# CHARLES AND COMMENTS





www.ahlehaa.org

خطباع عميان

www.ahlehaq.org

# مفكراسلام حضرمولانا سلاوالحسن على فرئ

0 2000

عام جلد جهارم تهذیب و معاشرت تشکیل کردان به

> جمع وترتیب ، مولوی محدر مرضان میاں نیبالی مامع علوم اسلامیہ بنوری ماؤن سراجی مامع علوم اسلامیہ بنوری ماؤن سراجی

وَالْ الْمُوالِمُ الْمُعَالَى الْمُوالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

# Copyright Regd. No.

باجتمام: خليل اشرف عثماني دارالاشاعت كرايي

طباعت : اكتوبر ٢٠٠٢ء علمي كرافيحي يرتفنك يرليل، كراجي-

شخامت : علا صفحات

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم لرایق ادارهٔ اسلامیات ۱۹۰۱ تارکلی لا بود منتبه سیداحمه شهیدگارد و بازارلا بود مکتبه امداد بیدنی بی جیتنال روز ملتان مکتبه رحمانیه ۱۸ ه ارد و بازارلا بود ادارهٔ اسلامیات موجن چوک ارد و بازار کراچی بیت القرآن ارده بازار مراتی بیت العلوم 20 نا بحدره قرط بور تشمیر مبلذ یو به پینیوث بازار فیصل آباد کتب خاندر شید بید به به نه مارکیث داجه بازار را والینڈی یو نیورٹی بک الیجنسی خیبر بازار بیثادر بیت الکتب بالمقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی

### ﴿.....نیال میں ملنے کے ہے......﴾

مكتبة الحرمين، مدرسة الحومين للت بور (كانهمندُو) تيبال حاتى بك شاپ نيبالى جامع معجد، دربار مارگ، كانهمندُو دارالعلوم بدايت الاسلام، از دو بازار ، سنسرى، نيبال

# فهرست عنوانات

| 14  |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 14  | خطبات كي الهميت                                       |
| 19  | خامەفرسانى                                            |
| 71  | اصلاح معاشره کی اہمیت                                 |
| ~~  | اسلامی مما لک میں وہنی کھکش اور اس کے اسباب           |
| mm  | مسلم برسل لا كي سيح توعيت اورابميت                    |
| 00  | اسلام میں اجتماعی اور ذاتی زندگی کا تصور              |
| ۵۵  | اليك ألمناك حقيقت اوراس كے ازالہ کے لکے امكانی جدوجہد |
| 41- | ملى عزيميت اوراجها عي فيصله                           |
| 44  | آئنده سل کی قلر کیجئے                                 |
| 41  | قابل توجه بات                                         |
| 1   | اسلامی قوانین کی ضرورت واہمیت                         |
| 94  | اندهیرے میں امید کی روشی                              |
| 1+1 | انسانيت كى بقاءو تحفظ كى فكر                          |
| 1.0 | خودشي مت كرو!                                         |
| 1.0 | أبك جليل القدر صحافي سيدنا حضرت ابوايوب انصاري        |
| 1.4 | دوران جهاد، آیک آ دی کا غلط تفسیر بیان کرنا           |
| 104 | سيدنا ابوايوب انصاري كالمصحيح تفسير كي طرف متوجه كرنا |
|     |                                                       |

| صفحد  | عنوان                                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| 1-4   | صحابه کرام کی دینی جدوجهداوراس کے نتائج           |
| 1.4   | وینی جدوجهد کے دوران صرف چھٹی کانصور              |
| 1+A   | بدرجه ضرورت اور عارضي فيحضى كاخيال                |
| 1•A   | للجيهشي لينه كاانجام يعني دوز بردست نقصان         |
| 11-   | بلندی ہمت اور نگاہ پیسب کھودینی جدوجہد کاثمرہ ہے  |
| 11+   | شان نزول کی مختصر تفصیل                           |
| 111-  | خووشي                                             |
| 1100  | حکمت رو <u>ت</u>                                  |
| 119   | قيامت تك كى علانت                                 |
| 110   | بدایت ونورنبوت کے وس زمین                         |
| 110   | فرصت كوفيمت جائي                                  |
| 100   | آ تارے مال کا ندازہ کیجئے                         |
| 111   | بارتين ابريارال بنو                               |
| 112   | يام انسانيت                                       |
| 11-1  | ل كے موجود و حالات اور ہمارى ذ مددارياں           |
| 19-1  | ہمارے ملک کے لیے بہلاخطرہ                         |
| 19-1  | براور شی زوال کی علامت ہے                         |
| 124   | ہر چیزانسان ہی کے علق سے بامعنی اور قیمتی ہوتی ہے |
| 124   | معمولي واقعات يولل وغارت كرى كاطوفان              |
| 10-0- | ا يك فلسفى كا قول                                 |
| 12-   | انسانی دستورکی پہلی اوراہم وقعہ                   |
| 19-9- | اسلام ميس انسان كامقام                            |

فبرست عنوانات

خطبات عي ميال جدد جيارم

| صفح  | عنوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 100  | ملک کے لئے دوسراخطرہ                                         |
| 11-4 | اسلام ہی رہنمائی کرسکتا ہے                                   |
| 11-4 | ملک کے لئے تیسراا ہم خطرہ                                    |
| 12   | اس خطرے کاعلاج                                               |
| 11-9 | نروع اللدك نام                                               |
| 100  | شتوں کے توڑنے سے زندگی پر برے اثرات                          |
| 101  | واقعات سے بق لینے کی ضرورت                                   |
| 141  | بقة اشرافيد كے خاص امراض اوران كى شفا                        |
| 145  | خواص کے ساتھ خصوصی معاملہ                                    |
| 170  | نزديكال رابيش بود حيراني                                     |
| ۱۲۵  | شرفاء کی بستیوں میں فلاکت کیوں؟                              |
| 177  | تاریخی بستیول اوراو نجے خاندانوں کی خاص بیاریاں اوراکمزوریاں |
| 177  | اتحادوا تفاق کے لئے ایٹار قربانی                             |
| 142  | حضرت ابو بكركا كارنامه                                       |
| AFI  | شریعت بیمل نه کرنے کی بے برکتی                               |
| 149  | عربول عبرت ليجنز!                                            |
| 141  | ا تعبدون من بعدى                                             |
| IAI  | المعربي كالصل خطره اسرائيل مامرده ضمير؟                      |
| IAI  | ایک تاریخ ساز اورعهد آفرین واقعه                             |
| IAT  | عريول كاذوق سليم                                             |
| IAM  | سب سے براخطرہ قلب وشمیر سے غفلت                              |
| IAM  | خار جي وشمن ، خيالي خطرات                                    |

| ص   | عنوان                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 2   | بهاراموجوده معاشره                                                   |
| 17  | ثابت شده تقائق ہے چشم ہوشی                                           |
| 14  | قرآ ان كا الحاز                                                      |
| 17  | 5. جون كاالمناك حادثه                                                |
| 2   | نساني تجربات فيتى اخاشه                                              |
| 2   | بازك اورا يم مرحله                                                   |
| 11  | نو می شمیر پیرموت طاری                                               |
| ΛΛ  | فتح اور شاست معيارتين                                                |
| 19  | الم معيار الله                                                       |
| 19  | ستعار _ نفرت ما من من من المناس                                      |
| 9.  | بيب منطق                                                             |
| 9+  | یے تی اور مردہ تنمیری                                                |
| 191 | مادخات _ يتق<br>المادخات _ يتق                                       |
| 191 | باوت سے کا سید کھنے<br>ا                                             |
| 191 | يتدكا مطالب                                                          |
| 91- | تخضرت كي مدايت                                                       |
| 91  | نفلت، حماقت اورله ودلعب كلانحام                                      |
| 91  | سلامی عقید ہے کا اشتراک                                              |
| 90  | يكى مسلمان قائد كالحنساب<br>يك مسلمان قائد كالحنساب                  |
| 90  | قساب اور محاسبه مارامیتاز                                            |
| 94  | مت کی زندگی<br>م                                                     |
| 12  | مادی آبادے عبرت وموعظت<br>ادی آبادے عبرت وموعظت                      |
| 9.1 | وال پذیر ملکوں اور سلطنوں ہے سبق<br>وال پذیر ملکوں اور سلطنوں ہے سبق |

| صفح | عنوان                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199 | فاتحين اورحكمر انول كى ائيك غلطى                                                                       |
| 199 | عرب فاتحين اولين كاامتياز                                                                              |
| r   | اصل آیادی کونظرانداز کرنے کی غلطی                                                                      |
| P+1 | يرير كي مثال                                                                                           |
| 1-1 | البين كى عرب حكومت كي غلطي                                                                             |
| rer | تغلطي كالعاده شيهو                                                                                     |
| 4.0 | صوفيات كرام كاكارنام                                                                                   |
| Y+Z | ياح ، ايك عظيم ، وسليع ، وسلسل عيادت                                                                   |
| F=2 | ووعیادتیں جن نے غفائے عام ہے                                                                           |
|     | ى بردى عبادتيں اور فرائض اس وقت تك عبادت رہتے ہیں                                                      |
| r+1 | بتك آ دى ان ميں مشغول ہے                                                                               |
| r.9 | يتمالى وجلالى عبادت                                                                                    |
| 110 | عجيب وغريب عبادت                                                                                       |
| 110 | شریعت کا اعجاز                                                                                         |
| T11 | شريعت محمدى اب بھى جوان ہے اوراس كى حكومت قائم                                                         |
| +1+ | محيوب سنت                                                                                              |
| rim | وسيع ومُعدّد ي ثواب                                                                                    |
| 110 | سات ملی میں خواص امت کا مقام اور ان کی ذمیدداریاں<br>سات ملی میں خواص امت کا مقام اور ان کی ذمیدداریاں |
| MIA | مالح دل کے لئے ضروری چیزیں<br>صالح دل کے لئے ضروری چیزیں                                               |
| rrr | تبليغي جماعت كاكارنامه                                                                                 |
| TTZ | ز دوا جی زندگی کے رہنما خطوط                                                                           |
| ++2 | تیرافرا بفرشته نه کرسکه آباد                                                                           |

| صفح  | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| ++1  | ت كانقاضاكيا ب؟                                          |
| ++1  | ایک بے موقع اور ناوفت مہم                                |
| rrz  | الى كى جرّ " برائى اورياپ كى خوائش "                     |
| ++2  | تاريخ كامطالعة:                                          |
|      | جب تک سوسائل میں برائی کار جمان اور پگاڑ کی صلاحیت نہ ہو |
| rrz. | كوفى اس كوبكا رخبين سكتا:                                |
| rma  | خودغرض انسان:                                            |
| 1-9  | اصلاح اورسدهار کی مختلف تجاویز اور تجرید:                |
| rr*  | دل کی تبدیلی کے بغیر زندگی تبدیل نہیں ہوسکتی:            |
| 101  | تيميرانيانية كامزان بدلتے بين:                           |
| rrr  | ايتارك دووا قع:                                          |
| rrr  | انسانیت کاورخت اندرے سر بز ہوگا: " ۱۸۸۰                  |
| trr  | انبانيت كي تما تبدي:                                     |
| rra  | يېغمېرول کې زند کې :                                     |
| 40.4 | خواه شات کی تسکین سکون کاراستهیں:                        |
|      | الذكي يتميرخوا بشات مين اعتدال بيداكرت بين<br>ص          |
| rrz  | اور سيح و بنيت اور صلاحيت عطاكرت بي                      |
| rm   | بهارا بيغام اور بهاري صدا                                |
| POA  | آن كامطالبهمل اطاعت وسيروكي                              |
| MA   | بالمسلمان اورمكمل اسلام                                  |
| 129  | م اسلام کاعبوری دور                                      |
| 149  | يك لحظه غافل مشتم وصدساله راجم دورشد                     |

| صفحه | عنوان                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|
| FA+  | سرز مین اندلس کاایک عزیز بیام                                    |
| 1/1. | عالم اسلام ایک عبوری دور سے گزرر ہا ہے                           |
| TAT  | اسلام کوافتد ار کی ضرورت ہے                                      |
| TAT  | ساراانحصارشاخ پہے                                                |
| 110  | معاشره زمین ہے                                                   |
| MAY  | اسلامی شریعت کے نفاذ میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ ہو             |
|      | کے چھواست رفتاری کے باوجود سور ہا ہے اور خرکوش                   |
| MAZ  | تیزی کے ساتھ مصروف عمل ہے                                        |
| 119  | اسلام كة تشق تير                                                 |
| 191  | البين ہے مسلمانوں کے افراج کے اسباب                              |
| 190  | ملت كي شخص كو بيائي المالان                                      |
| 190  | ملى تشخص كى حفاظت آئيني طريقه پركريں                             |
| 197  | تشدد سے اجتناب                                                   |
| 192  | اعتقادی ارتداد کاخطره                                            |
| F91  | وسيع بياني يرم كاتب قائم كري                                     |
| 199  | مرت کا فرض اوراسلامی نظام حیات<br>ملت کا فرض اوراسلامی نظام حیات |
| P*** | اسلام ممل دین اور ستقل تہذیب ہے                                  |
| 1-1  | انسانیت کی تقدیر میں تغیروتبدل                                   |
| r.+  | وہ شاہ کلیدجس ہے ہر قال کھل سکتا ہے                              |
| r.a  | صحیح اسلامی اقد ارکی ذمه داری اوراس کے برکات                     |
| -11- | ملک وقوم کی سطح پراسلامی معاشرہ کی ضرورت                         |
|      | ملی وحدت اوراس کے تقاضے                                          |

| صفح    | عنوان                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| p-p-   | لفظ وحدت میں ایک فتم کی مقناطیسیت ہے                                       |
| p-p-p- | وحد تنس وحدتوں ہے تکراتی ہیں                                               |
| 1-11   | محض وحدت کوئی معنویت نبیس کھتی                                             |
| FFO    | وحدت كااسلامي تضور                                                         |
| PPY    |                                                                            |
| TTZ    | اليك كى وحدت<br>عقير ما هقد من شهرا)                                       |
| rr9    | عقیده اور مقصد کا اشتراک                                                   |
| rr9    | عددی کاظ ہے قلیل وحقیر،مقاصد کے لحاظ ہے عظیم وجلیل                         |
|        | فيحونى ى برادرى بيرسارے عالم كايو جھ                                       |
| pop    | زبان کی وحدت کے تباہ کن نتائج                                              |
|        | تهذيب في وحدت كاانجام                                                      |
| marke  | دو عظیم جنگوں کے اسباب معملان                                              |
| mm/r   | يا تستاني مسئليه                                                           |
|        | آب کووجدت اسلامی کامنصب حاصل ہے                                            |
| 772    | را کی استی دو کان نهیں<br>دا کی استی دو کان نهیں                           |
| 779    |                                                                            |
| 229    | پیدونیاایک مقدل وقف ہے<br>میدونیاایک مقدل وقف ہے<br>میدونیاایک مقدل وقف ہے |
| 474    | امت خودرو کھیتی اور جنگلی گھائی تیں                                        |
| ابماسم | غدا کی ستی د کان نہیں ہے                                                   |
| +7+    | اسلام كى عدالت قائم كيجئ                                                   |
| 444    | مسيحيت اوريہوديت رہنمائی ے قاصر ہيں                                        |
| rra    | سیونیاشکارگاہ بنی ہوئی ہے                                                  |
|        | ساراانحصارا سلام اورمسلمانوں پر                                            |
| mra    |                                                                            |
| ma     | کے اور طاقتور معاشرہ، اقتدار و تہذیب کی بنیاد اور اس کاسرچشہ ہے            |

| 3º0   | عنوان                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ma9   | سانی معاشره میں عدل واحسان (انصاف اور نیکی) کی اہمیت         |
| 109   | بجرے بازاراورشاہراہ عام برکی جانے والی بات کی اہمیت وتا ثیر  |
| 171   | معتدل ویرسکون (NIORMAL) حالات وفضا کی ضرورت                  |
| 195   | ال عبداورمعاشرہ کی سب سے بڑی کمی                             |
| -4-   | خودغرضوں اور دولت پرستوں کی سنگد لی اور انسانیت کی پامالی    |
| -40   | عدل واحسان کی برکت                                           |
| F40   | خودغرضی ساری خرابیوں کی جڑے                                  |
| m40   | كياانسان بى مارنے كے لئے رہ كيا ہے؟                          |
| F44   | راجه بكرماجيت كانام كيول زنده ٢٠٠٠                           |
|       | ر فااوراو نجے گھر انوں کی خاص بیاریاں اوران کے لئے           |
| P42   | قى كاواحدرات                                                 |
| m42   | خواص کے ساتھ خصوصی معاملہ                                    |
| FYA . | نزديكال را بيش يود جيراني                                    |
| r49   | شرفا کی بستیوں میں فلاکت کیوں؟                               |
| M/-   | تاریخی بستیول اوراو نجے خاندانوں کی خاص بیاریاں اور کمزوریاں |
| 121   | اشحاد وا تفاق کے لئے ایٹار وقریانی                           |
| 121   | سيدنا حصرت ابوبكركا كارنامه                                  |
| FLF   | شریعت پر مل نه کرنے کی بے بر تی                              |
| TZT   | عربول ہے عبرت کیجئے                                          |
| 720   | مت مندمعاشرہ کی زندگی کے تین ستون مکاتب کا نظام              |
| r29   | ملام کے حلقہ بگوش عربوں کوقر آن کی نوید فتح                  |
| r29   | نا قابل تصور کامیایی                                         |

| is . | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| r29  | اسرائيل كاقيام                                           |
| T1.  | امرائيل كاناياك عزائم                                    |
| r1.  | أيك بنيادي سوال                                          |
| MAI  | خالق كائنات كانظام                                       |
| MAT  | 25. je                                                   |
| T10  | فاجى خدمات عبادت ہے                                      |
| MAD  | دين اسلام قطرت مكين                                      |
| MAZ  | مالح معاشرتی انقلاب کی ضرورت                             |
| MA9  | احتساب كائنات و                                          |
| m91  | امت کی مسلسل ذیمه داری ونگرانی                           |
| mar  | مانه کاحقیقی خلا                                         |
| mar  | زمانه کافیشن                                             |
| m90  | انسانی دنیا کی تاریک ترین صدی                            |
| m90  | ہم اللہ بی کے قاصد ہیں                                   |
| 100  | آج زمانه لهولعب اور ذلت ورسوائی سے عبارت ہے!             |
| 141  | بورابورباس کے کی طرح ہوچکا ہے                            |
| r.0  | اسلام اورخدمت خلق                                        |
| 1-9  | سان كى فطرت ميں عشق ومحبت كاعضر                          |
| 17.9 | اسلام توحید کادین ہے اس میں وساطت و و کالت کی ضرورت نہیں |
| 110  | ایک مشہود کی ضرورت جوشوق و تعظیم کا مرکز بن سکے          |
| 1-   | شعائر اللداوران كى حكمت                                  |
| P11  | انسان كى فطرت ميں عشق ومحبت كاعضر                        |

| صفحه   | عنوان                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        | "صفات"، ی کے علم سے محبت ہوتی ہے اور ای لئے قرآن مجید |
| 1212   | ال پر بہت زور دیتا ہے                                 |
| C.I.C. | اس ساغر کی کیا قیمت جو بھی چھلک نہ پائے               |
| MIC    | مج بیت اللہ جذبے شق کی تسکین کے لئے ہے                |
| 614    | مادیت کے قنس زریں سے کا ئنات کی بیکران وسعتوں میں     |
| MIZ    | عقل ومادیت کے برستاروں کےخلاف نیحرہ بغاوت             |
| 211    | حاجی حکم کابندہ ہے اور اشارول کاغلام ہے               |
| 771    | رحمت خداوندی کومتوجه کرنے میں زیان وم کان کا حصہ      |
| rrr    | عاشره انسانی کاباجمی ارتباطی                          |
| rtr    | سائل بھی اورمسئول بھی                                 |
| rrr    | خدا کانام بیگانوں کو بیگانہ بناتا ہے                  |
| MYZ    | شتوں کے توڑنے سے زندگی پر برے اثرات میں اسلام         |
| rt2    | بهاري موجوده حالت                                     |
| MA     | قوت ،مرأة اورفكرودل سوزى كى ضرورت                     |
| 744    | مودوزیاں کی میزان                                     |
| 74.    | واقعیت پیندی ،حقائق دوستی                             |
| ~~1    | قرآ ك كامطالعه                                        |
| 744    | صورت اور حقیقت                                        |
| 7      | حقیقت کی دائمی تا ثیر                                 |
| 7      | زندگی کی تغمیر نواورایمان                             |
| 7      | كامياني اورناكاى كى ميزان                             |
| rra    | شهادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن                            |
|        |                                                       |

| 300    | عنوان                               |
|--------|-------------------------------------|
| rra    | اسلام کی جہا نگیری                  |
| MAN    | قوم پرستوں ہے                       |
| 7772   | بلندوبا تك دعوے                     |
| mrz    | ليايايا                             |
| rea    | اسائل کی کمی تبییں                  |
| TTA    | سلامیت سے بیزاری                    |
| mm9"   | ناریخی حقیقت                        |
| 779    | فكست كاذمه دار                      |
| 779    | سلاى تاريخ كاسب = بروايجرم          |
| 17/7-  | الاست رفته کی چاکی                  |
| 1201   | وددار قومول كاشعار ممان             |
| mmi    | سلام کی طرف بازگشت                  |
| mme    | عکت کے بعد<br>اف گوئی اور تلخ زرائی |
| What I | 0,000,000                           |
| Leben  | وتني كي كران                        |
| Lilela | بالليت كار وحان                     |
| ריריר. | ميل رسوان كيجيج                     |
| when   | رب زعماء ہے جمی مسلمانوں کی اپیل    |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |
|        |                                     |

# (نتمار)

خطبات علی میال جلد چہارم کاانتساب میں اپنی مادر علمی جامعة العلوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کے بانی، قائد تحری نیوت محدث العصر حضرت العلامہ مولانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ کے نام نامی منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کی کے نام نامی منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کی کے لوث اور انتقاف خدمات کے ثمرہ میں آج جار دانگ عالم میں فرزندانِ گلشن بنوری وین اسلام کے ہرمحاذ ومیدان میں اپنی خدمات کا علمی وعملی نمونہ پیش کرر ہے ہیں!

محدرمضان ميال غييالي عفاالثدعنه

## خطبات كى اہميت

#### قال رسول الله عليسة :

عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء ، فان الله تعالى يحى القلب الميت بنور الحكمة كما يحى الارض الميتة بماء المطر ـ (الحديث)

رسول التعليق نے ارشادفر مايا!

اہل علم کی ہم شینی اور اہل تھی ہے کا کلام سننے کوخود پرلازم کرلو، اس لئے کہ حق تعالی جل شینی اور اہل تھی ہے کہ حق تعالی جل شانة لم مردہ کونور تھی سے ایسے زندہ فرماتے ہیں جسے مردہ زمین کو ہارش کے پانی ہے۔

بحواله منبهات ابن حجرع سقلاني

### خامةرسائي

> ع این سعادت برور بازو نیست تانه بخشد فدائ بخشده

موجودہ دور کے بے دین کے اس سلاب میں بھٹی انسانیت کوفلاح و بہودی کی راہ پرگامزن کرنااور حبل اللہ (اللہ کی ری) کومضبوطی سے تھامتے ہوئے ،تمام خواہشات نفسانی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بیغمبراسلام ﷺ کی انتاع میں لگے رہنا، بہت بڑی کا میابی ہے اور اخروی سرخروی کا سبب ہے، ای کے بیش نظریہ چوتھی جلد تہذیب ومعاشرت کے موضوع پرقار ئین کرام کی خدمت میں حاضر ہے، مجھے امید ہے کہ اپنی دعاؤں میں خاص کر دعائے پرقار ئین کرام کی خدمت میں حاضر ہے، مجھے امید ہے کہ اپنی دعاؤں میں خاص کر دعائے

تحرگاہی میں اس سیاہ کاراور میر ہے جملہ معاونین اور حضرت مفکر اسلام کوضرور یادر سیس کے۔

قار میں! یہاں اس بات کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ میں معذرت عیاہوں گا ان حضرات سے جنہوں نے تین جلدوں کے مطالعہ کے فور آبعد مجھے چوتھی جلد کیلئے مسلسل خطوط ارسال کئے اور چوتھی جلد جلد از جلد تر تیب و پنے اور شالع کرنے کے شدید تقاضے فرمائے ، میری کوشش تو بہی تھی کہ دمضان المبارک کے فور آبعد ہی چوتھی جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں ، مگر بعض وجوہائے کی بناین تا خیر ہوگئی!

ہوئی تاخیر تو بھھ باعث تاخیر بھی تھا

اس کی وجہ بیے ہوئی کہ تعلیم الاسلام کا نیمیالی ترجمہ کا کام میرے سپر دکر دیا گیا جسکی وجہ ہے خطبات علی میاں جلد چہارم وفت پر منظر رعام نہ آسکی ، اپنی اس مصروفیت پرناشرے بھی معذرت کرنی پڑی ، پھر نیمیالی ترجمہ کے کام سے پہلی دفعہ جھے واسطہ پڑا تھا جسکی وجہ سے بہلی دفعہ جھے واسطہ پڑا تھا جسکی وجہ سے بہتی معذرت کرنی پڑی ، پھر نیمیالی ترجمہ کے کام سے پہلی دفعہ جھے واسطہ پڑا تھا جسکی وجہ سے بہتی الجھاریا۔

بہرکیف اللہ اللہ کرے اس کے دوجھوں کا ترجمہ کمل ہوگیا۔الحمد للله علیٰ ذلک ۔ یہ چوشی جلد میں ان موضوعات کی تقاریر کو شامل کیا گیا ہے جواصلات معاشرہ ، تہذیب وتدن وغیرہ سے متعلق ہیں۔

اخیر میں بندہ چوتھی جلد کی تھیل پر گذشتہ جلدوں کی طرح پھرا ہے معاونین رنیق محترم جناب مولوی سفیان بلند ومولوی محمد ہارون معاویہ سمہم اللّه کاممنون ومشکور ہے، جنہوں نے اس جلد کی ترتیب و پیش کسلئے اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کردیں اور بھر پور معاونت فرمائی،اللّہ تعالیٰ ان حضرات کودنیا آخرت میں بہترین جزاعطا کرے۔

ای طرح میرے استاذمحتر م حافظ محرحسین خان مدخلہ العالی کاول کی اتاہ گہرائیوں سے شکر بیادا کرمز پیرجلہ وں گی تالیف سے شکر بیادا کرمز پیرجلہ وں گی تالیف برحوصلہ افزائی فرمائی ،اللہ تعالی مجھ پرحصرت موصوف کا سابۂ عاطفت تا دیرسلامت سرکھے!

## اصلاح معاشره كى اہميت

قو موں کی زندگی کے اتار چڑھا واور دنیا کی تاریخ پرجن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہتو کی اور سیاسی زندگی میں سوسائٹ ریڑھ کی حقیت رکھتی ہے، سیجے اخلاقی اور پختہ سیاسی سمجھ اورا کی اقتیاسی موسائٹی حکومت کو پیدا کرتی ہے، اس کی تنظیم کرتی ہے، اس کو تقی دیتی ہے، نزان سے اس کی تفاظت کرتی ہے، جب اس کی رکیس خشک ہونے گئی ہیں اور اس میں بڑھا ہے کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں تو اس کی رگوں میں تازہ اور گرم خون پہنچائی ہے، اس کو وقت پر ذمہ دار، پر جوش اور کام کے آدی دیتی ہے، حقیقت میں مہذب و منظم سوسائٹی جو یقین کی دولت، اصول واخلاق کا سرمایہ فرض کا احساس اور ایٹار وقربانی کا جذبہ رکھتی ہے، وہ سرجیون ہے جس میں اخلاق کی گراوٹ و ہے اصولی اور خور غرضی، خوشاہ، طاقت ودولت سے مرعوبیت، بزدلی سوسائٹی میں اور ظلم کا چلن عام ہوجائے تو یوں سیجھے کہ زندگی کا سوتا خشک جو گیا، اور قومی زندگی کے درخت میں اور ظلم کا چین اور قومی و تران کی سیداوار آئیلیم کی ترتی اور ظاہری و کومی دھوم دھام کوئی چیز اس قوم کوتا ہی ہے۔ نیواور پر سے پانی ڈال نے سے کا منہیں جاتا۔ وجوم دھام کوئی چیز اس قوم کوتا ہی سے نہیں بچا گئی، جب سے درخت کی رئیس اور جڑیں سوکھ جائمیں اور وہ اندر سے کھوکھلا ہوجائے تو او پر سے پانی ڈال نے سے کا منہیں چا تیں۔

ملک کاسب سے بڑا مسئلہ جس پرغام سیاسی رہنماؤں اور ملک کے سیچ خیر خواہوں کو پوری توجہ کرنی جائے وہ ہے ملک کی اخلاقی اصلاح، ساجی سدھار، اور ذمہ داری کا حساس، یا در ہے جب سوسائٹ اخلاقی طور پردیوالہ اور معنوی حیثیت سے کھوکھلی ہوجائے تواس کو نہ حکومت بچا سکتی ہے نہ جمہوری نظام نہ ایک زبان اور ایک کلچر۔

حضرت مولا ناسيدا بوالحن على حشى ندوى رحمة الله عليه

www.ahlehaq.org

# اسلامی مما لک میں دہنی کشکش اوراس کے اسباب

یے تقریر علامہ اقبال او بین یو نیورٹ اسلام آباد میں ۱۸جولائی ۷۸ء کوکی گئی جس میں یو نیورٹ کے اساتذہ اور طلبہ کے علاوہ مقامی اور بیروٹی سربرآوردہ حضرات، علاء، سیاسی رہنما اور سیریم کورٹ کے نج ساحیان موجوز تھے۔

الحمد لله نحمده و نستعينه و تستغفره، ونومن به ولتوكل عليه و نعو ذ بالله من شرور انفسنا و من سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادى له و نشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه أجمعين ومن تبعهم باحسان و دعابد عوتهم الى يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين، لاشربك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين.

وأنس عياسلراسا تذه كرام، برادران عزيز!

اس جامعہ کی نسبت جس گرامی شخصیت سے قائم ہے،اس کی دعوت پر مجھے یہاں آنے سے جو مسرت ہوئی وہ کم دانش گاہوں میں جانے سے ہوئی ہوگی ، میں اپنی اس تقریر کا آغاز فاری کے اس مشہور مصرعہ ہے کرنا جاہتا ہوں کہ:۔

غریب شہر مختبائے گفتنی وارو

لیکن چونکہ اس جامعہ اور اس دانش گاہ کی نسبت اقبال ہے ہے، اس لئے اب میں اس کے بجائے جگر کامصرعہ پڑھوں گا ۔

> "میں جین میں جاہے جہاں رہوں مراحق ہے فصل بہار پر

یا گرا قبال کا چمن ہے قبیں بھی اس کا بلبل ہوں ،اور جھے اس چمن کے سی بھی شاخسار پر بیٹھنے کا حق ہے ،اس لئے میں غریب شہر ہیں ہوں ، جھے اس شہر کا ایک باشندہ یا ایک جمن کا بلبل سمجھئے۔

حضرات! وقت بہت کم ہے اور اقبال نے تعلیم پر جو کچھ کھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے،
اور میں پیر گزارش کروں گا اس جامعہ کے ذمہ داروں سے کہ اسے ایک مستقل مضمون کی حیثیت
سے یہاں نصاب میں داخل کریں تعلیم کے بارے میں اقبال کا نقط نظر اور اقبال کی تقید اور
ان کے خیالات پر اگر چیمستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ، لیکن اس کو علیحدہ کر کے اور مستقل فن اور
مستقل موضوع بنا کر اس جامعہ میں تحقیق گام ہونا چا ہے ، اقبال ان چندخوش قسمتوں میں سے
تھے جوخود اپنے الفاظ میں جدید نظام تعلیم کے آتشکدہ یا نار نمر وز میں بیٹھ کر بہت کچھ ابر اہیمی
خصوصات کے ساتھ نگلے۔

انہوں نے اس پر بھی فخر کیا ہے کہ میں اس جال میں پھنساتھا لیکن اس کا دانہ لے کرنگل گیا،میرے بال دیراس جال میں تھنے نہیں رہے نے

او براس جال میں چینے ہیں رہے نے طلعم طلعم علم الم حاضر راشکستم ربودم دانہ و ادام شی ستم ربودم دانہ کہ مانند الم براہیم خدا داند کہ مانند الم براہیم بنار اوچہ ہے بروا نشستم بنار اوچہ ہے بروا نشستم بنار اوچہ ہے بروا

مشرقی ممالک کے نوجوان مغرب اور خاص طویر انگلتان جس کو ہندوستانی ولایت کے ماتھ ام سے یاد کیا کرتے تھے تعلیم کے لئے جایا کرتے تھے۔ (اقبال کے لئے معذرت کے ساتھ کہدرہا ہوں) جو بڑے اقبال مند ہوتے تھان کو وہاں کا سفر نصیب ہوتا تھا، وہ اس پر پھولے نہیں ساتے تھے۔ میرے شعور کی آئے ہیں بہلی جنگ عظیم کے خاتمہ پر کہلی ہیں۔ میں نے تحریک خلافت کو بہت قریب ہے دیکھا، میں اس کا ایک طرح سے معاصر وہم عمر ہوں، اس کو مان میں انگریز کا طوطی بولتا تھا، کی کھاتے پیتے گھرے لئے سب سے بڑے فخر کی بات بھی کہا تا ہے تھی کہ اس خاندان کا کوئی لڑکا ولایت چلا جائے، سارے ضلع میں دھوم بچ جاتی تھی کہ فلال زمیندار صاحب، فلال سیدصاحب، فلال شخ صاحب، فلال خانصاب کے صاحبز اوے ولایت گئے صاحب اور کا دیا ہے۔

ہیں۔اس وفت مصروشام ہے کم ہندوستان ہے زیادہ مغربی ممالک کی طرف نوجوانوں کارخ تھا۔غیر منقسم ہندوستان سے اس وقت بہترین جو ہراور بہترین صلاحیتیں رکھنے والے تو جوان انگلتان کئے اور دمہاں خاص طور پر آ کسفورڈ اور کیمبرج میں انہوں نے تعلیم یائی۔ ہم برصغیر کے مسلمان اس برفخر کر سکتے ہیں کندوہاں کے اسلام سوز اور اخلاق سوز ماحول کے اثر ات سے جو لوگ آزاد ہوکر نکلے بلکہ ایک طرح سے باغی ہوکر نکلے ان میں ہم دوشخصیتوں کے نام لے سکتے جيں۔ايک علامه اقبال اورايک مولانا محمقلی جو ہر مصر بلکہ شرق وسطیٰ کوبھی اپنی طویل تاریخ میں ینخرحاصل نہیں ،وہ کسی ایسے مغربی نوجوان تعلیم یافتہ کا نام نہیں لےسکتاجس نے اقبال کی طرح ایی خودی کوقائم رکھاہو بلکہوہ خودی کا مبلغ بن کرآیا ہواورمولا نامحمعلی جو ہرجیسا جو ہر قابل جواس تہذیب کے باغی ،اس ملک کے باغی اور ایک شعلہ جوالہ بن کر آیا ، یہ ہمارے اس بحقی براعظیم کے لئے فخر کی بات ہے، کم سے کم بیدونام ہیں جن کو پینے نہیں کیا جا سکتا، ورنہ میں اور بہت ہے نام پیش کرتا جو وہاں ہے کچھ لے کرآئے ، کچھ کھو کرنہیں آئے ۔حقیقت کاعلم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن ہم اقبال کا کلام پڑھتے ہیں ، مولا نامحرعلی جو ہر کی تحریری پڑھتے ہیں ، کامریڈ میں اور ہمدرد میں ، تحریک خلافت میں انہوں نے جو قائدانہ کردار ادا کیا اس کو دیکھتے ہیں ، ان کی تقریریں بڑھتے ہیں،اس معلوم ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب کافکری طور پراقبال سے بڑھ کر باغی اور مغربی ساست اور تدن کامحد علی جو ہرے بردھ کر باغی مشرق کے اسلامی ممالک میں نہیں ملتا۔اقبال نے اس پر بجافخر کیا ہے۔انہوں نے کہا ہے

میں خوبان فرنگ کے ساتھ بیٹھا (ان کی مراد جمال علمی و جمال تہذیبی ہے ہے) اپنی عمر میں کوئی ایسا بے نوردن یا ذہیں جوویسا گزراہو، بھی انہوں نے کہانے

> زمتانی ہوا میں گزید تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے جھے سے لندن میں آ داب سحر خیزی

انہوں نے اپنی خودی کو برقر اررکھا، بلکہ وہ خودی کے بیٹے بن کرآئے ،انہوں نے مغربی علوم کے قلب وجگر میں اتر کرمغرب کی کمزوری کودیکھااوراس میں سے فائدہ اٹھایا، آپ کی اس جامعة كورفخر حاصل كداس كانتهاب اقبال = :

وفت کم ہے،آیہ کے سامنے ایک مئلہ رکھنا جاہتا ہوں جس پر ہماری تمام جامعات کے دانشوروں کواور ہمار نے ملیمی پالیسی بنائے والوں کوغور کرنا جا ہے۔ ابھی دو تین سال کا واقعہ ہے کہ میں بیروت گیا،میرے ایک بڑے ذبین وصاحب علم دوست جھے اپنی گاڑی پر بیروت کی سیر کرارے تھے۔انہوں نے گاڑئی جلاتے ہوئے جھے ہے کہا کے مولانا،آب سے میں ایک سوال کرتا ہوں کے مما لک اسلامیہ میں جوذبتی فکری وسیاتی ہے جینی اور شکش یائی جاتی ہے بیر فیر اسلامی ممالک میں کیوں نہیں یانی جاتی۔ بیہ بندوستان، جایان، یا سیکون میں کیوں تہیں یائی جاتی؟ بیداسلامی مما لک کے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ بیہاں ایک صف آ رائی اور قیادتوں اورعوام میں دومقابل محاذ ہے ہوئے ہیں ،اس کے بیجہ میں انقلاب کثرت ہے آتے میں ،حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں ،عوام کوانے قائدوں اور حکمرانوں پر بھروسے ہیں اور برسراقتد ار طبقة كوعوام كي طرف ہے اظميمنان نہيں؟ واقعہ بيہ ہے كہ ميں ان كے سوال كالسلي بخش جواب نہيں و ہے۔ کا ،ان کو ہاتوں میں مشغول رکھا ،مگر واقعہ سے کہ خود میرے ذہن کے اندرا یک سوال بیدا ہوگیا کہ شایداس سے پہلے بیسوال میرے ڈیمن میں نہیں تھا کہ آخر کیوں ایسا ہے؟ اور اس بی چینی کے کیااسباب میں؟ روز ہم سنتے ہیں کہان ملکول میں مستقل ککراؤ ہے، وہال تہذیوں کا عگراؤ ہے، مستقل فلسفہ اخلاق کا نگراؤ ہے، بعد میں میرے ذہن میں اس کا ایک جواب آیا، وہ میں آ پ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کی وجہ ہے جھے پراور آ پ پراوران جامعات کے ذمہ واروں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

بات یہ ہے کہ جوفلہ فتعلیم ان غیر اسلامی ممالک میں آیا وہاں کے اقد اراور بنیادی عقائد سے متصادم نہیں تھا، ان اقد ار میں اول تو جان نہیں تھی، جان تھی بھی تو ان میں ہر نے فلفے کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، ان کی تو بنیاد ہی متحکم نہیں، بہت سیال ورقیق قسم کی چیزیں ہیں۔ مثلاً میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب جواہر لال صاحب سے بوچھا گیا کہ ہندو کی تعریف کیا ہے؛ تو انہوں نے بہت سوچنے کے بعد کہا کہ جواہے کو ہندو کیے وہ ہندو ہے۔ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سایا، وہ محکم تعلیم کے آدمی سے کہا پروفیسر صاحب ہم سے اگر بوچھا جائے تھے، میں نے اپنے ایک ہندو پروفیسر دوست سے کہا پروفیسر صاحب ہم سے اگر بوچھا جائے

کہ دولفظوں میں اسلام کا خلاصہ بیان کرونو ہم کہیں گے کہ لا الہ الا للہ محمد رسول اللہ پرائیمان رکھنا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دولفظوں میں ہندوئیت کی تعریف کرد بیجئے تو آپ کیا کہیں گے ؟ اور دیکھئے کی گہر نے فلفے کی ضرورت نہیں ،میری لائبر ری میں بہت می کتا ہیں ہیں ،میں پڑھاوں گا۔ آپ تو اس وقت دولفظوں میں بتاد بیجئے کہ اگر مجھ سے ہی کوئی پوچھے کہ ہندو کسے پڑھاوں گئے ہیں اوراس کی گیا تعریف ہے تو میں کیا جواب دول ؟

تھوڑی دیرسو چنے کے بعد کہنے لگے، مسئر قدوائی! اصل بات یہ ہے کہ جو گئی چیز میں Believe نہیں کرتاوہ بھی ہندو ہے اور جو ہر چیز پر Believe کرتا ہے وہ تھی ہندو ہے۔ آوان کا انظام عقا کدا گر ہے تو وہ اتنار وادار ہے کہ ہر فلسفہ کا ساتھ دے سکتا ہے، اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں، کا نظام عقا کدا گر ہے کہ مغرب کا نظام تعلیم جب ہندوستان میں آیا تو اس نے ہندوسوسائٹ میں کوئی بے چینی پیدانہیں گی، کچھ پرانے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ سمندر کا سفر نہیں کر سکتے، مسلح کوئی بے چینی پیدانہیں گی، کچھ پرانے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ سمندر کا سفر نہیں کر سکتے، مسلح کہنا نظر ور ہے، اس کے بغیر گھارا نہیں کھا سکتے، اس کے اندر کیا جان ہے؟ تھوڑے وہوں کے اندر معلوم ہوگیا کہ ہم نے بسو چے تھے کہ اس کے اندر کیا جان ہے؟ تھوڑے وہوں کے چل سکتیں، لیکن اصل مسئلہ پیش آیا ہمار ہے سلم معاشرہ کو، وہاں تو حید کا ایک مفہوم ہے، اس کے حدود معین ہیں کہ یہاں تک ایمان ہے، اس کے بعد کفر کی ہر حدشر و عہوجاتی ہے، ایک وقت آدی تو حید وشرک کو جمع نہیں کرسکتا ور پینیال کہ مغرب سب کچھ ہے، اور وہ بی قیادت کا اہل ہے، پھراس کے بعدرسول اکرم کی کودائٹی وعالمی رہنما اور معیار ماننا، قبال بی کے الفاظ میں کئی

وہ دانائے بل ختم الرسل مولائے کل جس نے غیار راہ کو مخشا فروغ وادی سینا

وہ رسول اللہ ﷺ کو دانا ہے سبل جُتم الرسل ، مولائے کل بھی سمجھے اور مغربی تہذیب کو حرف آخر بھی سمجھے ، دونوں باتیں جمع نہیں ہوسکتیں ، اس کئے برخ سمجھے ، دونوں باتیں جمع نہیں ہوسکتیں ، اس کئے برخ سینی ان ملکوں میں نہیں ہوسکتی ، جہال مذہب کا کوئی مثبت معین نظام نہیں تھا ، جس کو کئی بات براصر ارنہیں کہ بیہ ہدایت ہے ، بیرضلالت ، و ماذا بعد الحق الا الصلال فانی تصوفون ، ہرایت کے علاوہ باقی کیار ، تا ہے ، وہ کہتا ہے نورایک ہے ، ظلمات ہے شار ہیں ،

آ ہے قرآن مجید میں و سکھنے، کہیں تور کی جمع استعال نہیں ہے، کیا عربی میں تور کی جمع آتی نہیں ، ا و تی طالب علم کہدے "اتوار" آئی ہے۔ آیے کے یہاں کتنے بھائیوں کے نام اتوار ہوں کے ہمکن ہے دو حارانواریہاں بھی مل جائیں ،تو نور کی جمع نہ صرف بیاکہ موجود ہے بلکہ غیر سے بھی نہیں ہے، لیکن واقعہ بیہ ہے کہ قرآن کی نظر میں نورا کیا ہی ہے اور ظلمات کا کوئی حساب وشار تبیس بظلمات ایک کروژ بھی ہوسکتی ہیں،لیکن نور ایک ہوگا۔ و من لم یجعل الله له نور أ فعاله من مور، جس کے لئے اللہ کی جاتب ہے تورنہ ملے اس کے لئے تورکا کوئی اور ذراجداور سرچشمہ بیں، جس مذہب کی اور دین کی فطرت سے ہے کہ اس براس کا اصرار ہے کہ تنہا وہ ی حق ہے،جس کواس پراصرار ہے کہ نوروائیان کے صدود عین ہیں،اس کواس پراصرار ہے کہ اسلام ایک تدن بھی رکھتا ہے، خالی عقائد کا نام نہیں ہے، جب مغربی تہذیب اینے پورے تصورات کے ساتھ ، بورے اقد ارحیات کے ساتھ ، بورے مقاصد کے ساتھ آئی ، تو اس کا اس سے مکراؤ لازی تھا۔ ٹکراؤ ہوا اور خوب ہوا، پھراس کے بعد ایک دوسرا سانحہ بیش آیا کہ اس ملک وقوم کے ذبین، کھاتے پیتے گھرانے کے نوجوانوں نے مغربی تعلیم حاصل کی، اورعوام اپنی ای حالت پررے، وہ ای ور شکوا ہے سینہ ہے لگائے رے، نتیجہ بیانکا کہ وہ نیاتعلیم یا فتہ طبقہ عوام كے تسورات اور عوام كے احساسات وجذبات سے اتنابيگاند بن گيا كہ جيسے ايك نئ قوم بيدا ہوتى ہے، لیعنی دونئی قومیں بیدا ہو گئیں، اور دوسری مصیبت سے پیش آئی کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے محسوس کیااور تجربوں کے بعداس کو بیمعلوم ہوا کہ اگروہ زندگی جاہتا ہے، قیادت باقی رکھنا جاہتا ہےتو ضروری ہے کہ توام کے اس دین جذبہ کو یا اتنافنا کردے یا اتنا کمزور کردے کہ وہ اس کے راستہ میں مزاہم نہ ہو۔ نتیجہ سے ہوا کہ انہوں نے تعلیم کے ذریعہ، ابلاغ کے ذرائع کے ذریعہ، صحافت کے ذرایعہ، اوب ولٹریچر کے ذرایعہ، یہاں تک کہ شاعری کے ذرایعہ عوام کی اس دین حمیت کو،اس اسلامی غیرت کواوراس کی اس ذکاوت حس کوشتم کرنے کی کوشش شروع کردی۔ اب مستقل معرکہ بیش آیا،ان ملکوں کو کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہمیں رہنا ہے توعوام اگر ای طرح رہے،ان کے بہی احساسات و جذبات رہے تو بھی بیغوام ہمارے خلاف صف آ را ہو سکتے ہیں، پیمیں کہانی ستار ہاہوں، آپ کومصر کی ہشام کی ہواق کی ،ترکی کی ، میں نہیں کہتا کہ يه ہر ملک کی کہانی ہے اور خدا کرے اس ملک میں بیڈرامہ بھی اسٹیج نہ ہو لیکن ہے بیتر قی یافتہ

سلم مما لک کی کہائی ،ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جواسلام ہے نہ صرف میا کہ بیگا نہ تھا ، بلکہ اس کواس ہے ایک طرح کا بعداور وحشت تھی ، یہ عوام کا کیا حال ہے ، یہ بالکل جھوٹی موٹی بن گئے ہیں۔ جيحوني موئى كو ہاتھ لگايا اور وہ سٹ گئی،شر ما گئی ہتو كياعوام بالكل جيموئی موئی ہيں ،ان كاعقيدہ اتنا كمزور ہے،ارے بھائی اگر کچھلوگ شراب بیتے ہیں تو پھراس میں کون بی الیم مصیبت آئی اور اکریکی ویژن پر بیسب کچھ دکھلایا جاتا ہے اور اس سے لڑکول اور لڑکیوں کے اخلاق پر اثریز تا ہے تو الیمی کیا قیامت آ جاتی ہے؟ وہ کھا تیں پئیں، دکان اور کاروبار کریں، دولت پیدا کریں، ان کوائل سے کیا تعلق ہے، مذہب تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، ان کے استادوں نے اور مغرب کی ایو نیورسٹیوں نے ان کے دل و د ماغ میں سے بات اتار دی ہے کہ مذہب تو ایک سخصی معاملہ ہے،اور مذہب کی بقاء بھی اس میں ہے کہ تحصی معاملہ رہے اور اب دنیا اس طرح چل کتی ے کہ مذہب شخصی معاملہ مجھا جائے۔ان کے ذہن نے پہلے سے اس کوقبول کرلیا،اب بیباں وه آئے تو دیکھا کہ عوام حکومت کے معاملہ میں وخل دیتے ہیں ہنقید کرتے ہیں ، بات بات میں متاثر بلکہ مشتعل ہوجاتے ہیں۔انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیائے جمال عبدالناصر کے دور تیں مصری عوام کے خلاف مصر کی ساری طاقت اور اس کی مشینری لگ گئی ، فوج پولیس بن گئی۔ مصر کے سارے وسائل وذ خائز اور مصری قوم کی ساری توانائیاں اور جو جہاعت برسر حکومت تھی اس کی ساری ذہانت اس جذبہ کے کیلئے میں لگادی گئی جوان کے لئے کی وقت بھی آگ کی صورت اختیار کر عتی تھی۔ جو دور جمال عبدالناصر کی لیڈرشیہ کا گزرا، بیہ بجائے اسرائیل سے لڑنے کے، بچائے کمیوزم سے لڑنے کے، بچائے الحاد سے لڑنے کے، بیدیم من شہریوں سے لڑنے میں صرف ہوااوران دینی اور اسلامی تحریکوں کے ختم کرنے میں خرجے ہوا،اس میں کہاں تك كامياني ہوئي ،اس كے اثرات كہاں تك باقى رہے، يہنامشكل ہے، كيكن يہي حقيقى جنگ تھی جو وہاں لڑی گئی ، یہی حقیقی جنگ ہے جوشام وعراق اور لیبیا وتونس ، الجزائر اور مراکش میں لڑی جارہی ہے، کہیں گرم، کہیں زم، میں عرب ملکول کے علاوہ کسی غیرعرب ملک کا نام نہیں اول گا، پیمصنوعی کارزار بیدا کی ہےان دوفلسفول نے ، ان دومتوازی نظام تعلیم نے ، ہمارے مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہےوہ تو قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم ہےاور یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس تفی کی تعلیم ہے، جب انگریزی دور اقتدار (غیرمنقسم) ہندوستان میں آیا، اور

انگریزون کا نظام تعلیم آیا تو اکبرنے وہ شعر کہا جس ہے بہتر شعر آج تک جدیدلا دینی نظام تعلیم اوراس کے دوررس نتائج کے متعلق آج تک کسی نے نہیں کہا ہے ،مغربی نظام تعلیم کے اثر ات کے بارے میں اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں ۔ اس سے زیادہ گہری حقیقت نہیں بیان کی گئی۔
کے بارے میں اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں ۔ اس سے زیادہ گہری حقیقت نہیں بیان کی گئی۔

یوں قبل سے بچوں کے وہ بد نام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی ٹے سوجھی

ہرائیے ملک کو اس ذبنی کشکش ہے بچانا جا ہے ، اس لئے کہ اس ذبنی کشکش کے شروع ہوجائے اپنے ملک کو اس ذبنی کشکش ہے بچانا جا ہے ، اس لئے کہ اس ذبنی کشکش کے شروع ہوجائے کے بعد پھروہ ساری ذبائتیں اور قوت عمل وہ سب کی سب اس میں لگ جاتی ہیں ، ملک کی تعمیر میں ، ملک کو مشخکم کرنے میں ، سامیت کی حفاظت میں جو تو انائیال صرف ہونی جائیس اس میں صرف ہوتی ہیں ، کون جیتے ، کون ہارے ، کس کا فلسفہ اخلاق ، کس کا فلسفہ ما بعد الطبعیات کس کا فلسفہ حیات غالب اور کار فر مارہے۔

میں اس جامعہ ہے تو قع کرتا ہوں کہ دوسری جامعات کے مقابلہ میں وہ یہ اصلاحی قدم پہلے اٹھائے گی، اس لئے کہ جس مفکر اسلام ہے اس کونسبت ہے وہ موجودہ نظام تعلیم سے غیر مطمئن تھا، وہ اسلامی ملکوں میں اس نظام تعلیم کے نافذ ہونے سے ہر اسال وتر سال رہتا تھا، وہ اگر زندہ ہوتے تو شاید مطالبہ اس کا کرتے کہ سب سے پہلے نظام تعلیم بدلا جائے اس لئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ تیز اب ہے جس میں انسان کی خودی کوڈ ال کر بالکل تحلیل کردیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عیر اس کی خودی کوڈ ال کر بالکل تحلیل کردیا جاتا ہے میں ڈال اس کی خودی کو

#### تا ثیر میں اکسیرے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہوتو مٹی کا ہے اکسہ ڈھیر

عمان ميں ايک مڪالمه تھا۔استاد کامل الشريف جوآج کل وہاں وزيراوقاف ہيں ،وہ ميں اور سعودی عرب کے ایک فاضل شیخ احمد جمال متنوں سے سوال کئے جارہے تھے، بیدم کالمہ ریڈیو یر بھی نشر ہوتا تھا۔ مجھ ہے کہا گیا،اس وقت کی سب سے بڑی مصیبت خصوصاً نو جوانوں کی یریشانی کااصل سبب کیاہے، میں نے کہا، زندگی کا تضاد، وہ بیک وقت اتن متضاد چیزیں و سکھتے ہیں، کھر کا نقشہ بچھود مکھتے ہیں، باپ دادا کی روایت بچھ سنتے ہیں،اسکول یا کا بچ جا کر پچھ سنتے ہیں،ادب پڑھتے ہیں اورلٹر پچر دیکھتے ہیں تو اس میں کچھاور دعوت یاتے ہیں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو یر وہ تفریح حاصل کرتے ہیں وہ ان کو کچھ اور دیتا ہے۔ اس نے ایسا کنفیوژن (CONFUSION) بيدا كرديا ہے، يك ايساد ماغى تضاداورانتشار بيدا كرديا ہے كہ فيصله بيس كر یاتے، جب تک بیرحالت ہے کہ ایک گاڑی میں دو گھوڑے جتے ہوئے ہیں، ایک مشرق کی طرف لے جارہا ہے ایک مغرب کی وظرف لے جارہا ہے، اس گاڑی اور گاڑی پر جیٹھنے والے مسافر کااللہ بی حافظ ہے۔ بینضاد سوسائی ہے ، بھارے نظام تعلیم ہے ختم ہونا جاہئے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں اور میں وائس حانسلر صاحب کا جسٹس افضل چیمہ صاحب کاشکر میاد اکرتا ہوں کہ انہوں نے سفارش کی اور میں یہاں آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں جھتا ہوں کہ میرے بیالفاظ آ پکویاد نہ رہیں لیکن کم ہے کم اقبال کا پیام تو آپ کویا در ہے گا۔اب میں اقبال ہی کے اشعار پرختم کرنا جا ہتا ہوں \_ اے بیر حرم! رسم ورہ خافمی چھوڑ مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا الله رکھے تیرے جوانوں کو سلامت دے ان کو سبق خو دشکنی خود تگری کا تو ان کو سکھا خارہ شکافی کے طریقے مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ کری کا دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی وارد کوئی سوچ ان کی پریشاں نظری کا

www.ahlehaq.org

## يسم الثدالرحمن الرحيم

# مسلم برسل لاكي صحيح نوعيت اورا بميت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور انفسنا ومن سيّاً لت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن بضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله ونشهد ان محمد ا عبده ورسوله الذى ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجامنيرا.

حفزات! سب سے پہلے میں اس پر معذرت کرتا ہوں کہ میں اس اہم موقع پر کوئی لکھا ہوا خطبہ پیش نہیں کررہا ہوں، میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے اندرونی اور بیرونی سفروں میں مشغول رہا،اور سلسل انہاک اور مھروفیت رہی ،لیکن اس غیر ارادی اور اضطراری کوتا ہی میں خیر کا بھی ایک پہلو ہے، تیار کئے ہوئے بلند پاپیخ طبہ ہائے صدارت کی افادیت اور اہمیت کو کم خیر کا بھی ایک پہلو ہے، تیار کئے ہوئے بلند پاپیخ طبہ ہائے صدارت کی افادیت اور اہمیت کو کم کئے بغیر جواب ہماری علمی،ادبی وسیاسی تاریخ کا جزین گئے ہیں، میں بیہ کہنے کی جرات کروں گا کہ بغیر جواب ہماری علمی،ادبی وسیاسی تاریخ کا جزین گئے ہیں، میں بیہ کہنے کی جرات کروں گا کہ بغض مرتبہ خطبہ صدارت کل کا کل بیاس کا کل جزید کے لیا بعد از وقت ثابت ہوتا ہے،اور حالات میں تھی کہ حرت الہی کو خل ہو کہ اس لئے شاید اس میں بھی حکمت الہی کو خل ہو کہ اس فضاء میں تازہ حالات کے مطالعہ کے بعد آ پ سے براہ راست خطاب کررہا ہوں۔

حضرات! کسی بھی مسئلہ ہے اختلاف یا کسی حقیقت ہے گریز اور خالفت کا باعث صرف مخالف کا جذبہ، عنادیا سیاسی مصالح اور مفادات ہی نہیں ہوتے ، اکثر غلط نہی یا ناوا تفیت یا ناقص واقفیت (جے میں ناوا قفیت ہے ، افراداور جا ففیت (جے میں ناوا قفیت ہے ، افراداور خطرنا کے سمجھتا ہوں) اس کی ذمہ دار ہوتی ہے ، افراداور خاندان کی سطح پر بھی الیسی غلط فہمیاں ، خاندان کی سطح پر بھی الیسی غلط فہمیاں ، ناوا قفیت اور ناقص واقفیت بڑے اہم اور سنگین نتائج کا سبب بنی ہے ، اور قوموں ، تہذیب و ناوا قفیت اور ناقص واقفیت بڑے اس کی شہادتیں پیش کرتی ہے کہ بعض مرتبہ کسی غلط فہمی ، تمدن ، سلطنوں ) اور مذا ہب کی تاریخ اس کی شہادتیں پیش کرتی ہے کہ بعض مرتبہ کسی غلط فہمی ،

نا واقفیت یا ناقص واقفیت کی بناو پر بےضرورت جنگیں ہریا ہوگئی ہیں، سلطنتیں سلطنتوں سے عکرائی ہیں اوربعض اوقات وحشتیں وحشتوں سے مکرائی ہیں۔ عمرائی ہیں۔ محکرائی ہیں۔

مسلم برسنل لاء کے سلسلہ میں جھی نہ ہم کواس کی ضرورت ہے نہ اس کا شوق ہے کہ ہم ان سب توگوں کے بارے میں جوملت اسلامیہ کے دائر سے سے باہر ہیں، یاان گروہ وں ،عناسر یا مکا تب خیال پر جومسلم پرسنل لاء کے مخالف ہیں اور جو ہندوستان پر یو نیفارم سول کوؤ کے نفاذ کے داعی اور اس کے حامی ہیں، بیالزام لگا ئیس کہ ان میں مخالفت ہی کا جذبہ یا عناد کام کرر با

ہے،میراخیال ہے کہاں میں غلط بھی اور زیادہ تر ناقص واقفیت کوخل ہے۔

مسلمانوں کے عائلی قانون کی اہمیت اور تھی حثیت کیا ہے؟ اس کے متعلق میں دو حقیقوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں ،اوران سب حضرات کو جومسائل پر سنجیدگی کے ساتھ فور کرنے کے عادی ہیں اوران میں حب الوطنی کا جذبہ ہے اوران کا ذہن تخریبی بلکہ تعمیری اور حقیقت بیندواقع ہواہے اور وہ صدافت کو قبول کرنے کے لئے ہروفت تیار رہتے ہیں ،وہ بنیادی حقیقوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور اس مؤ قرمجلس کے توسط سے صحافت اور ابلاغ

عامد کے شجیدہ اور ذمہ دار ذرائع ہے میں اٹنی آ واز دور دور تک پہنچانا جا ہتا ہوں۔

ا۔ مذاہب کے بارے میں کہ سکتا ہوں جو صحیفے رکھتے ہیں، اور جن کے بہاں نبوت کی تاریخ ہے مذاہب کے بارے میں کہ سکتا ہوں جو صحیفے رکھتے ہیں، اور جن کے بہاں نبوت کی تاریخ ہے لیکن میرے لئے زیادہ مختاط صورت ہے ہے کہ میں اس دین کی طرف ہے وض کروں جس سے میر ااور آپ کا انتساب ہے کہ اس کی ایک بنیادی حقیقت ہے ہے کہ بید ین جوہم تک پہنچا ہے اور جس دولت کے ہم آپ امین اور (محافظ کا لفظ تو بڑا ہے) اس دولت کے حامل ہیں، وہ دین ہمیں دانشوروں کے ذریعہ ہی خدمت گاروں، اصلاحی کا م کرنے والوں یا بانیان سلطنت کے ذریعہ ہیں بہنچا، یہ سارے گروہ قابل احترام ہیں، لیکن کسی دین میں اور کسی تہذیب، نظام فکر، دبیتان اور خالص مطالعہ، غوروفکر اور تجربہ کے نتائج میں ایک حدفاضل سرحدی لکیر ہے، جوایک دبیتان اور خالص مطالعہ، غوروفکر اور تجربہ کے نتائج میں ایک حدفاضل سرحدی لکیر ہے، جوایک کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، اس خط کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، حدفاصل ہیہ ہے کہ کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، اس خط کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، حدفاصل ہیہ ہے کہ مصدب سے سرفراز فر مایا تھا، اور جن پروتی آتی تھی، اس نکتہ کونہ ہے کی وجہ سے خلط محث ہوتا

ہے، زیادہ تر لوگ نادانستہ طریقہ پران مذاہب ہے تو قع اور بعض اوقات آ گے بڑھ کرالیمی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں جن کی نداہب میں گنجائش اوران کا کوئی جوازنہیں ، وہ بعض اوقات ان کی تشریح کا فرض اینے ذمہ لے لیتے ہیں ، اپنی وسعت مطالعہ اور وسعت نظر کے اظہار کے لئے وہ نداہب کی ترجمانی ایسی کرنے لگتے ہیں،جیسے کدیپزے فلفے یاانسانوں کے بنائے ہوئے تہذیب وتدن کے نظام اور ساجی تجربے اور معاشرتی نظریات ہیں، بیہ ہے وہ علظی جونا دانسة طریقے پر بعض برٹے ڈمہ داراور شجیرہ لوگول ہے ہوئی ہے، وہ پہیں جانتے کہ دین اورغير دين ميں حد فاصل اور امتيازي نشان کيا ہے؟ فلسفه تاجيات کاعلم تہذيب وتدن ،سوسائل اورانسانی معاشرہ، بیسب اپنی جگہ حقائق ہیں، ہم ان کا انکار تبیں کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں اور اینے ذمہان کے حقوق مجھتے ہیں ،خودمسلم ملت ایک معاشرہ ،تہذیب وتدن اور فکر و دانش کا ایک مستقل مدرسہ بھی ہے، لیکن اس کی جواصل حقیقت ہے وہ سے کہ وہ ایک دین ہے، اور اس دین کو دنیا میں پیش کرنے والے اور اس کو بروئے کار لانے والے، اس کو ہماری زندگی میں داخل کرنے والے انبیاء کیم الصلوٰۃ والسلام ہیں اور بیان کی زبان اور ان کا طرز فکر تہیں ،اس کا بنیادی چشمہان کے د ماغ میں تہیں تھا، بلکہان سے باہراوران سے بلند تھا،اوروہ ان کے لئے ای درجہ قابل احتر ام اور قابل اطاعت تھا، جیسے ہمارے آ یے کے لئے اور سارے امتوں کے لئے و ما ينطق عن الهوى ان هو الا و حى يو حلى (وه خواہش نفس سے مند ے بات نہیں نکالتے ہیں یہ ( قرآن ) تو حکم خدا ہے (جوان کی طرف بھیجا جاتا ہے ) ماکنت تدري ومالكتب ولا الايمان ولكن جعلنه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم (آپہیں جانے تھے کہ کھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کوایک نور کی طرح آب کے سینہ میں اتارا، اور اس سے ہم اینے بندول میں ہے جس کو عائة بين بدايت كرتے بين اور بے شك (اے محمد بيل )تم سيدهارات وكھاتے ہو۔ ا چھے اچھے شجیدہ اہل علم اور اہل فکر اس مغالطہ میں ہیں ،اس پر انہوں نے اپنی عمریں گذار دیں۔ایک کتب خانہ تیار ہوگیا،اس نے غیرضروری طور پرایک مہم اور ایک معرکه آرائی کی شکل اختیار کرلی ہے،حالانکہ اس کی کوئی بنیاد ہیں ،سیدھی تی بات سے کہ آپ جس دین کے ماننے والوں کومخاطب کرتے ہیں،ان ہے تو قع اور مطالبہ کرتے ہیں،ان کومشورہ دیتے ہیں، پہلے

آ پان کا مزاج اور امتیاز بجھ لیں، وہ بیغیبروں کی ایک ایسی جماعت اور اس جماعت کے خاتم اور اس جماعت کے فرائس جماعت کے فرائس جماعت کے فرائس جماعت کے فردائمل کے تابع ہیں جس کا رشتہ وجی البی سے تھا اور وہ خود وہ کی کا انتظار کرتا تھا، بیسیوں حدیثیں ہیں، جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش نہیں کرسکتا کہ لوگ پوچھنے آگے آپ نے کہا انتظار کرو، اور آپ خود انتظار کرتے رہے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ سائل موجود ہا ور آپ پروجی کی کیفیت طاری ہوئی اور کی صحابی نے اپنے دوست سے کہا کہ دو کھو، تم ویکنا چاہتے جے کہ وہی کی کیفیت طاری ہوئی اور کی صحابی نے اپنے دوست سے کہا کہ دو کھو، تم ویکنا چاہتے ہوئی کی سرح رہ آئی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میری ٹا نگ ٹوٹ جائے، اتنا ہو جھ تھا، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس مادی دنیا سے بوجھ تھا، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس مادی دنیا سے الفاظ سنانے شروع کئے ، ایک مرتبہ کھا رہے اصحاب کہف اور ذو القرنین کے تعلق سوال کیا، آپ کا دوری کا نظار کیا، یہاں تک کہنی روز (پندرہ روز) گزرگئے اور کفار کواعتر اض کا موقعہ مل گیا، جب سورہ کہف گارل ہوئی تب اس کا جواب آیا، اور اللہ تعالی نے وہ قصہ سنایا، آپ نے اس طرح سنایا جیسے کوئی کہا جواب آیا، اور اللہ تعالی نے وہ قصہ سنایا، آپ

 پاس ہے یانہیں، پھر بید یکھاجائے گا کہ موکل نے بھی اس کوا پناتر جمان بنایا ہے یانہیں، لیکن دین کامعاملہ عجیب وغریب ہے کہ اس کی حقیقت معلوم کئے بغیر، اس کی تاریخ معلوم کئے بغیر، اس کی روح معلوم کئے بغیر ہرخص اپناحق مجھتا ہے کہ اس کے بارے میں مشورہ دے، اور یہاں تک کہ ترمیم اور اصلاح کا مطالبہ کرے، اور اگر اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو اس دین کے مانے والوں پر جمودہ جہالت کا الزام لگایا جاتا ہے اور ال کو کم عقل ٹابت کیا جاتا ہے۔

میں اصلاً تمہ ہے کا طالب علم ہول ، زیادہ سے زیادہ تاریج وادب کا طالب علم ہوں ، میں کسی وقت میہ جرات نہیں کرسکتا کہ کسی ایسے فن یا مسئلہ میں وخل دوں جس کے مباوی Fundamentals سے بھی ناواقف ہول ، اگر کوئی محص سائنس کے میادی ، فزکس کے مبادی بیهال تک ریاضی کے میادی سے (جوروز مرہ کی ضرورت ہے) ناوافف ہے تو و تیا کا کوئی يرٌ ها لكھا انسان اس كواجازت تہيں وے سكتا كدوہ بير كم كدفلال ماہررياضي نے بير تيجہ جو نكالا ے غلط ہے! لیکن کیا ندہب جی ایک ایک چیزرہ کئی ہے کہ اس کے متعلق جس کا جی جا ہے ، جس وفت. تی جا ہے اور جس انداز میں تی جا ہے مشورہ دیاجائے ،اس کی ترجمانی کی جائے ،اوراس میں خامیاں تکالی جا تھی اور اس میں ترمیمات پیش کی جا تھی ، اس سے پورے نظام علم براثر یزے گا عصر حاضر کا سارانظام اعتماد واختصاص پرچل رہاہے، کیاند ہے، تی ایک ایسی چیز ہے، جس کے ماہرین خصوصی کی کوئی قیمت نہیں؟ پھر مذہب کی ایک زبان ہوتی ہے، مذہب کے اصطلاحات ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کے اعماق (گہرائیاں) و آفاق (وسیس) ہوتے ہیں،ان کی نفسیات ہوتی ہیں،بیساری چیزیں جانے بغیر کوئی محص بھی (خواہ وہ مسلمان ہو،غیر مسلم ہواور کی گروہ کا آ دی ہو) اگر کہتا ہے کہ صاحب! مسلمانوں کے عائلی قانون کا فلال مسئلہ غلط ہے تو وہ اپنی حدود ہے تجاوز کرتا ہے، وہ پورے سیاق وسیاق سے ناواقف ہے، اس توازن وتناسب سے ناواقف ہے جس کالحاظ رکھا گیا ہے، آپ ینبیں ویکھتے کہ اگرا کہ مکمل ڈھانچے اور جامع ماحول کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے تو اس کو جموعی طور پر دیکھنا ہوتا ہے، حالت بیہ ہے کہ چوراہ پر کھڑے ہوکر (اور بیا خبارات بھی ایک طرح کے کھومتے بھرتے چوراہ ہیں) جس کا بی جاہتا ہے قلم اٹھا کرلکھ دیتا ہے ،اس سے ایک اٹار کی پیدا ہوتی ہے ، وہنی اٹار کی سیای انارکی ہے کہیں زیادہ خطرناک ہے،آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملکوں کی تاریخ میں اولیٹیکل

انارکی سے پہلے مینٹل انارکی اور اخلاقی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کے بارے میں ذمہ دارانہ طور پرعرض کرسکتا ہوں کہ اس کا ایک طالب علم ہوں ، فاضل نہیں کہتا لیکن مانا ہوا طالب علم ہوں ، اور یہ بال ای طالب علمی میں سفید ہوئے ہیں کہ دین کے متعلق پہلے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے ، شریعت آ سمانی سے ہے ، اس کے لانے والے پیغیبر ہیں ، یہودی تک اپنے دین وملت کے بارے میں غیورواقع ہوئے ہیں ، آ پ سی یہودی پیغیبر ہیں ، یہودی سے کہ کرد کھھے کہ تمہارا یہ مالے علی ساری ویا بھی اس کا تعلق شریعت موسوی سے ہے ، بائیل سے ہے ، ہم تو اس کے پابند ہیں ، ساری ویا بھی اس کا تعلق شریعت موسوی سے ہے ، بائیل سے ہے ، ہم تو اس کے پابند ہیں ، ساری ویا بھی اسر کا تعلق شریعت موسوی سے ہوئے سے بائیل سے ہے ، ہم تو اس کے پابند ہیں ، ساری ویا بھی اسر کا اور انظام معاشرت اور ان کا عائلی قانون ای پرچل رہا ہے۔

یہودیوں کے ذکر پر مجھے ایک بات یاد آگئی، اسرائیل سے ایک پر چہ نگاتا تھا، اس میں ایک مقدمہ کی کارروائی تھی، اس میں ایک مضمون تھا کہ اسرائیل کے عرب مسلمان باشندوں نے اسرائیل کی عدالت عالیہ میں بیرٹ وائر کی کہ جمیں تعددازواج کی اجازت دی جائے ، اس لئے کہ جمارے یہاں تعددازواج کی اجازت ہے، فاضل جج نے وقت مانگا۔ اس نے کہا کہ اسلام کے جو اولین ماخذ ہیں اور جو کتا ہیں سند کا درجہ رکھی ہیں، میں ان کا مطالعہ کروں گا، اسرائیل میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد عربی سے واقف ہے، وہ پہلے نے فلسطین میں رہے تھے، وہ بے تکلف عربی بولیتے ہیں، جج نے قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس نے اپنے فیصلہ میں کھا کہ ہیں بداہتا اس تھجہ پر پہنچا ہوں کہ تعددازواج کی مطالعہ کیا، اس نے اپنے فیصلہ میں کھی اجازت ہے اور ہم اس کاعلمی و تاریخی طور پر انکار نہیں مراست اور اسلامی ملک میں اس پر پابندی عائد کردی گئی ہے، اس لئے اسرائیل کو جو ایک غیر اسلامی ملک میں اس پر پابندی عائد کردی گئی ہے، اس لئے اسرائیل کو جو ایک غیر اسلامی ملک ہیں اس پر پابندی عائد کردی گئی ہے، اس لئے اسرائیل کو جو ایک غیر اسلامی ملک ہیں اس پر پابندی عائد کردی گئی ہے، اس لئے اسرائیل کو جو ایک غیر اسلامی ملک ہیں اس کی بند نہیں، ضروراس کاحق پہنچتا ہے کہ وہ کہاں کی مسلم آبادی پر پابندی عائد کرے۔

پھراس مسئلہ پر ملک اور اہل ملک کی توانیاں کیوں ضائع کی جارہی ہیں، ملک اور اہل ملک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ملک کی تعمیر وتر تی کے لئے بیضروری ہے کہ غیر ضروری دہنی ائتثار، بدگمانی اورخوف کی فضاختم کی جائے ،کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کرسکتا کہ اس کی آبادی کے مختلف عناصر میں اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک وشہہات ہوں، اور اس سے بڑھ کر ملک کے لئے بدخواہی نہیں ہو عتی کہ وہ تو انائی جو ملک کی سلیت، اس کی حفاظت اور تغییر و ترق بیں صرف ہوئی چاہئے تھی وہ شکوک وشہبات کے رفع کرنے میں یاوہ شکوک وشہبات کی فضا میں زندگی گذار نے میں خرج ہو، میں ایک قدم آگے بڑھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس اندیشہ میں مبتلا ہیں کہ ہماری آئندہ نسل ہماری طرح ان چیزوں کی معتقد اور ان پر یقین کرنے والی میں مبتلا ہیں کہ ہماری آئندہ نسل ہماری طرح ان چیزوں کی معتقد اور ان پر یقین کرنے والی شہیں ہوگی، جن پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور جو ہمارے لئے ضروری ہیں تو مسلمانوں کے لئے معز نہیں، ایک تذیذ باور اندرونی انتظار کی وہ کیفیت پیدا ہوگی جو صرف مسلمانوں کے لئے معز نہیں، ملک کے لئے بھی معز ہے، یہ ہرگز واشمند کی کیفیت نہیں ہے کہ جب ملک میں کوئی مصیب ملک کے لئے بھی معز ہے، یہ ہرگز واشمند کی کیفیت نہیں ہے، کوئی آسان سے اولے یا گولئیس ہرس رہے ہیں، کوئی ایم بین ہوئی کی کیفیت نہیں ہے، کوئی آسان سے اولے یا گیست تبدیلی کرائے ورنہ ہم اس ملک پر قبضہ کرتے ہیں، پھراس کیا وجہ ہے کہ وقتا فو قائمی آواز بلند ہوتی رہتی ہے کہ مسلم پرسل لاء میں ترمیم کی جائے؟

ياايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كآفة ولا تتبعوا خطوات الشيطن انه لكم عدو مبين

(اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے دخل ہو جاؤ ،اور شیطان کے پیچھے نہ چلو ، وہ تو تمہاراصر یکی فیمن ہے۔)

يهال تحفظ بين ،رزرويش نهيس كماتنا آپ كا،اتناهارا،اتناملك،اتناسيث كا،اتناخدا كا

ان دو حقیقق ل کواگر سمجھ لیاجائے کہ ایک تو پیری ہمیں وقی سے ملاہے ، پیغمبر کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم ہے ، قرآن مجید میں صاف صاف آتا ہے۔

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين علمون

(اے پیٹیمبر ﷺ) ہم نے آب کودین کے خاص طریقہ (شریعت) پر کردیا ہے ہو آپ ای پر چاہتے جائے ،ادر ہے مملوں کی خواہشوں کی بیروی نہ کیجئے۔) نبی عصوم اور نبی محبوب سے بیکہا جارہا ہے تو ہم سے کیسے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم شریعت کو بدل دیں۔ یہ دو حقیقتیں ہیں حن کو بجھنے کے بعد اس غلط فہمی کا مردہ جاک ہوجا تا ہے اور ایک غو

میدود حقیقتیں ہیں حن کو بیجھنے کے بعد اس غلط جمی کا بردہ حیاک ہوجا تا ہے اور ایک غیر ضروری صورت حال کا مقابلہ کرنے اور اس برائی ذبانت صرف کرنے سے جمیں چھٹی مل جاتی

ہے اور ملک وحکومت کودوسرے ضروری کاموں کے لئے وقت نے جاتا ہے۔ انم سے کہاجاتا ہے کہ ہندوستان کی وحدت کے لئے سلیت کے لئے اور مشترک وطنی شعور کے لئے ضروری ہے کہ ایک مشتر ک واحد عاملی قانون نافذ ہو، تو ہیں ایک سیڈھی تی ہات ا پوچھتا ہوں ،اسکول کا بچہ بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ بہلی جنگ عظیم جو ہوئی تھی ،وہ ااصلاءِ ابتداء برطانیه اور جرمنی کے درمیان ہوئی تھی ، جرمن اور انگریز دونوں نہ صرف بید کہ کرتیبن ہیں بلکہ بروٹسٹنٹ بھی ہیں ،اوران کا عائلی قانون بالکل ایک ہے، یہ کوئی بھی شخص معلوم کرسکتا ہے كه جہال تك عيسائى قانون كانعلق ہاكيە ہے، پھريد دونوں دشمنوں كى طرح كيوں لڑے؟ اكريو تيقارم سول كوذ جنك كوروك سكتا ہے اور نيروآ زمانی اور تصادم سے بازر كھ سكتا ہے تو اس کو و بال روکنا حائے تھا، پھر دوسری جنگ عظیم کا بھی بہی حال تھا کے کر بچین اور پر ونستنت جن کی تہذیب بھی، عائلی قانون بھی بلکے سعاشرت بھی ایک ہے، وہ اس طرح سے ازے جیسے ایک دوس ے کے خوان کے بیا ہے جو ل آ ب عدالتوں میں بھی جاکر دیکھ آ نے کہ جومقد مے آتے ہیں، مسلمان مسلمان کے خلاف مدعی ہے، مسلمان کا مدعی علیہ ہے اور مسلمان مسلمان کی عزت کوخاک میں ملادینا حیاہتا ہے، اس کے کھریز ال میلادینا حیاہتا ہے: ان دونوں کا عالمی قانون بھی ایک ہے، بعض اوقات خون بھی ایک ہوتا ہے، دونوں فراق ایک سل ، ایک خاندان ے تعلق رکھتے ہیں ، در حقیقت اختلافات اور وشمنیوں کا تعلق نفسانیت سے ، دولت برتی کے جنون ہے ہے، تقس برتی اور مادیت ہے ۔ اس کا تعلق غلط نظام اور نصاب تعلیم ہے ہے جس نے اخلاقیات کو بکسر نظرانداز کرویا ہے،اس کا تعلق برگز عائلی قانون کے اختلاف سے تنہیں ہے، پیش ڈیکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور بیٹنے کرتا ہوں کہ عاملی قانون ایک ہوجانے سے اخلاقی صورت حال میں قطعاً ایک ذرہ کا فرق بھی نہیں پڑے گا، پھر کیوں بارباراس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یو نیفارم سول کوڈ بکسال ہونا جا ہے ،تا کہ آئیل میں اتحاد اور الفت پیدا ہو۔ حضرات! جانے والے جائے ہیں کہ میراای گروہ اور خاندان سے علق ہے جس نے

حضرات! جانے والے جائے ہیں کہ میرااس گروہ اور خاندان سے تعلق ہے جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور بیش از بیش حصد لیا، کلگتہ کی بیرز مین خاص طور سے اس کی شہادت و بی ہے کہ وہ ایمانی قافلہ حجاز جاتے ہوئے پہیں سے گذرا تھا، اس خلیج بزگال سے روانہ ہوا تھا اور اپنے مشتقر سے پہال تک ایمان ، تو حید وسنت اور دینی حمیت

کی روشی پھیلا تا ہوا آیا تھا ،اسی نے سارے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کی روح پھونگ دی،قر آن کہتا ہے کہ تہہیں عصبیت ،بغض اس برآ مادہ نہ کرے کہتم انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے دو ،اورتعصب اورحق ہوتی ہے کا ملو۔

و لا یجو منکم شنآن قوم علی الا تعدلو ا اعدلو ا هو قرب للتقوی (اورلوگوں کی تشنی تم کواس بات پر آ مادہ نہ کرے کہ انصاف جھوڑ دو، انصاف کیا کروکہ یمی پر ہیزی کی بات ہے۔)

انگریزاس بارے میں زیادہ حقیقت ایند تھے،انہوں نے جب ہندوستان میں حاکمانہ طریقه برقدم رکھا تو انہوں نے اچھی طرح ہے بھولیا کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے عائلی قانون میں وخل جہیں وینا جا ہے ، ان کو اس میں آزاد رکھنا جا ہے ، ای کے نتیجہ میں ہندوستان میں محدُّن لا مكا تنابرُ اكام موا، اى كلكته كى سرز مين پراورخاش طور پريادش بخيرِ رائت آنريبل جسس سیدامیرعلی کے ہاتھوں اور برعبدالرحیم وغیرہ کے ذراجہ ہوا۔ انگریزوں نے دو کام بردی عقلمندی کے کئے، انہوں نے اس بات کو پالیا کہ بے ضرورت جذبات مجروح نہیں کرنا جا ہے اور مشكلات نبيل پيدا كرني جائيل، بيا يك اليي قوم كاطرزعمل ہوتا ہے جو حكمرانی كانجر بير كھتى ہے، انہوں نے دویا تیں طے کیں، ایک تو یہ کہ عائلی قانون اور مذہب میں مداخلت نہیں ہونی جاہے، دوسری بات بیا کہ نظام تعلیم سیکولر ہونا جاہئے کہ بلی کے تھے پڑھاؤ مگر کسی دوسرے مذہب کی تلقین نہ کروہ ہم نے انگاش پرائمراور ریڈری پڑھی تھیں ،ان میں شروع سے آخر تک بید یکھا کہ جنول اور بھتوں پر بتوں تک کے قصے اور افسانے آئے، جانوروں کے قصے آئے کیکن کہیں یونانی رومن دیو مالا کی بات ،کر چین میتھالو جی کی بات نہیں آئی ،اس کا نتیجہ سے ہوا کیہ ا یک اطمینان کی کیفیت ربی، وہ بنیادیں دوسری تھیں جن بنیادوں پر ہندوستان کے مسلمانوں نے اور دوسرے عناصر نے مل کریبال غلامی کا جوااینے سرے اتار کر بھینک دیا اور جنگ آ زادی لڑی ،ان دونوں دانشمندانہ فیصلوں نے ان کی حکومتوں کی بقاء میں مدد کی اوراس کی مدت كودرازكيا، ورندمين آپ كويفين دلاتا ہوں ،اينة تاريخ كے مطالعه كى روشنى ميں كہتا ہول كه جو واقعه ١٨٥٧ء مين پيش آياوه ١٨٥٧ء مين پيش آجانا جا سيخ تقا۔ پيسوبرس سےزائد جوانہول نے یہاں اطمینان سے حکومت کی ،اس میں ان کی اس وانشمندی کو دخل ہے کہ باشند گان ملک

کی مذہبیات میں ان کے عائلی قانون میں دخل نہ دو، ان کے نظام تعلیم میں دخل نہ تعقان کو سیکولر طریقہ سے بڑھاؤ، اینے اپنے مذہب کے مطابق میعقیدہ رکھیں عمل کریں۔

میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر مسلم پرشل ان (شری عائلی قانون) میں تبدیلی قبول کرلیں گے تو آ دھے مسلمان رہ جائیں گے، اور اس کے بعد خطرہ ہے کہ آ دھے مسلمان بھی ندر ہیں۔فلسفہ اخلاق،فلسفہ نفسیات اور فلسفہ نداہب کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ند ہب کواپ مخصوص نظام معاشرت و تہذیب سے الگنہیں کیا جاسکتا، دونوں کا ایسا فطری تعلق اور رابطہ ہے کہ معاشرت ند ہب کے بغیر سے ندرہ علی،اور مذہب معاشرت کے بغیر موثر و محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کا متبجہ یہ ہوگا کہ مجد میں آ پ مسلمان ہیں (اور متجد میں کتنی دیر مسلمان رہتا ہے اور اپنے سارے شوق عبادات کے باوجود؟) اور گھر میں مسلمان نہیں، اس کے ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے علتے کہ مارے اور کوئی میں معاملات میں مسلمان نہیں، اس کے ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے علتے کہ مارے اور کوئی اور ہم اس کا اس طرح مقابلہ کریں گے، جیے دعوت ارتداد کا مقابلہ کیا جانا چا ہے اور یہ ہمارا شہری، اور ہم اس کی اور ہم ہوری ملک کا آ کین اور مفاد نہ صرف اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے کہ جمہوری ملک کا آ کین اور مفاد نہ صرف اس کی اطہار خیال کی آ زادی اور ہم فرقہ اور اقلیت کے سکون واطمینان میں مضمر ہے۔

آخر میں آپ کے اس اعتماد واعز از کا نیز آپ کی توجہ والتفات کاشکر بیادا کرتا ہوں جس کا آپ نے مجھے اپنے خیالات کے بےلوث وآزادا نہ طریقہ پیش کرنے کی اجازت دیے کر اظہار فرمایا ہے۔

> یہ مانا اصل شاہینی ہے تیری تری آنکھوں میں بیبا کی نہیں ہے ترا اندایشہ افلاکی نہیں ہے تری برواز لولاکی نہیں ہے تری برواز لولاکی نہیں ہے (اقبالؓ

وآخر دعواناان الحمد للدرب العالمين

## اسلام ميں اجتماعی اور ذاتی زندگی کا تصور

قیل کامضمون حضرت مولا نارحمتداللد کی و و تقریر ہے جو مدر سددینیہ بنازی پور (بندوستان) کے تاریخ ساز سالانه اجلاس منعقد و ۱۲۹۴ پریل ۱۹۹۴ و کی شب مین ایک برزے مجمع میں ہوئی۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أمابعد ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ، يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين.

حضرات: اپھی آپ کے سامنے جو خطبہ استقبالیہ پڑھا گیا ہے، اُس میں میرے خاندان
کا اور میرے بزرگول کا جو تعلق رہا ہے، وہ قابل قدر ہے اور میرے لئے بھی نخر کی بات ہے،
آپ حضرات نے جس محبت واحتر ام اور بردارنوازی کا شوت دیا ہے، اس کا تقاضہ ہے کہ میں
بھی آپ کی خدمت میں وہ چیز پیش کروں جو بہتر ہے بہتر تخفہ ہو، آپ نے میری خاطر داری
میں گوئی کر نہیں اٹھارکھی ، محبت سے پیش آئے، اس لئے احسان شنائ کا ہشکر اور شرافت کا، یہ
میں گوئی کر نہیں اٹھارکھی ، محبت سے پیش آئے، اس لئے احسان شنائ کا ہشکر اور شرافت کا، یہ
قاضہ ہے کہ اپنے میز بانوں کے لئے جوقیمتی ہے قیمتی چیز ہودہ پیش کر دوں جو مراح کے لئے
اجتماعی زندگی کے لئے ذاتی زندگی کے لئے ، دعوتی زندگی اور نمونہ والی زندگی کے لئے کافی ہو۔
اجتماعی زندگی کے لئے ذاتی زندگی کے لئے ، وقوتی زندگی اور نمونہ والی زندگی کے لئے کافی ہو۔
فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے، اعلی سوجاؤ اور شیطان کے قشش قدم
کی بیروی نہ کرو، اسلام کا مطالبہ ہے کہ وقیصدی مسلمان سوفیصدی اسلام میں داغل ہوجا نہیں ،
مطالبہ وہا نہیں ، مطالبہ ان سے ہے جو ایمان والے بیں ، کلمہ پڑھنے والے بیں ، مطالبہ دیں جیس بیا بیجاس فیصدی ہے نہیں ہے بلکہ سوفیصدی سے باسلام کو اپنا نذہ ہے بنانے والے بیں ، مطالبہ دیں جیس بیا بیجاس فیصدی ہے نہیں ہے بلکہ سوفیصدی سے باسلام کہتا ہے کہ سوفیصدی مسلمان جھوں نے کلمہ پڑھایا اور اعلان کردیا کہ فیصدی سے ، اسلام کہتا ہے کہ سوفیصدی مسلمان جھوں نے کلمہ پڑھایا اور اعلان کردیا کہ

جم مسلمان میں بس ان پراسلام کا قانون لا گوہو گیا ،کوئی استثنانہیں ،کسی قشم کاریزرویشن یا کو نہ نہیں ، اسلام کے قوانین پر اور ضوابط پڑنمل کرنا ہو گا ،مسلمان بھی سو فیصدی اور اسلام بھی سو فیصدی بھی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اسلام بحثیت عقیدے کے مقبول ہے، لاالہ الله الله الله عمر سول الله ير بهمارا ايمان ہے ليكن فرائض كے مقابلہ ميں ذرااشٹناء جاہيے كيونكه بهم بہت مشغول بيں، بڑی محنت ہے۔ کما ناپڑتا ہے، بڑی محنت ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی گذراو قات کا سامان کرنا یژ تا ہے ، سے یانچے وقت کی نمازیں ہمارے اوپر بڑی بھاری ہیں ،اس میں تھوڑی تی رعایت کر و یجئے ہم مغرب اور عشاء کی نماز وفتر ہے آ کریڑھ لیا کریں گے، فجر کی نماز سب سے زیادہ مشکل ہے،رات میں بہت دریہ سے سونا ہوتا ہے اور دو دی تین گھنٹوں کے بعد فجر کا وقت ہوجا تا ت ،ظهر کی نماز کا وفت خاص کاروبار کا وفت ہوتا ہے ،اگر ہم طالب علم ہیں تو اسکول کا لج میں ہیں، پہلچرر یا پروفیسر ہیں تو یو نیورٹی میں ہیں ،اگر ہم دفتر کے ملازم ہیں یا تا جر ہیں تو یمی وقت بری مصروفیت کا ہوتا ہے لین وین کاخرید وفروخت کا ہے،ظہر وعصر کا وقت بازاروں کی روفق کا وقت ہے، سانس لینے کا بھی موقع نہیں ماتا،للذا نہمیں اس ہے مشتنی کردیں ، ہمارے لئے سے یا نیجوں وفت کی یابندی بہت مشکل ہے، بیشک ہم مسلمان ہیں الیکن ہمیں اس میں کچھرعایت جابئيے ، من ليجئے كه اسلام اس كى اجازت نہيں ديتا، قر آ ن مجيد ميں صاف لکھا ہوا ہے كه نماز سب برفرض ہے، وقت کی یابندی کے ساتھ ، فجر کی نماز سورج نگلنے سے پہلے ،ظہر کی زوال کے بعد،عصر کی غروب سے پہلے اورمغرب کی سورج غروب ہونے کے بعد،عشاء کی نماز جب عشاه کا وفت داخل ہوجائے ،اگر کوئی ہے کہ گھیک ہے نمازیں بہت ضروری بیں اوراس میں اشٹنا بھی نہیں ہے، مگر بیروز ہے تو بہت مشکل ہیں ،اس کے رکھنے ہے آ دمی کمزور ہوجا تا ہے ، صحت خراب ہوجاتی ہے،اور ہماری توضحت یوں ہی اکثر خراب رہتی ہے،اور پھر بیز مانہ ہے مشغولیت کا، پیموسم ہے گرمی کا،اس میں توروزوں کی یا بندی کی طرح ممکن نہیں ہے۔ ابھی مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ،ہم ایک بارمسلم پرسنل لا کے سلسلہ میں راجیوے جی ملنے تعليم في ان ہے كہا كه بات كوكى نتيجة تك يہنجاد بيخيّے ، كيونكه روز ه آنيوالا ہے ، رمضان ميں میرا آنا بہت مشکل ہوگا،راجیو جی شریف خاندان کے آ دی تھے،انھول نے بڑے بھولے بین ہے کہا بمولانا صاحب آپ روز ہ جاڑوں میں کیوں نہیں رکھتے میں نے فوراان سے کہا، پیر

بات اب کی سے نہ کہنے گاور نہ پرشل لاے بڑھ کردوسرامستلہ کھڑ ابوجائے گا،واویلا کچ جائے گا، ہوسکتا ہے بات پرلیں میں آجائے کہ راجیوجی نے مولا ناعلی میاں ہے کہا ہے کہ مسلمان ا ہے روزے جاڑوں کے موسم میں بی رکھا کریں روز ہ تو اپنے وقت بی ہے ہو گا جاہے کری میں ہو یا جاڑے میں یا برسات میں ،سب کورکھنا ہوگا اوراس کے وقت پررکھنا ہوگا ،کوئی صاحب بیفر ما نیں کے ذکو ق کامئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، سال کے آخر میں سارے مال پر ، دولت پر ، ایک ایک یائی جوڑ کرز کو ۃ نکالی جائے ، یہ تو بہت مشکل ہے، ہمیں تو اس سے معاف ہی رکھنے ،ہم پیوض كريں كے كداسلام كے جاراركان ميں سے زكوۃ بھى ايك ركن ہے،،اسلام كى عمارت اس ي تکی ہوئی ہے،اس عمارت کوآپ کمزور کیوں کرتے ہیں،اس کے بعدیج کامعاملہ آتا ہے،اتن لمباسفراورات کثیراخراجات، جان کا خطرہ الگ، فی زمانہ کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک ز مانہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان نے سمندری سفر کے خطرات کی وجہ سے جج ترک کر دیا تھااور بعضے علماء نے بیہ فیصلہ دے دیا تھا کہ جج ہندوستان کے مسلمان پر فرض نہیں ہے ، ابھی خطبہ ٔ استقبالیہ پربھی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت سیداحد شہید رحمته اللہ علیہ نے مقدی جے کے فریضہ کو دوباره شروع کیا،زنده کیا،اس زمانه میں بادبانی جہاز تھے،اس میں جادریں لا دی جاتی تھیں، ءُ واكرخ يروه جهاز حلتے تھے،اتناوقت لگتاتھا كەبعض مرتبہ فج كاوقت نگل جاتاتھا،بعض مرتبہ الیا بھی ہوتا تھا کہ ہواان باد بانی جہاز ول کو ہمیں اور پہنچادیتی تھی ،حضرت سیداحد شہید نے پیے خطرہ محسوں کیا کہ ہیں جج کی رہم ہی ہندوستان سے ختم نہ ہوجائے اس لئے آپ نے جے کے سفر کا ارادہ کیا، فیصلہ اور اعلان کر دیا کہ جس کا دل جا ہے ہمارے ساتھ جج کے لئے جلے، جیسے بھی ہوگا ،محنت مزدوری کرنی پڑے گی تو کریں گے ،مگر جج ضروری کریں گے ،جولوگ جا تیں کے، ان کا کھانا بینا ہمارے ذمہ ہوگا، رائے بریلی سیدصاحب ڈلمئو آئے، کتی ہے ہوتے ہوئے غازی یورآئے اور پھرواپسی میں غازی یور ہے گذرنا ہوا،انھوں نے جے کے فریضہ کوزندہ كرنے كے لئے اتنا برا قدام كيا، جس كوكوئي نظير ہندوستان كى تاریخ میں، بادشاہوں كى زند کیوں میں، بزرگوں کے حالات میں نہیں ملتی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جج کا سفر کیا ہو. اس کی کوئی تاریخ جمیں نہیں ملتی، میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور تاریخ نگار بھی، میں کہاسکتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ اتنی بری جماعت کے ساتھ کسی نے جج کیا ہو، جب سید صاحب کلکتہ پہو نچے تو بیہ حالت تھی کہ انگریز تک تماشہ ویکھنے آئے ، مکانات کی چھتوں پر چڑھ کر ہے تھے ، کہ آخر کیابات ہے ، بیکون اوگ بیل ، سات سوآ ٹھ سوآ و میوں کا کھانا سید صاحب کے و مہ تھا ، لوگ توجہ کر رہے ہیں ، لوگ اسلام لا رہے ہیں ، مجیب منظر تھا ، کھانا سید صاحب کے و مہ تھا ، لوگ توجہ کر رہے ہیں ، لوگ اسلام لا رہے ہیں ، مجیب منظر تھا ، "ویا ایک زلز لے سا آگیا تھا ، ویٹی زلز لہ ، روحانی زلز لہ۔

ہماری آنفتکاواور ہمارے دلائل میں مطمئن ہوکر اگر کوئی صاحب بیفر مانے لکیس کے مولانا صاحب آپ کی باتیں تھیک ہیں ،ہم سے نماز وال ماروز وال کی اوالیکی ویا بندی میں کوتا ہی ہو جائے ستی ہوجائے لیکن ہم بہرحال مانے تیں کہ بیاسلام کے فرائض میں کیکن پیجی خیال تیجنے کہ یہ بھاری شہری زندگی ہے، پنجے معاشرتی طریقے ہیں، براوراندزندگی ہے، بیزوں کے معاملات میں ، برادران وطن ہے ہمارے بہر تعلقات ہیں ، ہمارے خاندان کے بہر مخصوص رتم ورواج بیں ، بماری براوری کے مقرر کردہ بھے ضوابط ہیں ، بماری حیثیت عرفی کے بچھ تقاضے میں، ہم ایک SOCIOL CLASS سے علق رکھتے ہیں ،اس کئے ہمیں کم از کم شادی بیاہ اہے ڈھنگ ہے اورانی پیندے کرنے دیتے ،اگرآ ہے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے شاندار شادی کریں گے، ہزاروں لوگوں کو شادی میں بلائیں گے، ہینکڑوں لوگ بارات میں آئیں گے ہاڑی کوا تناجیز دیں گے اوراینی دولت وثروت کا ایسا مظاہرہ کریں گے كەلوگ جىران رەجائىل كے دلىمەكى دعوت ملى آ دھاشېراندىيۇ ئۇ آ پ يېنى گەنتىل كەكسالىپ موقعول پر بھارے اوپر کوئی بابندی نہ لگائی جائے، ہم جو جا ہیں کریں ، جیسے جا ہیں کریں، جائیداد کروی رکھنی پڑے، کھیت بیخا پڑے تو کوئی مضا تقدیمیں، کوئی ہمارے آڑے نہ آ ہے تو میں آپ و بتا تا ہوں اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں ویتا ،اسلام نے زند در ہے کا ایک طریقتہ بتایا ہے، عبادات کا ایک ضابط مقرر کیا ہے، آپ ان سے باہر نہیں نکل سکتے، پیتے ہیں گھرمیرا غازی پورآ ناہو یا نہ ہو بصحت کا امتیار نہیں ، زندگی کا جھھا متیار نہیں بضعیف ہو گیا ہوں ،اس کئے خیر خوای کے جذبہ سے جو چیز مسلمانوں کے لئے بہتر سمجھتا ہوں کہدرہا ہوں تا کہ میرا سفر رائیگاں نہ جائے ہمحنت وصول ہوجائے ،آپ نے میرے ساتھ جوکر پمانہ عزیز انہ، برادرانہ اورشریفانه سلوک کیا اس کا بهجیشکر بیادا ہوسکے اگر میری بات ذرا سخت معلوم ہوتو آپ معاف كردي كَ أَبِين آب بين موجة لكين كه بم تو آخ تھے بچھاور سننے كے لئے ، سحابہ كے

واقعات، ہزرگوں کی کرامات، علمی نکتے سننے کے لئے آئے تھے، تو خدا کا شکر ہے یہ چیزیں ہمارے لئے پچے مشکل نہیں ہیں، علمی مرکز سے ہماراتعلق ہے، دوسری ملکوں میں جانا ہوتا ہے، یو نیورسٹیوں کی سطح کے مطابق ان کی اکیڈی کی سطح کے مطابق تقریریں کرنی ہوتی ہیں، مگر میں اس وقت آ پ سے صاف صاف اور کھری ہاتیں کرنا چاہتا ہوں، بہت ایما نداری اور دیا نتذاری کے ساتھ کہدر ہاہوں کہ اسلام ایک ضابط حیات ہے، اس میں استثنا ہے، ی نہیں، یہ نہیں ہوسکتا کہ عبادات میں تو آ پ مسلمان رہیں مگر معاملات میں پچھاور بن جا ئیں، آپ کو یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ عائلی قانون، پرشل لا میں SOCIAL LIFE آزادی کا مظاہرہ کریں، جس طریقہ سے چاہیں رہیں، اس طرح آ پ یہبیں کہہ سکتے کہ ماں باپ بھائی بہن کریں، جس طریقہ سے چاہیں رہیں، اس طرح آ پ یہبیں کہہ سکتے کہ ماں باپ بھائی بہن کریں، جس طریقہ سے جاہیں دہیں اور استے کہ تعلقات قائم رکھنا اور استے بڑے قانون ودستوراور ضابطہ حیات کی یابندی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔

اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ادخلو فی السم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ،قرآن کا بیا بجاز ہے کہ لفظ اسلام کی جگہ سلم کا استعمال کیا، یہ سلام ماسلام کے اصلی حروف ہیں، سلم کا مطلب ہے SURRENDER کرنا لیعنی سپردگی، اسلام حوالگی کا نام ہے، یعنی ہماری مصلحت، ہماری خواہش، ہمارا مفاد، ہماری روایات، ہمارا طرز زندگی قدیم، ہماری تاریخ یہ چیزیں کوئی سند نہیں ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، اسلام کو بحثیت دین کے ہماری تاریخ یہ چیزیں کوئی سند نہیں ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، اسلام طریقہ زندگی کو قبول ماننے والے ہیں، اسلامی قوانین کو، اسلام طریقہ زندگی کو قبول ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، اسلامی قوانین کو، اسلام طریقہ زندگی کو قبول میں جوالے ہیں، اوراس کے تمام شعبوں کے ساتھ قبول کریں، وعظوں اور جلسوں میں ہاتیں مگر روز مرہ کم کہی جاتی ہیں، عودل کوخوش کرنے والی ہیں، معلومات میں اضافہ کرنے والی ہیں، مطلومات میں اضافہ کرنے والی ہیں، خطیب کے دھاک بٹھانے والی ہیں، ان کا رعب جمانے والی ہیں، وہ کہی جاتی ہیں، مگر روز مرہ کی باتیں ہم کہی جاتی ہیں، ان کا رعب جمانے والی ہیں، وہ کہی جاتی ہیں، گر روز مرہ کی باتیں ہم کہی جاتی ہیں، ان کا رعب جمانے والی ہیں، وہ کہی جاتی ہیں، مگر باتیں ہم کہی جاتی ہیں۔

میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں جو آیت پڑھی تھی اس کی تشری آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور جاہتا ہوں کہ قرآن کا پیغام آپ کے دل میں اتر جائے ، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے ، آپ کی فکر اور سوچ بدل جائے ، اس لئے میں بار باریہ فقرہ و ہرارہا ہوں کہ مسلمان سو فیصدی مسلمان بن جائیں ، وقتی مسلمان نہیں ، دائمی مسلمان ، ہروفت مسلمان ہر جگہ مسلمان ، مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جواعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس نے اپناا لگ معاشرہ بنارکھا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اپنی علمی سطح کے مطابق، وہ قدم پر رعایت اور ریز رویشن چاہتا ہے، ایسا نہیں ہوسکتا کہ غریب طبقہ یا متوسط طبقہ کے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا جومعاملہ یا مطالبہ ہوہ فوش حال طبقہ کے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا جوہ خاس ان کے لئے اسلام کا کوئی دوسراایڈیشن تیارکیا جائے، ان کوچھوڑ دیا جائے، کہوہ جس طرح چاہیں رہیں ہیں، ایسا کوئی دوسراایڈیشن تیارکیا جائے، ان کوچھوڑ دیا جائے، کہوہ جس طرح چاہیں رہیں ہیں، ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ پاؤں کو مسجد کے اندر رکھ دیا اور سارادھڑ باہر کر دیا، مسجد کے کنارے کھڑ ہے ہیں اور نہ وضو سے مطلب نہ نماز سے مطلب اور کہتے کہ ہیں کہ دیکھتے ہم مسجد میں داخل ہونے کا جوجق ہے، جوفر یضہ ہے، مسجد جس چیز کا مطالبہ کرتے ہے، جس مقصد کیلئے بنائی گئی ہے، اس

میرے بھائیو: اسلام ایک مکمل دین اورمکمل ضابطہ حیات ہے اور بیدین اللہ کی طرف ہے اتارا گیا ہے،اس کوعل پر مصلحتوں پراوراس ملک کے ماحول پڑہیں چھوڑا گیا،ورنہ پھریہ ه و تا که مندوستان کا اسلام کچھاور ہو تامصر کا کچھاور ہو تا ہسعودی عرب کا اسلام اور ہو تا ،انگلینڈ کا اورامریکہ کادوسراہوتا،اسلام کے ماڈل دنیامیں الگ الگ ہوتے،آ با تکھ بندکر کے دنیا کے آخری کونے میں جلے جائے ، جہال مسلمان میں نماز کا وقت آئے ، یمی نہیں کہ وہال نمازیڑھ سكتے ہیں بلکہ بے تكلف پڑھا بھی سكتے ہیں، كتنے ہندوستانی ہیں جوعرب ممالک میں امام ہیں، ہمارے کتنے مدرس عرب گئے ،فضلاء گئے ہیں ،خطبہ دیتے ہیں ، فج کرتے ہیں ،وہاں فج کے طریقے بتاتے ہیں، بیاسلام ہی کی خصوصیت ہے، ہم مراقش گئے، دمثق گئے، تو وہاں یو نیورشی کی مسجد میں جمعہ کے دن ہم سے نماز پڑھانے کے لئے کہا گیا،ہم نے وہاں نماز پڑھائی،خطبہ دیا جمیں نہیں سوچنا پڑا کہ یہاں کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے،اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے،ہمیں نہیں یو چھنا پڑا کہ یہاں خطبہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے یابعد میں، یہی ایک دین جس کو گائیڈ بک کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ایک آفاقی اور عالمی دین ہے، اسلام ایک UNIVERSAL LAW ہے،جو چیزاچی ہے، ہرجگہ اچھی ہے،جو چیز بری ہے، ہرجگہ بری ہے، جو حرام ہے ہر جگہ حرام ہے، ایسا ہر گزنہیں کہ جو چیز ایک جگہ حرام ہے دوسری جگہ حلال اور جائز قرار دیدی

آج کل مسلمانوں نے لاٹری خرید ناشروع کر دیا ہے، جوا کھیلنا،نشہ آور چیزیں استعمال کرنا ہینمااور ٹی وی دغیرہ کا تو ذکر ہی کیا ،بیسب برائی ہیں خرابی کی جڑھیں۔

ا یک بات اور سمجھانا جا ہتا ہوں،اسلام جغرافیائی تغیر کا قائل ہے نہ تاریخی تغیر کا، یہ بھی مجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ ایک طبقہ کا دین کچھ ہے اور دوسرے طبقہ کا دین کچھاور ہے، قدیم مسلم گھرانوں کا دین کچھاور ہے، نے نے اسلام میں داخل ہونے والوں کا پچھاور ہے، دین اسلام وہی ایک دین ہے جواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرآئے ، بیدین عالمی ہے ، دائمی ہے ، ابدی ہے ، اور روحانی و مکانی وطبقاتی ہے ، اس وین میں کسی کے لئے کسی میں چھوٹ نہیں ہے،خلفاءراشدین تھے،سلاطین تھے،ہارون رشید ہوں، عالم گیرہوں،شاہ جہاں ہوں اور کوئی اور بڑے سے بڑا بادشاہ رہا ہوسب کے لئے ایک وین تھا، و بى فرائض ، و بى اركان ، و بى اسلامى تهذيب ، سلام سب كا ايك يعنى السلام عليم عليم السلام ، بيه تہیں کہ اداب عرض کہدویایا ہاتھ اٹھا دیا ،اسلام نے پوری دنیا کے لئے ایک نقشہ بنا دیا ہے ،قر آن موجود ہے حدیث موجودہ ہے، سیرت موجود ہے، تاریخ موجود ہے مسلمان چودہ سوسال سے ای پرچل رہے ہیں، یمی دنیا کا تنہا دین ہے،جس کی شکل اب تک نہیں بدلی ہے، دوسرے مذا ہب دالوں نے بیاعتراف کیا ہے کہ ہمارامذ ہب وہ مذہب تہیں ہے جو ہما ہے بیٹمبرلائے تھے، ا جھی ایک کتاب شائع ہوئی ہے (ISLAM OF THE TRUE CHRISTIANITY) جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے ہے، یہ ایک عیسائی کی تصنیف ہے، اس کتاب کے مصنف نے بھی اعتراف کیا ہے کہ موجودہ CHRISTIANITY سینٹ یال کی بنائی ہوئی ہے،رومن میتھالو جی ہے،حضرت عیسیٰ کوصلیب پرلٹکا یاجانا یاای طرح کی دوسری چیزیں سینٹ یال کی گڑھی ہوئی ہیں،اصلی مسحیت اسلام کے مطابق تھی،اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اسلام واحد مذہب ہے جس میں کوئی ردو بدل نہیں کیا گیا ،این ORIGINAL FORM میں آج بھی موجود ہے،حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی نے مجھےایے ایک خط میں لکھا تھا کہ ہندوستان ا کالتہ الامم یعنی قو موں کو کھا جانے والا ہے، یہاں جو چیزیں پینچی ہیں وہ تحلیل ہوجاتی ہیں،اپی اصلی شکل کھودیتی ہیں، یہاں کتنے ہی ایسے مذاہب ہیں جنھوں نے یہاں کھل مل کر ا یی شکل کو کھودیا ،ان کو پہچاننامشکل ہے، ہندوستان میں آ کر کچھ سے کچھ ہو گئے ،اسلام الحمدللہ

آئی پوری شکل میں موجود ہے،ہم یہاں ہے مصمم ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم سوفیصدی مسلمان سو فیصدی اسلام میں داخل ہوں ، نیبیں که آ دھااسلام ہوادر آ دھااہے زمانے کارسم درواج ہو ، صلحتیں ہوں ، زمانے کے تقاضے ہوں ، نیبیں ہوسکتا ، کہ ہم ہندوستان میں رہیں تو یہاں گی قوموں کی تقلید بھی کریں ،ان کا بھی رنگ قبول کریں ان کے ہمرنگ ہوجائیں ،جس طرح دوسرے لوگ بیاہ شادی کرتے ہیں ہم بھی کرنے لکیں ، فرق وامتیاز باقی رکھنا پڑے گا ، کھریلو زندگی ہویا تجارت کامیدان،زراعت ہویاصنعت وحرفت،قانون ہویامعاشرتی زندگی ،شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا تھی کی ، ہرموقع پرہمیں بیدد مکھنا پڑے گا کہ اسلام کیا جا ہتا ہے ،ہمیں کسی وقت بھی من مانی کرنے کی اجازت نہیں ہے،ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمين ، ہمارى نمازى مارى عبادتيں اور ہمارا جينا اور مرناسب اللہ ہى كے لئے ہے۔ یمی حضرت سیداحد شهیدگا بیغام تھا،ای بیغام کو لے کروہ غازی بورآئے تھے اوراس شہر کے لوگوں نے اس کوقبول کیا تھا، الحمد للداس کے اثر ات اب بھی یائے جاتے ہیں، ہمارے خاندان کے بزرگوں کا اس سرز مین سے جو تعلق رہاہے،اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، آپ انجھی طرح واقف ہیں، اور ابھی جو خطبہ استقبالیہ پڑھا گیا ہے، اس میں اس کا تفصیل ے ذکر کیا گیاہے ،اس شہرنے حضرت سید صاحب رحمته الله علیہ کا جس طرح استقبال کیااور ان ہے فائدہ اٹھایا،اس کی نظیر کم ملتی ہے،آپ نے اس تعلق اور رشتہ کو زندہ کیا،اور مجھے آٹھوں پر بٹھایا،اس کے لئے میں آپ کاشکر بیادا کرتا ہوں اور ابطور تھنہ بیدواقعہ فل کرتا ہوں،رائے بریلی میں تکبیر حضرت سیداحمد شہیدگی جومسجد ہے وہ بلندی پر ہے،اس کے نیجے دریا بہتا ہے، اس کے کنارے ایک بھرلگا ہوا ہے جو ڈیڑھ سوسال پہلے لگایا گیا تھا،جس کوسید صاحب آی ك اى شهر سے لے گئے تھے اور وضو كے لئے وہاں نصب كيا تھا،حضرت سيد صاحب اى پر بيٹھ کر وضوکیا کرتے تھے ہمیں بھی کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، غازی پوروہاں بھی موجود

ہے، غازی پور کا تخفہ اور تبرک وہاں آئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مجھے خوش ہے کہ غازی پور کی بعض برا در یوں نے شادی بیاہ میں فضول قریجی ، دکھا وے اور جہیز کی لعنت سے بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے ، اور سادگی کے ساتھ حیار پانچ آ دمی لڑکی کے گھر جاتے ہیں اور زکاح پڑھا کر دہن لاتے ہیں ، ہماری دعاہے کہ پورے ہندوستان میں اس

کی تقلید کی جائے۔

آ ج اسلامی قوانین میں مداخلت ہورہی ہے، ہمارے پرشل لا پر حملے ہور ہے ہیں، یہ
ایک طرح کی سزا ہے، جوہمیں مل رہی ہے، کیونکہ ہم نے خوداسلام کے قوانین کو پس پشت ڈال
کرمن مانی حرکتیں شروع کر دی ہیں، ہم خوداس میں ترمیم کرتے ہیں، ہم خودمل نہیں کرتے ،
دوسروں سے کیا کہیں۔

ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک خادم اور ترجمان کی حیثیت سے صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک خادم اور ترجمان کی حیثیت سے صاف کہتے ہیں کہ ہم نہ حکومت کو اس کا حق دیتے ہیں ، نہ عدالت کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے قانون جو فی الاصل خدا کا قانون ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس میں کسی قتم کی ترمیم یاردو بدل کرے۔ الاصل خدا کا قانون ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس میں کسی قتم کی ترمیم یاردو بدل کرے۔ الاصل خدا کا قانون ہے جس پر ہم ایمان لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد بلدر ب العالمین۔



## ایک المناک حقیقت (در اس کے ازالہ کے لئے امکانی جدوجہد

جن سامعین کی مما لک اسلامیداور دول عربیه ( مما لک عربیه) کے موجود ہ حالات پر وسیع اور گبری نظر ہے،ان کو براہ راست وہاں کا سفر کرنے اور بھی بھی معتد بہ قیام کرنے کی نوبت آئی ہے، یاوہاں کے اخبارات ورسائل اور وہاں سے شائع ہونے والے لٹریچریران کی سلسل اور گہری نظر ہے اور اس کے ساتھ ان ملکول کے'' انتظامیہ،، اور حکمران جماعتوں یا قانون ساز اداروں کے رجحانات ،اقد امات ،اعلانات اور تشکیل نو کے منصوبوں اور عزائم سے واقف ہونے کا ان کوموقع ملتا ہے وہ اس حقیقت ہے واقف ہیں کہ ان ملکوں کے اصحاب اقتدار( اورکسی حدتک سامعین واہل فکر ) میں کچھوصہ ہے''اسلامی اقتدار کے لئے جدوجہد،، ت ایک خوف و ہرای ، نزاکت احساس ، جس کو ہم اد بااگر'' تو ہم''و'' اختلاج'' ہے تعبیر نہ كرين توضرورت ہے زيادہ''احساس خطر''اورشدت اندایشہ ہے تعبیر کر سکتے ہیں، پیطر زفکراور نفساتی کیفیت براضتے براضتے اس حد تک بہنچ گئی ہے کہ وہ اسلام کے حدود وتغریرات کے نافذ كرنے كا مطالبه،معاشره كواسلامى قالب ميں ڈھالنے، نظام تعليم ، ذرائع ابلاغ ،اور قانون سازی کوشر ایت کے تابع بنانے کی تحریک ودعوت اور سعی وجدوجہدے خا نُف ہونے پر منحصر نہیں روگنی ہے، کہیں عام دینداری ،فرائض کی شدت واہتمام ہے اپنی ،مغربی تہذیب کی تقلید ے بیزاری بعض اہم اسلامی شعائز کے اعلان واحتر ام کے مظاہرہ ومطالعہ ہے بھی خا نف ہونے کی حد شروع ہوگئی ہے ،اور اس حقیقت کے شاہد بعض عرب ملکوں کے وہ اعلانات و اقدامات ہیں،جن کا ذکر کرنے سے نذامت وشرمندگی کے علاوہ اس بات کا بھی اندیشہ پیدا ہوتا ہے، کہ غیراسلامی ملکوں اورخصوصا برصغیر ہند میں مسلمانوں کو مذہبی آ زادی دینے میں فرق نه پر جائے ،اوران کے بعض فرائض شرعی اور قوانین اسلامی (مثلاً مسلمانوں کے اپنے عائلی

قانون (PERSONAL LAW) پر عمل کرنے کی مخالفت اور اس کے بالمقابل ان کو غیر اسلامی قانون کے تابع بنانے ، مثلاً یو نیفارم سول کوڈ (UNEFORM CIVIL CODE) کے نافذ کرنے کا جواز نہ پیدا ہو جائے ، جس کومسلمانوں نے اپنی عمومی جدوجہداور ہندگیر تحریک کے ذریعہ ناکام بنا دیا تھا، اور پارلیمنٹ نے سپر یم کورٹ کے فیصلہ کے خلاف مسلمانوں کے عائلی قانون کی بقااور تحفظ کا فیصلہ کیا تھا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اس غیرطبعی اور غیرشرعی صورت حال کے پیدا ہونے کے متعددا سباب ہیں، جن میں سے چندکو یہاں ذکر کرتا ہوں۔

ا۔اولا مغربی نظام تعلیم جس کے نتیجہ میں بالخصوص اوپر کے مراحل میں تعلیم پانے والے نو جوانوں میں (جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار آنے والا ہے،اور وہی عام طور پر کری حکومت پر مشمکن ہیں) اپنے دین، شریعت، تہذیب اور تاریخ کے بارے میں احساس کمتری (INFERIORITY COMPLEX) کا پیدا ہونا، جو تعلیمی نصاب مغربی لٹریچر اور مسترقین کی کتابوں کا (جو تحقیق ومطالعہ کا نقطہ محروج ہو جاتی ہیں) لازمی نتیجہ ہے،اس مغربی نظام تعلیم کے مشرق اسلامی میں بے کل مصر بلکہ قاتل ہونے کی مثال اس سے بہتر نہیں دی جاسکتی جوایک مغربی فاصل نے اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے۔

''ایک مشرقی حکایت غیرمختاط غیرملکی تعلیمی مشیروں سے سرزد ہونے والی غلطیوں کی بوری تصویر کشی کرتی ہے، کسی زمانہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں ایک بندراورا یک مجھلی مجھنس گئے، بندر تیز طراراور تجربہ کارتھا، لہذاایک درخت پر چڑھ کروہ سیلاب کی طوفانی موجوں سے محفوظ مقام پر ببیٹھا، اب اس نے نیچ نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ غریب مجھلی امنڈتی ہوئی لہروں کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہے، پوری ہمدردی اور نیک نیتی کے جذبہ کے ساتھ وہ نیچے آیا اور اس نے مجھلی کو یائی سے نکال گرفتگی پرڈال دیا، پھر جو نتیجہ نکا ظاہر ہے۔

یہ مثال ان مشرقی اور اسلامی ملکوں پر پورے طور پر صادق آتی ہے ، جنھوں نے مغربی نظام تعلیم کے نفاذ اور مغربی اقدرومعیار (VALUISAND IDEALS) کی مقبولیت اور تسلیم شدہ حقائق بننے کا موقع دیا۔

٢- اس كا دوسرا سبب بيه ہے كہ اعلیٰ تعلیم یا فتہ طبقہ میں اسلام کی ہرعہد میں رہنمائی و قیادت

کرنے کی صلاحیت اوراس کی افادیت وضرورت بلکہ تفوق وامتیاز ثابت کرنے بلکہ دل نشین بنانے کی اکثر مما لک اور بیشتر مدت حیات میں منصوبہ بند مفکرانہ اور یقین افروز بنجیدہ کوشش نبیس کی ٹی مختصر الفاظ میں اونچ پڑھے لکھے، طبقہ میں اسلام کی صلاحیت بقااور ہرعبد میں اس کی ضرورت پر نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ کا اعتاد بحال کرنیکی منظم موکر اور عمر و ذہانت اور صلاحیت فیم کے مطابق کوئی عام موکر ترکز کیک یا دو و تنہیں جلائی گئی، پھھانفرادی و سطحی کوششیں موئیں اور پھے کھے دو اور قبل التعداد لئریچ وجود میں آیا (جس کی قدرو قبت کا انکار نہیں کیا جا سکتا) کیکن اس کو دووت کا ایک عام میدان اور موکر کوششوں کا موضوع اور بدف نہیں بنایا گیا ہے، جس کا نتیج حکمر ان طبقہ اہل قلم گی ایک بڑی تعداد، جامعات (UNIVERSITIES) کے ذبین بوفیسروں ، دائش گاہوں کے ذبین بوفیسروں ، دائش گاہوں کے ذمہ داروں اور ذرائع ابلاغ پر اثر تسلط رکھنے والوں کے ذبین ، بروفیسروں ، دائش گاہوں کے ذمہ داروں اور ذرائع ابلاغ پر اثر تسلط رکھنے والوں کے ذبین ، بوفیسروں ، دائش گاہوں کے ذمہ داروں اور ذرائع ابلاغ پر اثر تسلط رکھنے والوں کے ذبین ، بوفیسروں ، دائش گاہوں کے ذمہ داروں اور ذرائع ابلاغ پر اثر تسلط رکھنے والوں کے ذبین ، بوفیسروں ، دائش گاہوں کے ذمہ داروں اور ذرائع ابلاغ پر اثر تسلط رکھنے والوں کے ذبین ، بوفیسروں ، دائش گاہوں کے ذمہ داروں اور ذرائع ابلاغ پر اثر تسلط رکھنے والوں کے ذبین ہو وہ سیکورزم (SECULARISM) علما نیت بی کو مشکلات کا واحد کل اور افتد ارو کومت کی بقا کا ضامن مجھتا ہے ، اور اس وقت یہیں دجان بہت سے سلم مما لک اور چند توب

سالیہ اعتراف حق ، اظہار حقیقت اور ایک مؤرخ و ناقد کے بے لاگ جائزہ کے تقاضہ سے اس حقیقت کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ اس صورت حال کے پیدا ہونے اور حکمران وقانون ساز اور دانشور طبقہ کے دینی ودعوتی تحریکات اور اسلامی بیداری کی دعوت دینے دالوں سے خاکف و مخاط رہنے میں اس کو بھی وال ہے کہ بید تجربہ میں آیا ہے کہ ان میں سے بہت می تحریک ماسلاح عقا کہ دا عمال ، رجوع الی اللہ ہمشک بالشریعہ، اور عمل باللہ بین کے لئے شروع ہوئیں ، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ سیاست کے میدان میں آگئیں اور انھوں نے (نیک مقاصد محرس کے ساتھ ہی ) حکومت واقتد ارپر قبضہ کرنے اور ملک کی زمام کا را پنے ہاتھ میں لینے کی کوشش شروع کردی اور ان کا براہ راست حکومتوں سے تصادم ہوگیا۔

یہ اسی غلط اندیثی کا بتیجہ جس کوراقم السطور نے اینے عربی سفرنامہ یمن میں ایک یمنی عالم کے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ' رائے دو ہیں ایک یہ کہ ایمان کری والوں (صاحبان اقتدار واہل حکومت تک پہنچ جائے، اور وہ ملک ومعاشرہ میں دین کی نمائندگی کریں، اسلامی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور شریعت کے احکام کا نفاذ کریں اور دینداروں اور اہل علم کا طبقدان کی جمایت واقعرت کرے اور ان کے لئے دعا گور ہے لیکن وہ کسی بڑے منصب اور اس سے بڑھ کر حکومت کے حصول کی کوشش نہ کرے، دوسرا طرز فکر اور طرز کاریہ ہے کہ اہل ایمان ( دینی وجوت دینے والے اور اسلامی تح یکوں کے قائدین) خود کرسیوں تک پہنچ جائیں اور حکومت واقعد ارکی باگ وران کے ہاتھ میں آ جائے، پہلا طرز فکر اور طرز عمل مثبت نتائج پیدا کرنے والا اور اہل دین واہل حکومت کو براہ راست گراؤ ہے ، پہلا طرز فکر اور طرز عمل مثبت نتائج پیدا کرنے والا اور اہل دین حکومت کو براہ راست گراؤ ہے ، پہلا طرز فکر اور طرز قمل مثبت نتائج پیدا کرنے والا اور اہل دین بی نہیں بلکہ حکومت پر متمکن ہوجانے کی کوشش اور بدف ) مشکلات پیدا کرنے والا ہا بال دین بی نہیں بلکہ وین ہے قوران کے فائف اور متوش ہونے پر آ مادہ کرنے والا ہے،۔۔۔ وین ہے نہیں نہیں۔۔۔ وین ہے نوالا ہے،۔۔۔ ویک انہ ایک دین بی نہیں بلکہ وین ہے نوالا ہے،۔۔۔ وین ہے نوالا ہے،۔۔۔

" میں نے آپ کی کتابوں ہے یہی تمجھا ہے کہ آپ پہلے طرز فکراور طرز تمل کو (ایمان کے کری حکومت تک پہنچ جانے کی کوشش اور صاحب اقتد ار طبقہ کو دین کی تمایت ونصرت پر آمادہ کرنے کی سعی ) بہت ہی غیر ضروری مشکلات اور حکومت کی دین ہے معرک آرائی ہے بچانے والا سجھتے ہیں ، دوسرا طرز فکر وطرز کا رصد ہا مشکلات کا بیدا کرنے والا اور ایک ایسی جنگ آزمائی ومحاذ آرائی کی فصا پیدا کرنے والا ہے جس میں توانائی اور وقت کا ضیاع ہے اور دینی مستقبل کومشکوک بنانے والا ہے "

بندہ نے عرض کیا کہ اس عاجز کا بالکل یہی خیال ہے اور ہند وستان کے صلح اعظم ، مجدد الف ٹانی ، حضرت شیخ احمد سر ہندگ (متوفی ۱۰۳۰ھ) کا یہی طرز کا رتھا، جس نے ہندوستان کی مسلم سلطنت کے مغلیہ خاندان میں انقلاب بیا کر دیا اور سلطان جلال الدین اکبر (متوفی ۱۰۱۸ھ) سے لے کر (جو ہندوستان کو کھلے طور پر برہمنیت اور ہندو تہذیب اور مخالف اسلام عقائد کی طرف لے جارہا تھا) سلطان محی الدین اور نگزیب عالمگیر (متوفی ۱۱۱۸ھ) تک (جن کوبعض اہل نظر نے ''جھٹا خلیفہ گراشد، کے لقب سے یاد کیا ہے ) مسلسل انقلاب آتارہا اور ہرتخت نشین کے بعد اس کا جانشین اس سے بہتر ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان اس عموی اور ہرتخت نشین کے بعد اس کا جانشین اس سے بہتر ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان اس عموی

خطرة ارتدادے نے گیا، جس کاڈرا کبر کے اقدامات واحکام اورعز م اور منصوبت پیدا ہو گیا تھا۔

ایک اظہار حقیقت اوراحتساب نفس کے نقاضے ہے اس کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ بہت ی دیووں اور تحریکوں نے اس معاملہ میں مجلت سے کام لیا اور ان کے قائدین کے بعض اقدامات واعلانات اوراس سے زیادہ ان کے تابعین اور ترجمانوں نے غیرضروری طریقہ پر بعض اسلامی حکومتوں کو اپنا حریف بنالیا بعض اسلامی وعرب ملکوں میں اس چیز نے ان کو اسلامی بیداری اور اسلام ودین کے نام پر جماعت سازی سے خائف بنا دیا، جس کا اثر ورسوخ ان ملکوں میں بردھتا جارہا تھا، یہاں تک کہ جماعت خلاف قانون قرار دینے اور اس کے ارکان کو قید و بند کا مرحلہ بیش آگیا، شہادت بالحق کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں ان جماعتوں اور ان کے قائدین کاقصور کم ، اہل حکومت کے قوجات کا جس کو کسی شاعر نے اس بلیغ مصرعہ میں ادا کیا ہے۔

کاقصور کم ، اہل حکومت کے قوجات کا جس کو کسی شاعر نے اس بلیغ مصرعہ میں ادا کیا ہے۔

کاقصور کم ، اہل حکومت کے قوجات کا جس کو کسی شاعر نے اس بلیغ مصرعہ میں ادا کیا ہے۔

کا حصہ زیادہ تھالیکن بہر حال اس تجربہ سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے،اوراس کی روشیٰ میں غیر ضروری مشکلات کے پیدا ہونے ، بلکہ حکومتوں کو اسلام کا حریف اور دین وشریعت کے ادنیٰ نفاذ کا مخالف اور دعوت واصلاح کے کام کو آزادانہ طریقہ پرانجام دینے کے مواقع کوختم کرنے والا بنانا جاہے۔

ہے۔ اسلامی بیداری ، دین وشریعت کی ترون واشاعت اور حکومتوں کے اسلام سے کھلے ہوئے ، انتساب بلکہ افتخار سے خاکف ہونے اور علمانیت (SECULARUSM) کامیلان پیدا کرنے میں امریکہ کی بالواسط اور بلاواسط کوششوں کوبھی بڑا دخل ہے ، اس نے روس کے انقلاب اور کمیونزم (SOMMUNISM) کے زوال کے بعد اسلام ، ہی کو اپنا حریف اور عالمی اقتدار کے راستہ میں سب سے بڑا خطرہ اور سدراہ جھے لیا ہے اور اس نے دوسر بالبلاغ اور سیاسی تدبیروں راستہ میں سب سے بڑا خطرہ اور سدراہ جھے لیا ہے اور اس نے دوسر بالبلاغ اور سیاسی تدبیروں سے کام لینے کے بعد اب اصول پہندی ، عقیدہ کے استحکام اور دینی و دینوی معاملات میں دین و شریعت کو تکم جھے اور بنانے کے خیال وعقیدہ (جس کووہ (FUNDAMENTALISM) کے ویر کردیا ہے ، اور بعض الی زبانوں نام سے یاد کرتا ہے ) کے خلاف عالم کیر پیانہ پر پر و پیگنڈہ شروع کردیا ہے ، اور بعض الی زبانوں سے بھی اس کی ناپند یدگی اور اس پر تقید کا کام لیا ہے ، جس کی بالکل قو تعنہیں تھی۔

نام سے بیاد کرتا ہے ) کے خلاف عالم کی نے تیم سے سیدنہ چھوڑ سے زمانہ میں ناوک نے تیم سے سیدنہ چھوڑ سے زمانہ میں ناوک نے تیم سے سیدنہ چھوڑ سے زمانہ میں ناوک نے تیم سے سیدنہ چھوڑ سے زمانہ میں

اب جم ان 'روش خیال ،،اور' ترقی پیند ،،اسلامی ملگوں کی ذمہ داروں اور اصحاب اقتدار سے یہ گہنا چاہتے ہیں کہ اس اصول پہندی عقیدہ واصول کی پابندی پر تقید کرنے اور اس سے یہ گہنا چاہتے ہیں کہ اس اصول پہندی عقیدہ واصول کی پابندی پر تقید کرنے اور اس سے علیا نیت (جن میں یا تو کھلے طور پر علیا نیت (SECULARISM) کا اظہار ہو یا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے ) نتائج خود ان کے لئے اور ان کے ملک ومعاشرہ کیلئے ہڑے پر خطر اور مصر ہوں گے ، وہ بہت ہڑی طاقت اور دولت سے محروم ہوجا میں گانوں ہوجا کیں دولت سے محروم ہوجا کیں گانوں ہوجا کیں اس نصرت وجمایت سے محروم ہوجا کیں گے جودین کی نصرت وجمایت اور اعلاء کلمۃ اللہ کے ساتھ مشروط ہے۔

" ان تنصرو الله ینصر کم ویثبت اقدامکم،، اگرتم خدا کی مددکرو گئووه بھی تمہاری مدد کرے گااورتم کو ثابت قدم رکھے گا۔

" ولينصرن الله من ينصره،،

اور جو مخص خدا کی مدد کرتا ہے خدااس کی مدد کرتا ہے۔

" كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله،،

بسااوقات تھوڑی کی جماعت نے خدا کے تھم ہے بڑی جماعت پرفتے حاصل کی ہے۔
ان کا ملک اور ان کا دائرہ حکومت اس سب سے بڑی طاقت اور دولت سے محروم ہو
جائے گا جس نے باوجود قلت تعداد ، بے بطناعتی اور بے سروسامانی کے دنیا کا نقشہ بدل دیا ، باز
نطینی سلطنت کا چراغ ایک طرف اور ساسانی شہنشاہی کا چراغ دوسری طرف گل کر دیا ، کتنے
ملک جن کی سیمکڑوں برس کی تہذیب ، جنگی تجربہ اور جنگی ساز وسامان تھا ، ان پرفتح حاصل کی ،
ان کو حلقہ بگوش اسلام بنایا ، وہاں کی زبان و تہذیب کو اسلامی سانچہ میں ڈھال دیا ، اور صدیوں
تک ان پرحکم انی کی اور اب بھی کثیر التعداد ملکوں پرحکم انی کررہے ہیں ، وہ دولت ایمان ، شوق
شہادت ، جذبہ جہاد اور جمعیت دین تھی ، جس کا سرچشمہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر
بھین آخرت پر ایمان ، اور جنت کا شوق تھا اور جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔
سیمن شہاد ت ، جذبہ جہاد اور جنت کا شوق تھا اور جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

" ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ان تكونوا تائلون فانهم يأ لمون كما تألمون ترجون من الله مالايرجون وكان الله عليماً حكيماً. اور کفار کا پیچها کرنے میں سستی نہ کرنا ،اگرتم ہے آ رام ہوتے ہوائی طرح وہ بھی ہے آ رام ہوتے ہوائی طرح وہ بھی ہے بھی ہے آ رام ہوتے ہیں ،اورتم خدا ہے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو، جووہ نہیں رکھ سکتے اور خداسب بچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

اور بیروه خلا ہوگا جس کوکوئی چیز برنہیں کرسکتی ،اوروہ خسارہ جس کی تلافی کسی قوت دفاع جدیداسلحہاور بڑے ملکول کی سر پرتی بھی نہیں کرسکتی'' و ذلک ھو المحسسر ان المہین ،،

۲۔ اس غیر دینی رجان، دین اور اہل دین سے عدم مناسبت بلکہ وحشت اور اپنے ملک وقوم کے سامنے (سیدناعمر بن عبدالعزیز، سلطان صلاح الدین ایو بی اور رنگزیب ہے ہی ) ایک صاحب جمیت مسلمان اور پابند شرع حکمر ان اور دین واہل دین کے قدر دال کی حیثیت سے نہ آنے سے ان کواعتا دو محبوبیت اور جذبات طور پر جمیت و جمایت کا وہ فائدہ اور طاقت حاصل نہ ہوگی، جوالیے حکمر انوں کو حاصل ہوتی ہے اور بس سے وہ بڑی بڑی مشکلات پر قابو پاتے ہیں اور ان کیلئے بے در لیغ جانیں دی جاتی ہیں وصد تی اللہ العظیم۔

"ان الذين آمنو اوعملو الصالحات سيجعل لهم الرحمن و داً. اورجولوگ ايمان لائے اور عمل نيک کئے خداان کی محبت (مخلوقات کے دل ميں) پيدا کردےگا۔

اس کے برعکس ملک میں سازشیں ہوں گی،ان کونا کام بنانے اوران کا بدل مہیا کرنے کے خفیہ منصوبے بنائے جائیں گے اوران کی بڑی تو انائی اور وقت ان سازشوں کے پیتہ چلانے مخالفین کا سراغ لگانے اوران کومجوس یا شہر بدر کرنے میں صرف ہوگا،اورا یسے موقع پر کوئی بڑا ملک یہاں تک کدامر یکا بھی ان کی مدنہیں کرسکے گا۔

اب ہمارے بیدار مغز اور حقیقت شناس ، حکام سلطنت ، صاحب اقتد ار طبقد اور ملک و معاشرہ کا سانچیڈ ھالنے والوں کوغور کرنا چاہئے کہ ان دونوں مقابل راستوں میں ہے (صدق واخلاق ، ایمان وحمیت اسلامی ، شریعت کے نفاذ ، نئ نسل کو اسلامی الفکر و اسلامی العمل بنانے کا کام؟ یااس کے مقابلہ میں نافہ ببیت و علما نیت غیر محدود غیر مشر وطروش خیالی ورتی پسند مغرب کی تقلید و نقالی ، اور کسی بڑی سے بڑی طاقت اور ملک کی غاشیہ برداری ) زیادہ مفید و بہتر ہوگی ؟۔ تقلید و نقائق بیں جن کو ان ملکوں کے قائدین ، اصحاب اقتد ار ، اور علم فکر کے علم برداروں ،

ذرائع ابلاغ کے ذمہ داروں اور علم وادب فکر و تحقیق کے اجارہ داروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کا اہم ترین فریضہ ہما لک اسلامیہ وعربیہ کی اہم ترین خدمت اور تبلیغ ودعوت کا مؤثر ترین اورا ہم ترین شعبہ ہے، اس کو نظر انداز کرنے اوراس کی اہمیت نہ جھنے ہے خطرہ ہے، کہ یہ ہما لک نانہ ہبیت اور کھلے ہوئے (اعتقادی نہیں تو وہ نی فکری اور تہذیبی ) ارتد ادتک نہ پہنے جائیں، جس کی ان مما لک اسلاف کی مبلغا نہ اور مجاہدا نہ، مومنا نہ اور زاہدا نہ کا رناموں ہے جو تاریخ میں محفوظ ہیں اور جن کی برکت ہے ملک کے ملک مسلمان اور متبع شریعت ہیں، امید نہیں، اللہ تعالی کی رحمت ہے امید ہے کہ وہ ان کو ان حقائق کی سمجھ عطا کرے گا، اسلام کی قدر بخشے گا، اور پھر صراط متعقم کی طرف اور اپنے اسلاف کی سیرت و نمونہ کی طرف آ ناہو گا اور وہ اس عبد میں وہ کر دار اداکریں گے جو ان کے اسلاف نے ادا کیا ، جس کی اس وقت و نیا کو شخت عبد میں وہ کر دار اداکریں گے جو ان کے اسلاف نے ادا کیا ، جس کی اس وقت و نیا کو شخت ضرورت ہے، اور وہ بی اس عبد کا سب سے بڑا خلا ہے:

" وها کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرئوف رحیم"
اور خدااییانہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا
مہران (اور)صاحب رحمت ہے۔
لیکن بہرحال یہ اہل دعوت وحمیت دینی کا فرض ہے کہ بیر حقائق اور بیرتا ترات ان
قائدین مما لک اسلامیہ وعربیہ اہل اقتدار ،اہل قلم اور اہل فکرتک پہنچائے جا کمیں۔

وما علينا الاالبلاغ المبين

## ملىء بيت اوراجناعي فيصله

ذیل کافکرانگیزمضمون حضرت مولا ناسیدابوالحسن علی ندوی کاوه خطبه صّدارت ہے جوصوبائی دین تعلیم کانفرنس نجیب آباد یہن ( دوستان ) منعقدہ ۲۸ آپریل ۱۹۹۴ءکو پڑھا گیا۔

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده.

حضرات! وقت کے اہم ترین مسئلہ نے ہم گوآ پ کے پچھلے گام کا جائزہ لینے اور آئندہ کے لئے نقشہ کارم تب کرنے کے لئے جمع کر دیا ہے وقت کی نزا کت اور کام کی وسعت کا تقاضا ہے کہ رسوم وروایات کی پابندی کے بغیر ہمارا سارا وقت اصل موضوع پر صرف ہوا ورمغز کی بات بغیر کی ہات کے شروع کر دی جائے۔

حضرات: دولفظ ہماری زبان اور دین تحریروں اور تقریروں میں کثرت ہے استعمال ہوتے ہیں، وہ''فرد، اور''ملت، کے الفاظ ہیں آپ ان کے معنی سمجھتے ہیں، مفردا کائی کا نام ہے بیہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ پر فرداور ایک اکائی ہیں، ان سے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ پر فرداور ایک اکائی ہیں، ان سے مل کرملت تیار ہوتی ہے، ملت اسلامید ملت موسویہ اور ملت عیسویہ بھی افراد کا مجموعہ ہی کا نام ہے۔

اب میں بیم وض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت (سنت اللہ) افراداور ملت دونوں کے لئے ،فرد کے لئے اللہ تعالیٰ کا بیا نظام ہے کہ اس نے اپنے قانون کے مطابق اس انسانی جسم میں جان اورروح ڈالی اس کے بعد پھراس کی حفاظت فرمائی ،وہ شکم مادر ہے اس دنیا میں آیا ،اللہ تعالیٰ نے جس کے رہنے اور زندہ رکھے جانے کا فیصلہ کیا ،اس میں زندہ رہنے کی ملاحیت بیدا کی ،اس میں موتی اثرات کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھی ،اس کے اندر سمجھ پیدا کی ملاحیت بیدا کی ،اس میں موتی اثرات کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھی ،اس کے اندر سمجھ پیدا کی ہاتھ پاؤں میں طاقت دی اور اس کو بہت کچھاختیارات عطا کئے اور صلاحیتیں بخشیں ،لیکن اس فرد کے ذمہ بھی کچھ فرائض کئے ایک تو یہ کہ وہ اپنے وجود کی حفاظت کرے ،موتم کے اثر ات

ے اپنے جسم کو بیجائے ،غذائی ضروریات اور سامان خوراک مہیا کرے ، جس ہے جسم و جان کا رشتہ باقی رہے، دشمنوں سےاپنی حفاظت کرے، رہنے کیلئے مکان بنائے ،اینے کوخطرات سے محفوظ رکھے،اورزندگی کی دوسری ضروریات کی تھمیل کرے اس میں تعلیم ،زراعت ، تجارت ، متعتیں ، ہنریشے،حفاظت خوداختیاری کاسامان ،وواعلاج اورطب کےفن سے لے کرانی اپی ضرورت اور زمانہ کے مطابق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سب علوم وفنون آتے ہیں، اپی اپی ضرورت اور حالات کے مطابق بیسب کام فردکوانجام دینے ہیں،اللہ تعالیٰ نے اس فردکو وجود بخشااس کے وجود کے لئے جتنی بنیادی ضرورتیں تھیں وہ اس نے فر دکوعطا کیں کیکن اب وہ فارغ نہیں ہے،اللہ تعالیٰ نے اس کو بے دست ویانہیں چھوڑا ہے،اب آ گےاس کا کام بیہ کہ اینے وجود جان ومال،عزت وآبرو کی حفاظت کرے،ای کے ساتھ اپنی آئندہ کسل کے تشکسل اوراس کی حفاظت و تعلیم کا سامان مہیا کرے، بیسب فرد کا کام ہے، کوئی پیبیں کہسکتا کہ وجود حاصل کرنے کے بعد فرد کی ذمہ داری ختم ہوگئی ،اب وہ جانے اوراس کو پیدا کرنے والا جانے ،اب اس کا کام نہیں ،ہم اور آپ اس قانون کو جانتے ہیں ،اور ہزاروں برس سے بیدونیا اس قانون پرچل رہی ہے،ہم اپنی خوراک بھی مہیا کرتے ہیں ،اس کے لئے ہاتھ یاؤں مارتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں،اپنی جان کی حفاظت کے لئے ہزارجتن کرتے ہیں، جاڑے،گری اور برسات کے موسم کے مطابق کیڑے استعال کرتے ہیں،مکان ایی ضرورت کے مطابق بناتے ہیں، پھرہم آسائش اور آرام کے ساتھ زندگی گذار ناجا ہے ہیں،ہم بہی نہیں جائے کہ ہماراوجود باقی رہے بلکہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ راحت وآ سائش کے ساتھ ہماراوجود باقی ر ہے اچھا کھا ئیں ،اچھالیاس استعال کریں ، بیسب فطری تقاضے ہیں ہشریعت ،عقل ،تدن ، معاشرہ حکومت قانون ،کوئی بھی اس کا مخالف نہیں بلکہ اس میں اعانت کرنا اور اس کے لئے سهولتين مهيا كرناايين فرائض مين سمجهة بين بلكهان فرائض وضروريات زندكى كوراحت وسهولت کے ساتھ یورا کرنے کوفطرت کا تقاضااورانسان کا قدرتی حق بجھتے ہیں۔

حضرات: بالکل یمی معاملہ ملت کا ہے ،ہم فرد کے معاملہ میں جن حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں ملت کے معاملہ میں ہم ان کوصاف بھول جاتے ہیں یہ ہماری زندگی کا عجیب وغریب تضاد ہیں ملت کے معاملہ میں ہم ان کوصاف بھول جاتے ہیں یہ ہماری زندگی کا عجیب وغریب تضاد ہے کہ ہم فرد کوحق ہی نہیں دیتے بلکہ فرد پر فرض عائد کرتے ہیں ،اگر وہ فردااس فرض کے ادا

كرنے ميں كوتا ہى كرتا ہے تو دنيا كے تمام عقلاءاور تعلق ركھنے والے انسان اس كوقابل ملامت بلكها يك حدتك ال كومجرم بلكه كل حدتك خود كشي كامرتكب بمجهة بين،ايك شخص دنيامين بيدا ہو گیا،اب وہ فرد جانے اوراس کا پیدا کرنے والا جانے لیکن کوئی اس فرد کی کوتا ہی کومعاف نہیں کرتا،حدید کہ وہ ماں باپ بھی اس کومعاف کرنے کے لئے تیارنہیں ہوتے ،جن کی شفقت ضرب المثل ہے، وہ اینے فرزنداور جگر گوشہ سے پہیں کہتے کہ ابتم پیدا ہو گئے ،اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت گھر میں آ گئی، اب شمھیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ماں باپ بعض اوقات اجنبیت اورایی ہے گانگی ہے مطالبہ کرتے ہیں جیسے ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں کہ مکتب جا كريرهو، بلكهوه استادے بيمطالبه كرتے ہيں كه اگر ضرورت ہوتو جائز حدود ميں اس كى سرزنش کریں اور اس کومحسوں کرا دیں کہ علیم کاحصول ضروری ہے،اس کے بغیروہ نہ گھر میں رہ سکے گا نہ کھا سکے گا، بیسب کام وہ مال کرتی ہے جس سے بڑھ کراللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ہستی رحم دل نہیں ہے،الی شفیق ماں بھی پڑھنے میں بچوں کی رعایت نہیں کرتی اور صبح کودل پر پھر رکھ کر بچے کو اٹھاتی ہے کہ وہ مکتب جا کر پڑھے،اس کو پیمسوں کراتی ہے کہان بچوں میں جومحنت کرتے ہیں اور جومحنت نہیں کرتے فرق ہے حالانکہ ان سب کی ماں ایک ہے، ہم سب ہزاروں برس سے اس اصول نوقانون کومانے آتے ہیں،اوردنیا کاسارانظام ای پرچل رہاہے اورزندگی کا پہیای

لیکن آپ ذرا دیانتداری ہے سوچنے کہ ہم نے فرد کو جس نظر ہے دیکھا اوراس کے ساتھ جومعاملہ کیا ہے، وہ ملت کے معاملہ میں کیوں بالکل بھول جاتے ہیں، جس طرح فرد کواللہ تعالی نے دجو د بخشا، جسم عطا کیا، صلاحیتیں اور تو انائیاں بخشیں ای طرح اللہ تعالی نے ملت کو ایمان بخشا، رصتہ للعالمین جیسا ہی بخشا، اور آسانی کتاب عطافر مائی، ایک مکمل مرتب اور مدون ایمان بخشا، رصتہ للعالمین جیسا ہی بخشا، اور آسانی کتاب عطافر مائی، ایک مکمل مرتب اور مدون نظام شریعت و تمدن عطاکیا، ای کے ساتھ نصرت الہی اور تو فیق الہی بھی شامل ہے لیکن اب اس کے بعد ملت کا کام ہیہ ہے کہ فرد کی طرح آپ وجود کی حفاظت کرے، جیسے فرد کا یہ کام کا کہ ایک جبم کو جلنے نہ دے اس کوڈو جبنے ہے بچائے، اگر کوئی زہر دے تو اس کو نہ کھارے اور اگر لاعلمی اور جسم کو جلنے نہ دے اس کوڈو جبنے سے بچائے، اگر کوئی زہر دے تو اس کو نہ کھارے کا درائر لاعلمی اور خفلت میں کھالیا تو اس کے اثر ہے بچنے کیلئے امکانی کوشش کرے، بے پڑھارہ کر جاہل کا نام سننے نہ پائے، ذلت اٹھائے اور اپنے

ہم عصر وں اور اپنے محلّہ والوں کی نگاہ میں ذلت کی نگاہ ہے دیکھانہ جائے ، بیسب آپ نے فرد کے رائض سلیم کئے تھے، بالکل بہی معاملہ ملت کی سطح کے مطابق ہونا چاہئے ، وہ فر اتھا، جس کو ختم ہونے یا بھو کے ننگے رہنے اور ذلیل وحقیر ہونے ہے یا کم کھانے ہے دنیا کا کوئی نقصان نہیں تھا، اس کے ذلیل ہونے سے نسل اور معاشر ہانسانی اور تہذیب انسانی کیلئے کوئی خطرہ بیدا نہیں ہوتا الیکن پیلئے کوئی خطرہ بیدا نہیں ہوتا الیکن پیلئے کوئی خطرہ بیدا

## الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

ا گرتم نیر ( کام )نه کرو گے تو ملک میں فتنہ بریا ہوجائے گااور بڑا فساد مجےگا۔

اللہ تعالیٰ نے اس ملت کے بہت تھوڑ ۔ افراد کے لئے جومدینہ جمرت کرکے آئے تھے یہ اتھا کہ اگرتم نے نظام' مواخاۃ ،، (بھائی چارہ) قائم نہ کیا تو زمین میں فتنۂ عظیم اور فساد کہیر بر پاہوگا، انسانیت کا مستقبل تاریک ہوجائے گا اور اس کی قسمت بھوٹ جائے گی ، اگریہ نظام مواخاۃ قائم نہ ہوا تو انسانیت کی قسمت میں ناکامی اور تباہی وہربادی کھی ہوئی ہے یہ ان مومنوں ہے کہا گیا تھا جن کی تعداد چار ہزار سے زیادہ نہ تھی۔

اب یہ نکتہ آپ جھے لیجے کہ ملت کو جو چیزیں دینے کی تھیں وہ اللہ تعالی نے پوری فیاضی اور ''رب العالمینی کی ، پوری صفت کے ساتھ عطا کر دیں لیکن انسان کے ذمہ جو چیزیں کرنے کی تھیں ، وہ اس کے ذمہ جو چیزیں کرنے کی تھیں ، وہ اس کے ذمہ جیں ، جیسے فرد کو اللہ تعالی نے معطل نہیں کیا ، نہ اللہ نے اس کو معاف کیا ، نہ ان کو معاف کیا ، نہ قانون اور مال باپ نے معاف کیا ، اور نہ اس کے ضمیر نے اس کو معاف کیا ، اس ملت کو معاف کرنے والا کون ہے ؟ کس نے ملت کے نام یہ معافی نامہ لکھ دیا ہے کہ خدا نے تم کو جو پچھ دینا تھا دے دیا ، اب تم بیٹھ و تمھارے ذمہ اب کوئی معاری شریعت اور عقائد کے لئے کیسے ہی خطرات ہوں بلکہ ان کو ختم کرنے والے منصوب تم کس بھی ترکزیدہ جوں بلکہ ان کو ختم کرنے والے منصوب جوں بمھاری شریعت اور عقائد کے لئے کیسے ہی خطرات ہوں بلکہ ان کو ختم کرنے والے منصوب جوں بہماری شریعت اور عقائد کے لئے کیسے ہی خطرات ہوں بلکہ ان کو ختم کرنے والے منصوب تم کس بین کیس ہوں ، تمھار کے گئے والے منصوب تم کس سے ، یہ معاملہ تو اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ تمین سوتیرہ آ دمیوں کے مقابلہ میں صرف تمین سوتیرہ آ دمیوں کو ساتھ کے کہ کو کیا خرود سے تھی ؟ آپ یہ بات سیجھتے تھے کہ اللہ تعالی اپنا کام کر چکا ، اب ہمارے کرنے کا کام ہے ، اللہ تعالی نے دین دیا ، ایمان کی دولت دی ، اپنا کام کر چکا ، اب ہمارے کرنے کا کام ہے ، اللہ تعالی نے دین دیا ، ایمان کی دولت دی ،

آ خرت کا یقین دیا،اپنی محبت دی،شریعت دی ،نماز روزه سب کیچھءطا کیا،لیکن اس ملت گو بچانے گی ذمه داری ہماری ہے،اس پیغام کو،جوانسانیت کے لئے روح کا درجہ رکھتا ہے، بچانے کی ذمہ داری ملت کی ہے۔

حفزات: ہندوستان میں ملت کے شخص (۱۵ ۱۳۲۱) کو بچانے کی ذمدداری آپ کی ہے، جیسے فرد کی ذمدداری میں ہے کہ وہ اس مٹ جانے والے مئی کے جسم کو بچائے بلکہ ای طرح اس بیغام کو جوانسانیت کیلئے روح کا درجہ رکھتا ہے، بچانے کی ذمہ داری ملت کی ہے، ملت کو ملت کہلانے کے اشخفاق کو بچانے اور ملت کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا حقد اربنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اس ملک میں مسلمانوں کے شخص کو بچانے اور اس کے آئندہ نسل کو مسلمان رکھنے کی ذمہ داری قبول کریں، اور اس کے لئے وہ قربانیاں ویں جو مطلوب ہیں، فرد ایک ہے، اور ایک فرد کی حیثیت سے قربانی وینا ہے، لیکن ملت کی تعداد ہندوستان میں کم سے کم ایک ہوتی جاتواس کی قربانیوں، کوششوں، جال فشانیوں، اس کی قوت مقابلہ اور اس کے انتظامات کی مقدار بھی اس مطلح کی ہونی جائے۔

اس کے ساتھ یہ بھی آپ نظر انداز نہ کیجے کہ آپ ایسے ملک میں ہیں ،جس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، وہ جمہوری ہے، اور وہاں قانون سازم جائیں ہیں، جب بید ملک جمہوری ہے تو پارلیمنٹ بی قانون بنائے گی، اور جمہوریت کا یہ قاعدہ ہے اس لئے ہروقت اس کا خطر ہے ہے کہ ایسے تو انین بنیں جو ہمارے ، بنبادی عقا کد مسلمات ہمارے جذبات اور ہماری ضرورتوں کے خلاف (بد نیتی سے کم اور ناوا قفیت سے زیادہ) بنیں، یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ وہاں مذہبی، تہذبی اور لسانی بنیادوں پر جارحانہ فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ وہاں مذہبی، تہذبی اور لسانی بنیادوں پر جارحانہ احیائیت (A G G R E S SIVE RE VIVALISH) اور کلیت پیندی، احیائیت (TOTALITARIANISM) اور کلیت پیندی، کہتے کہ ایسے سیکوراور جمہوری ملک میں اپنے ملی شخص کی حفاظت آئین طریقہ پر کریں آپ ہندوستان کے وفادار، مفید، کارآ مہ، اور اس کے ضروری جز ہونے کی حیثیت سے اپنی افادیت ہندوستان کے وفادار، مفید، کارآ مہ، اور اس کے ضروری جز ہونے کی حیثیت سے اپنی افادیت واہمیت ثابت کریں، اور مطالبہ کریں کہ کوئی قانون ہماری شریعت آسانی کتاب، اور ہمارے واہمیت ثابت کریں، اور مطالبہ کریں کہ کوئی قانون ہماری شریعت آسانی کتاب، اور ہماری عقائد کے خلاف شریع بنا چاہئیے ، آپ ای کے ساتھ یہ بھی ثابت کریں کہ خلاف شریعت عقائد کے خلاف شریعت بنا چاہئیے ، آپ ای کے ساتھ یہ بھی ثابت کریں کہ خلاف شریعت

قانون بننے ہے آپ کواس سے زیادہ اذیت ہوتی ہے اور آپ کاملی وجوداس سے زیادہ خطرہ میں پڑجا تا ہے جتنا کھانا رو کئے ہے کوئی جمہوری حکومت کسی اقلیت اور کسی فرقہ کی غذائی ضرورتوں کوئبیں روک سکتی اور کوئی حکومت جا ہے کتنی ہی طاقتور ہو، بیرقانون نہیں بناسکتی، کیہ فلاں فرقہ کوغلہ کی فراہمی روک دی جائے یا بازار میں اس کود کان کھو لنے کی اجازت نہ دی جائے یااس کے بچوں پرتعلیم اور تعلیم گاہوں کے دروازے بند کر دیئے جائیں ایسااگر ہونے لگے تو آ پ قیامت بریا کر سکتے ہیں،آ پ ثابت کر دیں کہاں قانون اوراس نے نظام تعلیم سے آ پ کوھٹن ہور ہی ہے، جیسے پھلی کو یانی سے نکال کر باہرر کھنے سے اس کا دم گھٹتا ہے، آ پ کے چیروں کے اتار چڑھاؤ ،حرکات وسکنات سے معلوم ہو جائے کہ آپ کی صحت اور توانائی اور کارلردگی پراٹر پڑاہے،اور پیمسوں کرلیاجائے بیا یک مغموم قوم کےافراد ہیں،اس نے قانون ے ان کا دم گھٹ رہا ہے اور بیان کی آئندہ کسل کے تل کے مرادف ہے، بیکام آپ کوخلوص کے ساتھ ملی طور پرالیلی کیفیات کے ساتھ کرنا ہوگا کہ ہرخص اسٹیشنوں، یارکوں اور بسول میں آ ہے کی بے چینی کومحسوں کرے،اگرآ دھانہیں تو کم از کم اس کا چوتھائی حصہ ثابت کرنا ہوگا، میں آ پ کویفین دلاتا ہوں کہ ایک ہفتہ بھی ایبا قانون نہیں چل سکتا، میں نے دنیا کے آئینوں اور وستورحکومت کا مطالعه کیا ہے ،اور جمہوریتوں کی تاریخ پڑھی ہے اس لئے میں بیہ بات کہدرہا

لیکن بیسب کام مرضع اور سیاسی الفاظ کے ساتھ نہیں ہوگا ،اس کے لئے جذبات حسی اور جسم انی طور پراپنے کرب کا اظہار کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم اس ملک میں رہیں اور ایسا فظام تعلیم رائج گیا جائے ،جس سے مسلمان بچے ندر ہنے یا نمیں اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ آپ نے ہم کوزندگی کی حقیقی لذت وعزت سے محروم کردیا ہے۔

آپ کوایک طرف آئین طور پر کوشش کرنی ہوگی،اوراس کے لئے جلسے،جلوس، تنظیمیں،
آپ کوایک طرف آئین طور پر کوشش کرنی ہوگی،اوراس کے لئے جلسے،جلوس، تنظیمیں،
انجمنیں،احتجائے اور وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو دستوری وآئین طریقہ پر کسی جمہوری ملک میں کسی
چیز ومنوانے کیلئے کیاجا تا ہے، میں توڑ کچوڑ اور تشد د کونہیں کہتا اور نہ میں اس کا قائل ہوں، میں تو
برادران وطن کو بھی تشد د (VIOLENCE) سے روکنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کواس کا مشورہ
کیسے دوں گالیکن دستوری حدود میں رہتے ہوئے ایک جمہوری ملک میں جس طرح اپنی بے

چینی کااظہار کیاجا سکتا ہے،وہ کرناجا ہے۔

طرف لوٹ جاؤں گا،اسے ایسی وحشت ہو کہ جیسے اس کوآ گ میں ڈالے جانے پر وحشت ہوتی ہے) اگر اس طرح حالات باقی رہے جارحانہ احیاء، پری AGRESSIVE) (REVIVALESM) سی طرح بڑھتی اور ترقی کرتی رہی تو اس ملک میں ارتداد کا خطرہ ہے یہ آسانی سے کہنے والی بات نہیں تھی لیکن وہ دل پر پچھرر کھ کرمیں نے کہدی۔

دوسراراستہ بیہ ہے جس گوانجمن تعلیمات دین نے اختیار کیا، وہ بید کہ مرکا تب کا جال بچھایا جائے، ہر مکتب خود گفیل ہو باہر کے چندوں پر بالکل نظر نہ ہو، بید کام ملت کے لخاظ ہے آپ پر فرض ہے، تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جن ملتوں نے اپنا فریضہ ادانہیں کیا، وہ صفحہ جستی ہے مٹ گئیں ترجمان حقیقت اقبال نے سیجھے کہا ہے۔

فطرت افراد ہے اغماض بھی کر لیتی ہے مجھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

ہمیں یقین ہے کہ بیدملک اپین نہیں ہے گا، جواس کا خواب دیکھ رہاہے وہ ہوش میں آئے ،لیکن ہمیں اور آپ کو بیمحسوں کرنا جائئے کہ اپین سے کم درجہ کے مما لک چین اور روس اور

بلغاریه بین جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد بیں،ان کی مسجدیں بیں،وہاں انھیں نمازیرا صنے کی اجازت ہے ،لیکن دین تعلیم دینے اور مذہب واسلامی تہذیب پر آ زادی کے ساتھ مل کرنے کی اجازت تبیں اور نہ اسلامی دعوت کی اجازت ہے،انبین کوآخری درجہ ہے، ا قبال کے بقول صدیوں ہے اس کی فضا ہے اذ ان اور اس کی زمین بے بچود ہے، آپ کو پیکوشش کرنی ہے کہ بیدملک روی اور چین اور بلغار بیدگی طرح بھی نہ بن جائے ،میر ایقین ہے کیا گر آ پ اینے اندرونی کرب و بے چینی کا اظہار کریں گے تو دوسرے بھی متاثر ہوں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کوا یہ ہم نو اااور ہمدرول جائیں گے جو آپ کواس احتجاج میں حق بجانت قرار دیں گے،اوراس کو تجی جمہوریت اور آ زادی کا تقاضہ بھیں گے اس کے ساتھ آ پ کافرض ہوگا کہ وسیع بیانہ پر م کا تب قائم کریں ، میں قر آن وحدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت ہے کہتا ہوں کہ تکی شلع کے لئے بیرجائز نہیں کہ وہاں دنیا کے سارے کام ہوتے ہوں شادیاں دھوم دھام ہے ہوتی ہوں، بارا تیں نگلتی ہوں اور لاکھوں کے جہیز دیئے جاتے ہوں، سمیں ہوتی ہوں، حکام کی خوشامہ یں ہوتی ہوں ،اورا نتخاب میں حصہ لیا جاتا ہو،اوروہ شکع تین آ رگنا نزرنبیں رکھ سکتا، اگر آ ب سے قیامت کے دن اللہ بیسوال کرے تو آ پ کے پاس کیا جواب ہوگا، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ لاکھوں کی آمدنی والےشہروں میں مسلمان دین تعلیم کے لئے کوئی انتظام محض میسے کی کمی کی بنارنہیں کر سکے، آج آپ اس جلسہ سے فیصلہ کر کے جائیں کہ اس کام میں کوتا ہی نہ ہونے دیں گے اگر آپ نے بیہ فیصلہ کرلیا کہ اپنے اخراجات میں ہے دینی م کاتب کے لئے بھی حصہ رکھیں گے تو بیا لیک تاریخ ساز فیصلہ ہوگا، آپ بیاطے کرلیں کہ ہرجگہ مکا تب کا جال بچھادیا جائے گا، وفاتر قائم کئے جائیں گے، تعلیمی معائنہ کا سلسلہ ٹوٹے بیں یائے گا،اور دین تعلیمی کوسل سے برابر رابطہ قائم رہے گا، چٹکی کے نظام کو دوبارہ زندہ کیاجائے گا،آپ امکانی حد تک اس مقصد کے لئے تمام مساوی وسائل اختیار کریں گے تو پھراللہ تعالیٰ کی مدوہو گی ،اور یو دیم قوۃ الی قوتکم، (تمہاری قوت میں الله تعالیٰ قوت کا اضافہ فرما دے گا) کا ظہور ہو گا،لیکن شرط بیہ ہے کہ پہلے اپنی سی کوشش -0115

یہ۔ آپ کومعلوم ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامعمول بیٹھا کہ جب کوئی کہتا کہ حضور کھانے کونہیں تو آپ تھوڑا کھانا منگواتے جوموجود ہوتا، پھراس میں برگت کے لئے دعا فرماتے ، آپ تو وہ نبی تھے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے تو حضرت عیسیٰ کی طرح آسان سے کھانے کاخوان (مائدہ) نازل ہوتا اسلام کی تعلیمات اور اس کی روح یہ ہے کہ موجود میں ترقی دی جائے ، نہ کہ ہمیشہ معدوم گووجود میں لا یا جائے گا، یہی حال حد یہ ہے کے موقع پر ہوا کہ لوگوں نے پانی کی کی کی شکایت کی کہ لشکر مطہرا ہوا ہے، آپ نے وہ تھوڑا پانی منگوا یا جولوگوں کے پاس تھا، اس کے بعد برکت کی دعا فر مائی اور پانی سب کیلئے کافی ہوگیا، یہی اور اس کی روح اور اس است کے شایان شان ہے ، جن گوقیا مت کے لئے نمونہ اور معیار بنایا گیا ہے کہ آپ کی پاس جو پچھموجود ہے وہ پہلے چش کر دیجئے پھر اللہ تعالی سے اس میں برکت کی دعا تھے ہے۔

"ولله جنود السموت والارض،،

اورآ سانوں اورز مین کے کشکر خدا ہی کے ہیں۔

ال طرح امت کے تشخص کی حفاظت کی ذمہ داری خود ملت کا فرض ہے، قرآن مجید نے صرف فردکو کا لف کر کے نہیں فر مایا، ہر فرداور ہر ملت کے لئے قانون خدا وندی یہی ہے کہ: وان لیس للانسان الا ماسعی، وان سعیہ سوف یری، ثم یجزہ الجزاء الاونی.

انسان کو وہی ماتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور بید کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھراس کواس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

الله تعالى نے اپنى ى كوشش كرنے اورام كان معى كوكام ميں لانے والے كو بشارت بھى دى الله تعالى اس كى معى دى الله تعالى اس كى معى مقبول ہوگى اورالله تعالى اس ميں اپنى حجم كه نہ نہ الله تعالى اس ميں اپنى طرف ہے بركت اوراضافه فرمائے گا،" ثم يجونه المجز آء الاو فىي،،

حضرات: بحثیت اس مذہب کے تنبع اور دائی کے ہم پراور ہر مسلمان پریہ فرض ہے کہ ملک کی تعلیمی تبدیلیوں کا بغور جائزہ لیتے رہیں اور ہر وقت ان پرنظر رکھیں اور بیدہ کیھتے رہیں کہ ان کا اثر ہمارے مذہب، ہماری نسلوں کے دل ود ماغ اور ان کے دینی واخلاقی مستقبل پر کیا پڑے گا، میں بیصاف کہد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذھب بہت سے دوسرے مذاہب کے برخلاف جلد متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور بیاس کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک زندگی اور

ذی شعور مذہب ہے زندہ ہستی متاثر بھی ہوتی ہے اور مؤثر بھی ، جود جود زندگی گھو چکا ہوتا ہے ، یا زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہوجا تا ہے وہ ندمتاثر ہوتا ہے اور ندمؤثر ، ہم اپ ندہ ہے کے لئے یہ پوزیشن قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کہ دنیا چاہے جتنی ہی بدل جائے ، زندگی کے چاہے کیے ہی میں اپنے تیار ہوں ، ہمارے چاہے کیے ہی سانچے تیار ہوں ، ہمارے بناہ ہم بدستور مذہبی فرائض اداکر تے رہیں گے انسان اور خداکار شتدای طرح قائم رہے گا ، ہمارا مذہب ایک پورا نظام حیات ہے ، وہ زندگی کے ہر شعبہ کیلئے متعین بدایت اورا دکام دیتا ہے ، اس لئے ہمیں ہر ملک اور ہر دور میں چوکنار ہنا چاہے اور یہ دیکھتے رہنا چاہئے کہ گیا ہمیں اپنے ڈئی اخلاقی اور روحانی نشو ونما کے لئے مناسب فضا اور سازگار ماحول میسر ہے ، یہ بیں اور ہماری آ ئیرہ نسلیں تیجے معنوں میں مسلمان رہ کیس گی یانہیں ؟

پھر یہ بھی یا در کھئے کہ اسلام صرف چندرسوم اور تقریبات کا نام نہیں چند عبادات تک بھی مخصوص نہیں ، بلکہ یہ مکمل زندگی گذار نے طریقہ اور کامل دین ہے ، ایک مختصر جملہ میں جم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستقبل تہذیب ہے ، بعض لوگ یہ بھھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی مخصوص جملہ طرز زندگی اور اس کی کوئی مستقبل تہذیب نہیں ، لہذا دوسری قومیں اور دوسرے مما لک کے لوگ اسلام قبول اور اس کی کوئی مستقبل تہذیب نہیں ، لہذا دوسری قومیں اور دوسرے مما لک کے لوگ اسلام قبول کریں تو اسلامی عقائد کو لے لینا ہی کافی ہے تہذیبی اقدار کو لینے اور اختیار کرنے کی ضرورت شہیں۔

میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ واضح کردینا جا ہتا ہوں کہ یہ غیراسلام طرز قکر ہے، اسلام کو اصرار ہے کہ عقائد واعمال کے ساتھ اس کا مخصوص طرز زندگی بھی اپنایا جائے ،قرآن وسنت کے منصوص طریقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک خاص طرح کی زندگی اور خاص طرح کی معاشرت جا ہتا ہے، اسلام میں سونے جاگئے، کھانے پینے سے لیکر نکاح وطلاق اور وراشت تک معاشرت جا ہتا ہے، اسلام میں اور اسلام کے مطالبہ ہے کہ انھیں کے مطابق زندگی گزاری جائے ،اس کی خلاف ورزی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی باتوں سے لے کر اختیا کی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں تک کی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے نے انھیں سکھایا اور برتا۔ اختیا کی معمولی اور چھوٹی جھوٹی باتوں تک کی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے نے انھیں سکھایا اور برتا۔ حضرات: اس عل و ناقص نصاب تعلیم کی اصلاح کا مطالعہ اور اس کے لئے ہرطرح کی جدوجہد ہمارا آئینہ حق اور وطنی وقومی فرض ہے ،اگر ہم اس کو جرائت اور استقامت کے ساتھ جدوجہد ہمارا آئینہ حق اور وطنی وقومی فرض ہے ،اگر ہم اس کو جرائت اور استقامت کے ساتھ

انجام دیں گے تو ہم اس ملک کے ساتھ حقیقی و فاداری اور سیحے حب الوطنی کا ثبوت بھی دیں گے،
اس نصاب اور اس کے غلط اندلیش و کوتا ہ نظر مرتبین نے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو جو
صلاحیتوں سے معمور ہے، ایک وجنی انتثار واضطراب میں مبتلا کر دیا ہے، جو اس ملک کی قومی
گیجتی اور جذباتی ہم آ ہنگی کے لئے سخت مصر اور ہندوستان کی مجموعی ترقی وخوشحالی میں حارج
ہے، اس لئے اس کی اصلاح اور اس نقص کا از الہ اور سب سے بڑی خدمت ہے جو کوئی
ہندوستانی انجام دے سکتا ہے، البتہ نہ ہی طور پر بی آ پ کا فریضہ ہے اور اس میں گوتا ہی یا اس
ہندوستانی انجام دے سکتا ہے، البتہ نہ ہی طور پر بی آ پ کا فریضہ ہے اور اس میں گوتا ہی یا اس
سے روار دانی ند ہی گناہ اور اسلام سے وشنی ہے۔

لیکن اس کام کوجاری رکھتے ہوئے آپ کوؤہ کام بھی کرنا ہے جس میں کسی حکومت کے کسی اقتدام یا کاروائی کے انتظار کی ضرورت نہیں آپ کوا پنی نسل کے دینی تحفظ اوراسلام سے اس کے ربط و تعلق کا انتظام کرنا ہے اور بیاذ مدواری غذا، لباس، دوا، علاج ، تعلیم اور معاش ہے ، بدر جہازیادہ ضروری ہے ، آپ کو ہر حال میں اپنے بچوں کی اس ضروری دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے ، جس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتے ، بہی آیت قرآنی ہے۔

يأيها الذين آمنو قو آانفسكم واهليكم ناراً م مومنو،ايخ آيكواوراين ابل وعيال كوآتش (جنهم) مت بچاؤ ـ

کامفہوم اور آفسیر ہے اور یہی حدیث کلکم داع و کلکم مسئول عن دعیتہ ،،

(تم میں سے ہرایک صاحب اختیار ہے اور اس سے اس کے ماتخوں اور حلقہ اثر کے بارہ میں سوال ہوگا) کے حکم کی تعمیل ہے ، اس کے لئے آزاد مکاتب صباحی و شبینہ مدارس ، دینی مدارس ، دینی مدارس ، گھر کی تلقین ونگرانی ، ماحول کی اصلاح ، سیح اور مفید کتابوں کی اشاعت اور مدارس ، دینی مجالس ، گھر کی تلقین ونگرانی ، ماحول کی اصلاح ، سیح اور مفید کتابوں کی اشاعت اور ایسے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں ،خصوصا مدارس و مرکاتب کا قیام اس وقت اتنا ضروری ہوگای ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت نئی اسلامیت کے بقاء و تحفظ کے لئے کوئی اور تدبیر آتی مؤثر ہوسکتی ہے ، اس سب کیلئے آپ کے قومی فیصلہ اور اجتماعی عزم کی ضرورت ہے۔

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طافت کے بعد (جواصل طافت ہے) دنیاوی کیاظ ہے سب سے بڑی طافت جوزندگی کے بہے کوروال دوال رکھے ہوئے ہے، جومختلف وقتوں میں دنیا میں تبدیلیاں لاتی رہتی ہے، پہاڑوں کواپنی جگہ سے کھے کادیت ہے، دریاؤں کے رخ کوموڑ دیتی ج ، سلطنوں کے چراغ گل کردیتی ہے ، ایسے واقعات وجن کا تصور بھی مشکل ہوتا ہے ، وجود میں لئے آتی ہے ، وہ انسانی فیصلہ ہے ، اس فیصلہ نے بار ہا افراد کی ، اور خاندانوں کی نہیں ، قوموں کی اور انسانیت کی تقدیر بدل دی ہے ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا موقع دیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار اور زندگی کا استحقاق ثابت کر کے یا آبروزندگی کے گذار نے کی مہلت لئے صلاحیت کا اظہار اور زندگی کا استحقاق ثابت کر کے یا آبروزندگی کے گذار نے کی مہلت لے اور اس کے برعکس اپنی ناا بلی ، گفران نعمت اور ظلم و فساد کا مظاہر ہ کر کے زندگی کا حق اور اللہ کی نعمتوں سے محروی کا فیصلہ کرا لے ، اس کا نام ہے تقدیر کا بدل جانا۔

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابانفسهم الدتعالى نے کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کوئیں بدل دیتے۔

اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کودی ہوئی نعمت اس وقت تک نبیں چھینتااوراس کی تقدیمی ہیں بدلتا جب تک کہ وہ خودا ہے حالات میں تبدیلی پیدا کر کے ناشکری کر کے نعمت خداوندی ہے محرومی اور عزت کے بعد ذلت کا فیصلہ نہ کر لے۔

حضرات: سائل ومشکلات کی نہ تعداد مقرر ہے نہ توعیت معین ، گوئی بڑے ہے بڑا مبصر اور مورخ بھی نہ ان کی تعداد بیان کرسکتا ہے نہ اقسام معین کرسکتا ہے ، لیکن ایک 'شاہ کلید ، (MASTER KEY) ہوتی ہے جوسار ہے قفاول گوکھول سکتی ہے ، اور ساری رکا دلوں کو دور کرسکتی ہے ، اور ساری رکا دلوں کو دور کرسکتی ہے ، اس لئے زمان و مکان کی بھی قیز نہیں ، اور اسباب و وسائل کی بھی شرط نہیں ، وہ شاہ کلید جس ہے برقش کھل سکتا ہے ، وہ ہوئی عزیمت اور اجتماعی فیصلہ آگر اس ملک کے مسلمان سے فیصلہ کرلیں کہ ان کوائی آئندہ نسلوں کے مستقبل کا شحفظ اور ان کی تعلیم کے مسئلہ کا حل بر مسئلہ ، ہر مفیاد ، ہر سہولت ، ہر عزت ہر فوشحالی اور ہر کا میابی ہے زیادہ عزیز ہے تو یہ مسئلہ کو اس جمہوری ملک کے اندہ مسئلہ ، ہر مفیاد ، ہر سہولت ، ہر عزت ہر فوشحالی اور ہر کا میابی ہے زیادہ عزیز ہے تو یہ مسئلہ ایک دوسر سے بیس طل ہوسکتا ہے ، اس کے لئے ان کو ہر وہ قربانی و بنی ہوگی ، جس کی اس جمہوری ملک کے اندہ ممالک پر خابت کر دے کہ مسلمانوں کو اپنا دین وایمان اور اپنی اولاد کا اسلام پر قائم رہنا ہر چیز ہو گئش ، سی شریبندی اور انتشار کے بغیر ہوسکتا ہے لیکن اس کے ذاتی مفادات ذاتی جذبات اور شریش ہیں شریبندی اور انتشار کے بغیر ہوسکتا ہے لیکن اس کے ذاتی مفادات ذاتی جذبات اور شکاش ، کسی شریبندی اور انتشار کے بغیر ہوسکتا ہے لیکن اس کے ذاتی مفادات ذاتی جذبات اور گئش ، کسی شریبندی اور انتشار کے بغیر ہوسکتا ہے لیکن اس کے ذاتی مفادات ذاتی جذبات اور

زاتی وابستگیوں کی قربانی کی ضرورت ہوگی ،اس قربانی کے بغیر کسی چھوٹی ہے چھوتی قوم کا کوئی ادنی سے ادنی شعار ،اس کی چھوٹی ہے چھوٹی نشانی اور حقیر سے حقیر مفاد بھی محفوظ نہیں رہتا ،ایک ملت کا مستقبل اور اس کی شدرگ اس کی ورید حیات کیسے محفوظ رہ سکتی ہے ،اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ملی عز بیت اور اجتماعی فیصلہ اور میں اس کو دور گی آخری دو آسمجھتا ہواور اقبال کے الفاظ میں این گذارش کوختم کرتا ہوں۔

خودی سے مردخود آگاہ کا ہمال دجلال کہ بیہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں

وما علينا الا البلاغ المبين



# آئنده نسل کی فکر سیجئے

۱۱۶ کو بر۱۹۹۳ کوندوه کی شاخ مدر تشکه جامعه اسلامیه منظفر پور ، افظیم گذره مین مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوانسن علی حسنی رحمته الله کی بی تقریم شهر سے دور دیبهات کے ملاقه میں دس بنزار کے جمع میں ہوئی ، جلسه میں قرب وجوار کے ملما ، مدرسه کے بانی ، مولانا تقی الدین صاحب ، استاد حدیث جامعة العین ابوظهی بھی موجود تھے۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين. امابعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم" ياايها الذين آمنواقوانفسكم واهليكم ناراً وقود ها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ شد ادلا يعصون الله ماأمرهم ويفغلون ما يو مرون،،

''اے ایان والواپے کو اور اپنے اہل وعیال، رشتہ داروں اور متعلقین کو اس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، جس پر تندومضبوط فرشتے متعین ہیں، وہ اللّہ رب العزت کی ذرا بھی نافر مانی نہیں کرتے، وہ جو حکم دیتا ہے وہ وہ ی کرتے ہیں، جوان کو حکم دیا جاتا ہے،۔۔

اس کے بعد حضرت مولا نارحمتہ اللہ نے فرمایا ،اگریہ کہا جائے کہ سننے یا کہنے والے کی طبیعت ناساز ہے یازیادہ دیر تک سنتانہیں جاہتے ہیں تو میں یہی آیت پڑھتا:

یا ایھا الذین آمنو اقو الفسکم و اھلیکم ، الی آخر ہُ
''اے ایمان والو، اپنے کواور اپنے اہل وعیال کورشتہ داروں اور متعلقین کواس
آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں ، جس پر تندومضبوط فرشتے متعین ہیں ، وہ اللہ رب العزت کی ذرا بھی نافر مانی نہیں کرتے جو تکم ان کو دیتا ہے ، وہ وہ ی کرتے ہیں جوان کو تھم دیا جاتا ، ،

محترم بزرگواورعزيز بهائيو:

ہندوستان پر بحلی گرر ہی ہے، بادل امنڈ رہے ہیں ، کہیں بارش بھی ہور ہی ہے، تھلم کھلا یہ

سازش کی جارہی ہے کہ مسلمان اپنے وین پر ہاقی ندرہ سکے، ان کے درمیان اور غیر مسلم کے درمیان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق ندرہ جائے ،ان کا شعار وہی ہوجو غیر مسلموں کا ہے، ان کا بیٹھنا ، کھانا ، بینا غیر مسلموں کے طریقہ پر ہو، ان کا لباس بھی غیر مسلموں جیسا لباس ہو، میمکن ہے کہ کچھ دنوں سکہ صرف نام کے مسلمان رہیں ،اس کے بعد نام بھی بدل دیا جائے۔

میرے عزیز بھائیوا تواہیے وقت میں آپ سے گذارش کرتا ہوں کہ آپ بی آئندہ سل کے بارے میں فکر بیجئے اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ ان کوائی تعلیم ولائے جس کے ذریعہ سے دریعہ بیان کی بہترین اور صرف ایک خدائے واحدہ لاشریک کی عبادت کریں ، ذمانے کارخ چاہے جس طرف ہو یہ اعلان کریں کہ ہم تو مسلمان ہیں ، ہم پیغیبر برحق محمد ضافہ علیہ وسلم کے دین کے بیروکار ہیں ، ہم صرف ایک خدائے وحدہ لاشریک کی عبادت کرتے ہیں ، اگر کوئی ان کی جان کے در ہے ہوجا کیں تو یہ کہہ سکیں ہم جان دے سکتے ہیں لیکن این دے سکتے ہیں لیکن این کے جان ہے در ہے ہوجا کیں تو یہ کہہ سکیں ہم جان دے سکتے ہیں لیکن این دیں سے بینے والے ہیں ہیں۔

#### قابل توجه بات

مولانا نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں پڑھاتھا کہ جب آدی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ اپنا اہل وعیال کو بلاتا ہے اور وصیت کرتا ہے ، وہ اپنا اللہ وعیال کو بلاتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ بیٹو آپس میں میل جول سے رہنا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص کی موت گا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا بیٹوں کو بلایا اور سب گوایک ایک لکڑی دی اور حکم دیا کہ کوتو ڑو ، تو سب نے لکڑیاں تو ڑدیں ، تو پھر انہوں نے سب لکڑیوں کو ملادیا اور کہا کہ اچھا اب تو ڑو ، تو ان میں کوئی تو ڑد ہی ، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ای طرح تم اوگ آپ میں میل جول سے رہو گے تو تہمیں کوئی تو ٹرنہ کا بھا سکتا ہے تو دنیا داروں کی وصیت ہوئی ، اب ذرااللہ کے نبی رہو گے تو تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو دنیا داروں کی وصیت ہوئی ، اب ذرااللہ کے نبی حضرت ایعقوب علیہ السلام کی وصیت کود کھئے ، خودر ب العز ت ان کے قول کی نقل فرما تا ہے :

'' ام کنتم شہداء از حضر یعقوب الموت اذقال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالو ا نعبد الھاک و اللہ آبائک ابر اھیم و اسماعیل و اسحق الھا و احد ا و نحن له و سلمون ' ، .

یہ قرآن پاک کا خاص اسلوب ہے کہ اگر پوری طرح اس کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے ،تو

كهتا ہے كەكياتم اس وقت موجود تھے جس وقت حضزت يعقوب عليه السلام كى موت كا وقت قریب آیا توانہوں نے اپنے بیٹول بھیجوں ، پوتول اورنواسوں سے کہا کہ بیہ بتاؤ ، کہتم میرے بعدعبادت کس کی کرو گے؟ مجھےاس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا،میری پشت زمین ہے نہیں لگے گی ،جب تک تم مجھے پہلیں بتاؤ کے کہتم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے ،ذراغور کیجئے ، حصرت یعقو ب علیه السلام خودنمی ،ان کے والدنمی ان کے چیانمی ،ان کے داوا حضرت ابراہیم عليه السلام نبي، نبي كا گھرانا ہے، ان كى موت كاوفت قريب آتا ہے تو وہ اپنے بيٹوں، جينجوں، یوتوں ،نواسوں کوجمع کرتے میں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا میری پشت زمین سے نہیں لگے کہ جب تک تم مجھے بیاظمینان نہ دلا دو کہتم میرے بعد کس کی عبادت كروكَ، مجھے په یقین ہے كہان لوگوں نے كہا ہوگا،میرے ابا جان، پجاجان، نانا جان، پہلی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہم نے اس گھر میں اب تک دیکھا کیا ہے، ہم نے اس گھر میں عبادت کس کی ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس سب کوقر آن پاک نے ذکر نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں نے باتفاق کہا کہ ہم آپ کے معبود آپ کے والد حضرت ابراہیم ،حضرت ا ساعیل، حضرت اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، جواکیلامعبو ہے، ہم توای کے فرمانبر دار ہیں، یہ غیرت کی بات ہے،خدا کی غیرت نے سے گوارہ نہیں کیا کہاں کے بعد کوئی اور جملہ ہو، فوراً کہا ہم تو آپ کے معبود، آپ کے والدحضرت ابراہیم ،حضرت اساعیل ،حضرت اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے ،جواکیلامعبود ہے ،ہم توای کے مطبع وفر مانبر دار ہیں۔ میرعزیز بھائیو: تو میں آپ ہے کہتا ہول کہ آپ این اولا دکوالی تعلیم دلائے جس کے ذریعے سے بیدین کو پہچان سکیں ان کے درمیان دوسری قوموں کے درمیان امتیاز باقی رہاور اینے دین پر کاربند ہوں ان کے اندرشر بعت محمدی کا حتر ام ہو، یہ بیمبر برحق محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی غلامی پرفخر کریں، بیدین کی خاطر جان کی بازی لگادیں، بیاعلانیہ کہہ علیں ہم تومسلمان ہیں، ، ہم دین حق کے بیروکار ہیں، ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں، جو' الالہ الحق والا مر،، خالق بھی وہی ہے اور منتظم بھی وہی۔

وہ وحدۂ لاشریک ہے،ہم اس کے سامنے مجدہ ریز ہوتے ہیں،ہم اس سے اپنی ضرورت کا مطالبہ کرتے ہیں وہی ہمارا خالق و مالک اور منتظم ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے اردوزبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ عربی کے بعد اردوزبان میں نہیں ، پھراہل کے بعد اردوزبان میں نہیں ، پھراہل اعظم گڈھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کے بیہال دار المصنفین شبلی اکیڈی جیسا ادارہ موجود ہے ، اس نے دین کی بڑی اشاعت کی ہے ، سیرت النبی جیسی کتاب بیہاں سے چھپی ہے ، سیرت کی ایس کتاب بیہاں سے چھپی ہے ، سیرت کی ایس کتاب ہے ہو کسی دوسری زبان میں نہیں یائی جاتی الحمد للداس کا عربی میں ترجمہ ہوگیا ہے ، اگر آپ نے اس دوسری زبان میں نہیں یائی جاتی ، الحمد للداس کا جمی عربی میں ترجمہ ہوگیا ہے ، اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بی آپ کی مخروم ہے ، اور باعث خسارہ ہے۔

اخیر میں حضرت مولانانے جامعہاسلامیہ کی ترقی کود نکھے کرد لی خوشی کااظہار فرمایااور مزید ترقی کے لئے دعافر مائی۔

# اسلامي قوانين كي ضرورت واہميت

#### [ آل انڈیامسلم پرنسل لا بورڈ احمد آباد۔ گجرات منعقدہ ۱۸۱۷ کتوبر ۱۹۹۵ میں پڑھا گیا خطبہ صدارت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلمين وخاتم النبيين محمد و آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان و دعا بدعوتهم الى يوم الدين.

حضرات علمائے كرام، برادران اسلام وحاضرين جلسه!

اہل عرب جب کسی عمل یا کارروائی کے متعلق سیتاثر دینا جاہتے ہیں کہوہ برکل اور برموقع ہوئی تو کہتے ہیں،'' جاء فی مکانہ وفی اُوانہ، نیہ بات ایپے صحیح کل ومقام اور مناسب موقع اور وقت پر ہیں آئی (یا پیش کی گئی)۔

اس حقیقت پسندانہ جملہ کی روشن میں پہلے اس حقیقت اور واقعہ کا اعتراف واعلان کیا جاتا ہے، کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ بارہواں اجلاس اپنے سیجے محل ومقام پر ہور ہاہے،اور پھرعرض کیا جائے گا کہ وقت اور ضرورت کے تقاضہ کی بناء پر منعقد کیا جارہا ہے اور یہ ایک فریضہ کی ادائیگی اور حقیقت پسندی اور فرض شناسی کا ثبوت ہے۔

جہاں تک اجلاس کے کل ومقام کی مناسبت اور اس اجلاس کے بہاں منعقد کرنے کے جواز بلکہ معقولیت اور سیح انتخاب کا سوال ہے صوبہ گرات (جواس صوبہ گاقد بم تاریخی اور علمی دنیا میں معروف نام ہے ) کے بارے میں ہندوستان کے اسلامی عہد کے سب سے بڑے مورخ وسوانح نگار پدر بزرگوار مولانا حکیم عبد الحی صاحب حنی، سابق ناظم ندوۃ العلماء کی مورخ وسوانح نگار پدر بزرگوار مولانا حکیم عبدالحی صاحب حنی، سابق ناظم ندوۃ العلماء کی کتاب سے چندا قتباسات پیش کرنے پرقناعت کی جائے گی، جو گجرات کے بارے میں پائے حاتے ہیں۔

علوم فنون میں گجرات شیراز تھا،تو حید کی خدمات کے لحاظ ہے یمن میمون ہے مماثلت

رکھتا تھا،علم حدیث کی سرگرمی کے ساتھ یہاں فقہ میں بھی شاندار کارنا مے انجام پائے تھے، ہندوستان کے کسی دوسرے علاقہ کی علمی اور تمدنی سرگرمیوں کی تاریخ اتنی مسلسل اور طویل نہیں ہے جتنی گجرات کی ''۔

اس اجلاس وضوع کی مناسبت ہے کہا جاتا ہے کہ گجرات کے فقہ حفی اوراصول فقہ میں بھی انتہاں وضوع کی مناسبت ہے کہا جاتا ہے کہ گجرات کے فقہ حفی تھے فقی حفی کے دو بھی انتہازی حصہ ہے، یہاں مفتی رکن الدین نا گوری نے جونہر والہ کے مفتی تھے فقی حفی کے دو سوچار کتابوں کو پیش نظر رکھ کر فتاوی حمادیہ تصنیف کی ،جس کے حوالے فتاوی عالمگیر میں جا بجا ملتے ہیں۔

ای طرح مفتی قطب الدین (۹۹۹) کاذگر کئے بغیر بھی رہائہیں جاتا ، جن کورم شریف میں درس دینے کاشرف حاصل ہوا ، علامہ قاضی شوکانی صاحب نیل الاوطار نے اپنی کتاب ''
البدر الطالع ، ، میں بڑے بلند الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے ، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حرمین شریفین اور دیار عرب میں ، جن کے فضل و کمال کا سب سے زیادہ اعتراف کیا گیا اور جن سے استفادہ کو باعث فخر وشرف مجھا گیا ، وہ زیادہ تر علماء گجرات تھے، و کفی بعہ فحر او مشرفا۔
اس ساسلہ میں وزیر آصف خان کا نام لینا کافی ہوگا ، جن کو بہ شرف وخصوص حاصل ہے۔

کہ ملامہ ابن مجرکی نے ان کے حالات پر مستقل رسالہ کھا، جس میں وہ لکھتے ہیں۔
'' جس زمانہ میں آصف خان مکہ معظمہ میں آ کرر ہے تھے بجب طرح کی رونق مکہ معظمہ میں پیدا ہو گئی تھی ، ملاء وفقہاء ان کی صحبت کوغنیمت جمجھتے تھے، گھر گھر علم کا چرچا ہو گیا تھا، مکہ والوں نے تخصیل علم میں پوری کوشش کی تھی ، انھوں نے اہل علم پراپنے احسان وکرم کے دائرہ کو اس قدروسیع کر دیا تھا جس کی نظیران کے معاصرین میں بلکہ ایک مدت سے مفقودتھی ، علامہ عزیز الدین عبدالعزیز مکی نے آصف خان کی مدح میں جھیا سی شعر کا قصیدہ لکھا ،۔

دنیا دینیه بالخصوص فقه وقضاء وافقاء کی صلاحیت میں علماء گجرات کے امتیاز واختصاص کا بتیجہ تھا کہ سلطنت دبلی نے بھی ان کے اس امتیاز واختصاص سے فائدہ اٹھایا ،اوران کو قاضی القصناۃ کے عہدہ پر فائز کیا، قاضی شیخ الاسلام گجراتی دارالملک دبلی کے قاضی تھے ۱۹۸۱ھ میں عالمگیر نے ان کو مجبور کر کے '' اُقضی القصناۃ ،،کا عہدہ عنایت کیا، اس عہدہ جلیلہ کے فرائض انہوں نے نہایت آزادی اورراست بازی کے ساتھ انجام دیئے اور حق بات کے ظاہر کرنے

میں کسی بادشاہ کے سامنے بھی نہیں چو کے ،ان کے بعدان ہی کے ذاماد قاضی ابوسعید ۱۰۹۴ میں ان کی جگہ'' اُقضیٰ القصناۃ ،، کے عہد ہُ جلیلہ پر فائز ہوئے ،عہد عالمگیری میں دہلی کے اقضیٰ القصناۃ کے عہدہ کے لئے گجرات ہی کے ملاء کا منتخب ہونا اس کے علمی وفنی امتیاز کا کھلا ثبورے

شخصی، خاندانی وموروثی سلطنت کے دور میں والیان سلطنت کے وزراء کا خصرف متبع شریعت وسنت ہونا، بلکہ صلاح وتقوی میں شرع و دین کی واقفیت میں ممتاز ہونا پوری قلم وہ زیر حکومت علاقہ اورخواص وعوام کے طبقہ پراثر انداز ہوتا ہے اور اس سے پوری قلم و میں دین کا احتر ام اور شریعت پر ممل کرنے کا جذبہ اور رجی ان پیدا ہوجاتا ہے، اس سلسلہ میں بھی گجرات کو ایک محدود لیکن طویل مدت تک (بیا متیاز حاصل رہاہے، کہ یبال بعض ایسے سلاطین صاحب اقتد اراور فر ماز وائے ملک رہے ہیں جن کی نظیر کم سے کم ہندوستان کے صوبوں کی تاریخ اور سلطین وقت کی سوائح (بیلطان محی الدین اورنگ زیب) کو مستثل کر کے، جن کو بعض فضلائے سلاطین وقت کی سوائح (بیلطان محی الدین اورنگ زیب) کو مستثل کر کے، جن کو بعض فضلائے عرب نے ''ماوی الخلفاء الراشدین، کالقب دیا ہے) میں مشکل سے ملتی ہے، اس سلسلے میں صب سے زیادہ نمایاں مظفر شاہ حلیم گجراتی (م ۱۹۳۲ھ) کی ذات ہے ، مولانا سید عبدالحی صاحب شد کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''فضل وکمال کےساتھ تقویٰ وعزیمت کی دولت بھی اس نے خداوند پائی تھی ،تمام عمر نصوص احادیث پرممل رہا ، ہمیشہ باوضور ہتا ،نماز جماعت کےساتھ پڑھتا ،روز سے عمر بھرنہیں جھوٹے ، ،۔۔

ان سلطاطین میں بعض ایسے سلاطین گزر ہیں جن کی خدمت دین ،اشاعت علم اوراس کی سر برتی کا دائر ہ گجرات ھی کے حدود سے نہیں بلکہ ہندوستان کے حدود سے بھی نکل کر مرکز ومصدرعلم دین ،حجازمقدس تک وسیع تھا ،وکفی بہنخروشر فا۔

مولا ناسيدعبدالحي صاحب لكصة بين كه:

''محمود شاہ دوم (م ۲۹۱ء) کی توجہ وسر پرتی ہے مکہ معظمہ میں ایک عظیم الشان مدرسہ باب عمرہ سے متصل قائم کیا گیا ، جس میں علامہ شہاب الدین ابن حجر مکی اور عز الدین ،عبدالعزیز زمزی وغیرہ علماء مکہ تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے، علاوہ اس کے کئی رباط اور مکتب مکہ

معظمہ میں تغمیر کئے گئے ،،۔

محمود شاہ نے اس پر قناعت نہیں کہ بلکہ اس نے خلیج کنبایہ ( کھمبایت) محتر مین میں رہے والوں کے والے وقف کر دی تھی، یہاں سے ایک لا کھاشر فیوں کی قیمت کا مال جدہ بھیجا جاتا تھا، اور اس کے بھیجنے میں جو کچھ صرف ہوتا تھا، وہ خزائہ شاہ سے دیا جاتا تھا، اس مال کی فروخت سے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی۔وہ سب اہل حرمین محتر مین پر تقسیم کر دی جاتی تھی۔

حضرات: ان قابل فخر تاریخی حقائق اور گجرات کے شاندار علمی ودینی دور کا تقاضہ ہے کہ حفاظت وہمایت شریعت بلکہ غیرت دینی وہمیت اسلامی کا جوقدم ہندوستان بلکہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں اٹھایا جائے ، اور مسلمانوں کو پوری شریعت برعمل کرنے ، جس میں وہ عائلی قانون ( پرشل لا ) بھی داخل ہے ، جس کی بنیاد کتاب وسنت کے نصوص ، آیات قر آنی اور احادیث صحیحہ پرشل لا ) بھی داخل ہے ، جس کی بنیاد کتاب وسنت کے نصوص ، آیات قر آنی اور احادیث صحیحہ برہ ، اور اپنے معاشر تی معاملات ، از دوا جی و عائلی زندگی کے مختلف مراحل اور تقاضوں کے سلسلہ میں شرعی و قانون طور پر خود کفیل ہونے اور اپنے شخص کو برقر ار رکھنے کی دعوت دی جائے ، تو اہل گجرات اس پر لبیک کہیں اور اس کے لئے اپنے صوبہ کوموافق ومعاون بنائیں ، بلکہ اس کی کامیا بی اور نفاذ کے لئے اگر ہندوستان کے کسی گوشہ سے بھی صد الگائی گئی ہے اور اس کے لئے اپنے جدوجہ دشروع کی گئی ہے اور اس کے ساتھ پورانعاون واشتر اک کریں۔

حضرات: اب جب اسلام کے عالمی قانون کا تذکرہ آگیا ہے تو مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے گداس عائلی قانون کی بلندی وبرتری ،اس کے انسانیت کے احترام ، فطرت انسانی سے مطابقت ، عورت کے اسلام میں مرتبداوراس کے حقوق کے اعتراف ،اس کے ساتھ انسانی ہے مطابقت ، فورت کے اسلام میں مرتبداوراس کے حقوق کے اعتراف ،اس کے ساتھ انساف بلکہ رعایت وفیاضی کے بارے میں بھی کچھوش کیا جائے ، اور قوانین مروجہ دنیا کے مختلف ندا بہ وتہذیبوں اور معاشرتی واز دواجی زندگی کے رائج الوقت نمونوں اور مناظر کو سام منے رکھ کر ، تقابلی مطالعہ (COMPARATIVE STUDY) کی روثنی میں پچھے غیر مسلم مفکرین ، ماہرین قانون ، تدن وتہذیب عالم کے مؤ زمین اور فضلاء کے اقوال پیش کئے جا ئیں ، جنہوں نے اسلام کے عالمی قانون کی برتری ، انصاف پروری ،احترام اسانی نہیں بلکہ احترام اسانی نہیں بلکہ احترام اور نیا بلاغ تراس کی بارے میں عام طور پرغیراسلامی ذرائع ابلاغ پرلیں ایک میک طرفہ ناقدین نے اس کے بارے میں عام طور پر

یہ تا رُدیے گی کوشش کی ہے کہ اسلام کا عائلی قانون، طبقہ نسوال کے ساتھ انصاف پر بمنی نہیں ہے، وہ قد یم تہذیب و معاشرت اور اس عہد کی یادگار ہے، جب عورت کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وہ ستحق ہے، اور بیت قانون اب اس ترقی یافتہ دور میں باقی رہنے اور چلنے کے قابل نہیں ہے، جب حقائق سے پردہ اٹھ گیا ہے، قد یم رسم ورواج داستان پارینہ بن گیا ہے، عورت زندگی میں برابر کی شریک ہے، اور اب ترقی یافتہ مغرب ہی اس سلسلہ میں قابل تقلید واستفادہ ہے۔

میں برابر کی شریک ہے، اور اب ترقی یافتہ مغرب ہی اس سلسلہ میں قابل تقلید واستفادہ ہے۔

ملر تے کے احساس ممتری (INFERIORITY OOMPLIXI) میں بہتا ہوگیا ہے، اور اس طرح کے احساس ممتری رافتی رہی ہوں اور فاعی کا جزیہ بہت جگہ سرد پڑھی ہوا اور اور اس موقع پر چند مغربی ماہرین قانون ہو رضین تھن و تہذیب اور مغربی دانشوروں کے اقوال پیش کرتے ہیں، جنہوں نے صاف اس بات کا اعتراف کیا ہے، کہ اسلام کا عائلی قانون ورسے قوانمین کے مقابلہ میں کہیں زیادہ منصفانہ، حقیقت پہندانہ اور کہیں زیادہ طبقہ نسوال کے ساتھ انصاف و مراعات پر مبنی ہے، یہ بیانات ہمارے مرعوب تعلیم یافتہ طبقہ کی آئراد تقابلی مرافاحہ کی زخت گوارہ منبیں کی، اور یک طرفہ طبحی بیانات ہمارے مرعوب تعلیم یافتہ نبیس کی، اور یک طرفہ طبحی بیانات سے متاثر ہے۔

میں کی، اور یک طرفہ طبحی بیانات سے متاثر ہے۔

اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ایک مغربی فاضلہ کا بیان پیش کرتے ہیں ،اس کئے کہ اس سلسلہ میں خواتین زیادہ (SDENSITIVE)، جذباتی ، زود احساس اور رقیق اس سلسلہ میں خواتین زیادہ (SENTIMENTAL)، جذباتی ، زود احساس اور رقیق الشعور (SENTIMENTAL) واقع ہوتی ہے،اس کئے کہ میان کے حقد کا تھنسے ہاوروہ اپ طبقہ کی طرف سے دفاع اوراس کی حمایت اپنافرض مجھتی ہیں۔

سزانی بسنٹ (MRS.ANNIE BESANT)

ہندوستان میں ایک تربیتی اصلاحی تحریک کی قائد اور بہونی ہند کے ایک ثقافتی ادارہ ( تھیا سوفیکل سوسائٹ) کی صدر رہی ہیں ،انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا تھا،وہ اپنی کتاب' ہندوستان کے قطیم ندا ہب، میں تھتی ہیں۔

"قرآن مجيدكى آيت ہے، و من يعمل من الصالحات من ذكر أنو أنشى و هو مؤمن فاولئك يدكر أنو أنشى و هو مؤمن فاولئك يد حلون الجنة و لا يظلمون نقيراً - (اور جوكوكى نيكيول يرعمل كرے

گا(خواہ) مردہ و یا عورت اور وہ صاحب ایمان ہوتو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے،
اور ان پر قررا بھی ظلم نہ ہوگا) پیغیبر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات عام اخلاقی ہدایات میں
محدود نہیں، بلکہ عور تول کی وراثت کیلئے پورا قانون قرآن مجید میں موجود ہاور وہ قانون اپنے
عدل وانصاف اور آزادی کی وسعت اور کار فر مائی میں اس مسیحی وانگریزی قانون ہے کہیں زیادہ
عدل وانصاف اور آزادی کی وسعت اور کار فر مائی میں اس مسیحی وانگریزی قانون ہے کہیں زیادہ
فائق ہے، جس پر اب ہے ہیں سال پہلے تک برطانیہ میں عمل ہوتار ہاہے، اسلام نے عورت
کے لئے جو قانون بنایا ہے وہ ایک مثالی قانون کا درجہ رکھتا ہے، اس نے عور توں کے حقوق کی
حفاظت اور امکانی حد تک ان کی مدد کا ذمہ لیا ہے اور ان کے کسی ایسے حصہ (جودہ اپنے اعز ا،،
بھائیوں اور شہروں ہے یا ئیں ) دست در ازی کا سد باب کر دیا ہے۔
اسک دوسری جگہ محتی ہیں:۔

'' یک زوجگی و تعدداز دواج کے الفاظ نے لوگوں کو محور کر دیا ہے ، اور وہ مغرب میں عورت کی اس ذلت پر نظر ڈالنائہیں جا ہے ، جس سے اس کے اولین محافظ مراکوں پرصرف اس کئے بھینک دیتے ہیں کہ اس سے ان کا دل بھر جاتا ہے اور پھر وہ ان کی کوئی مدنہیں کرتا ، ، عظیم ونامور فرنج مصنف و دانشور گتاولیبان اپنی شہر ہ آفاق کتاب'' تمدن عرب ، میں لکھتا ہے۔ '' میرات کے وہ اصول جوقر آن میں صراحت کے ساتھ آئے ہیں ، وہ عدل وانصاف کا ایک واضح مظہر ہیں ، ان کے اور ان حقوق وقوا نین کے درمیان مقابلہ کرنے سے فرانس وانگرتان میں عورت کے ہارے میں ہیں ، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی نے شادی شدہ خوا نین کو ( جن کے ہارے میں مغرب میں دعوی کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ اچھا شدہ خوا نین کو رہیات کے کہ مسلمان ان کے ساتھ اچھا شدہ خوا نین کو رہیات کے کہ مسلمان ان کے ساتھ اچھا

میراث کے وہ حقوق دیئے ہیں جن کی نظیر ہمار ہے قوانین میں ہیں ہیں ہاتی ،اسلام کااثر مشرق میں عورت کی معاشرتی پوزیشن کو گھٹانے کے عورت کی معاشرتی پوزیشن کو گھٹانے کے بجائے بہت بلند کر دیا ،اان تمام دعاوی و مرغومات کے خلاف ، جو بغیر کسی دلیل ومطالعہ کے بورپ میں دہرائے جاتے ہیں ،قر آن نے عورت کو وہ وراثتی حقوق عطا کئے ہیں ، جو ہمار ہمنم فی قوانین سے کہیں بہتر ہیں ،اسلام میں عورتوں کے مرتبہ واہمیت پراس سے بھی روشی پڑتی ہے کہ عربوں کے حرب براس سے بھی روشی پڑتی ہے کہ عربوں کے تمرن کے حرب کے مرتبہ واہمیت پراس سے بھی روشی پڑتی ہو تھی جو کے زمانہ میں ان میں کثر ت سے ایسی خواتین نظر آتی ہیں جو

برُ ابلند علمی واد بی مقام رکھتی تھیں عہد عباسی میں ان کی ایک برُ می تعداد مشرق میں اور عہد اموی میں اپیین (اندلس) میں یائی جاتی تی تھی۔ میں اپیین (اندلس) میں یائی جاتی تی تھی۔

والثير (VOLTAIRE) اہنے مضمون میں ، جوفلسفہ قر اُ ل کے عنوان ہے ہے ، ڈیکشنری آ ف فلاسفی (DICTIONARO OF PHILOSOPHY) میں لکھتا ہے۔

''جماس سے ناواقف نہیں ہیں کہ قرآن ،عورت کاوہ امتیاز مانتااور بیان کرتا ہے ،جواس کوفطرت کی طرف سے ملا ہے لیکن قرآن اس بارے میں تو رات سے مختلف نظرآ تا ہے ، کہ وہ عورت کی فطری کمزوری کو'' خدائی سزا ، نہیں مانتا جیسا کہ سفرالیکوین الاصحاح الثالث نبر 11 میں ہے۔

بی غلط بیان اور تلبیس کی بات ہے کہ محمد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) جیسے قطیم شارح کی طرف عورتوں کے قتی میں زیادتی و ناانصافی منسوب کی جائے ، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ:

فان کر همتموهن فعسیٰ ان تکر هواشیئاً ویجعلل الله فیه خیراً

كثيرأ

اگروہ تہہیں ناپیند ہوں ،تو عجب کیا کہتم اس شی گو ناپیند کرواور اللہ اس کے اندرکوئی بڑی بھلائی رکھ دے۔

::

ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمة ان في ذلك لآيتٍ لقومٍ يتفكرون.

اورای کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی ہویاں بنائیں تا کہتم ان سے سکون حاصل کرواوراس نے تمہارے ( یعنی میاں ہوی کے ) بنائیں تا کہتم ان سے سکون حاصل کرواوراس نے تمہارے ( یعنی میاں ہوی کے ) درمیان محبت وہمدردی پیدا کر دی ، بیشک اس میں ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو ۔ کام لیتے رہتے ہیں۔

دوسرامغر کی مصنف اپنی کتابDEFENCEI OF ISLAM میں لکھتا ہے۔، ''اگر معاشرتی نقط نظر سے یورپ میں عورت ایک بلند مرتبہ ومقام پر پہنچ گئی ہے، تو اس میں شک نہیں کہ اس کی یوزیشن ندہبی وقانونی حثیت ہے چند سال پہلے تک (اور بعض مقامات پراب تک )اینے مرتبہ ومقام میں اس ہے کم ہے، جومسلمان خاتون کو عالم اسلام میں حاصل ہے،،۔

مرز (N COULSON) کھتے ہیں۔

حضرات: ان نقول واقتباسات کے جواسلام کے عائلی قانون کی نصر ف معقولیت،
انصاف پیندی بلکہ امتیاز و برتری کی شہادتوں پر مشمل تھے، پیش کرنے
کے بعدا ہل دین واہل دانش کے اس تاریخی اجتماع سے فائر واہٹیا تے ہوئے پہقیقت بھی پیش
کرنا ضروری جھتا ہوں کہ فلسفہ اخلاق، وفلسفہ نفسیات اور فلسفہ مذاہب کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ ندہب گواپ محصوص افظام معاشرت و تہذیب سے الگنہیں کیا جاسکتا، دونوں کا ایسا فطری تعلق اور رابطہ ہے کہ معاشرت مذہب کے بغیر سیحے نہیں روسکتی اور مذہب معاشرت کے بغیر مؤثر و محفوظ نہیں روسکتا، اس کا نتیجہ سیہ وگا کہ آپ مجد میں مسلمان ہیں (اور محبد میں کتنی دیر مسلمان رہتا ہے، اپنے سارے شوق عبادت کے باوجود از) اور گھر میں مسلمان نہیں اپنے معاشرت معاشرت معاشرت میں مسلمان نہیں، حقوق کی معاملات میں مسلمان نہیں، اپنے عائلی و خاندانی راوبط و تعلقات میں مسلمان نہیں، حقوق کی اور ترکہ کی تقشیم میں مسلمان نہیں۔

اس لئے ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے ، کہ ہمارے اوپر کوئی دوسرا نظام معاشرت ، نظام تحدن اور عائلی قانون مسلط کیا جائے ، ہم اس کو دعوت ارتداد سمجھے ہیں ، اور ہم اس کا اس طرح مقابلہ کریں گے ، جیسے دعوت ارتدار کا کرنا جاہتے ، اور بیہ ہمارا شہری ، آئینی ، جمہوری اور دین جی ہوں اور ہندوستان کا دستوراور ، اس جمہوری ملک کا آئین اور مفاد نہ صرف اس کی اجازت دیتا ہے ، بلکہ اس کی ہمت افز ائی کرتا ہے کہ جمہوری یت کی بقا ، ، ایپ حقوق کے اس کی اجازت دیتا ہے ، بلکہ اس کی ہمت افز ائی کرتا ہے کہ جمہوری یت کی بقا ، ، ایپ حقوق کے

تحفظ اورا ظبار خیال کی آزادی ، برفرقد اورا قلیت کے سکون واطمینان میں مضم ہے۔

مگر ابھی آئینی اور حکومت سطح پڑگوئی ایسا اقدامی یا خطرہ سامنے بیس آیا تھا، جس کا کھلے
طور پرنوٹس لیا جائے ، اوراس خطرہ کا دفاع کرنے ، یا اس سے محفوظ رہنے کی منظم اور جمہوری
طریقے پرکوشش کی جائے کہ اچپا تک سپریم کورٹ کی طرف سے بکسال عائلی قانون کے نفاذ کا
مطالبہ کیا گیا ، اور حکومت کی توجہ دلائی گئی کہ وہ دستور ہند کے اس رہنما اصول کو نافذ کرے ، کہ
مطالبہ کیا گیا ، اور حکومت کی توجہ دلائی گئی کہ وہ دستور ہند کے اس رہنما اصول کو نافذ کرے ، کہ
خطرات کا از الہ ہوتا ہے ، جو بعض فرقوں ( بلکھیجے معنی میں اکثریت ) کو پیش آرہے ہیں ،
خطرات کا از الہ ہوتا ہے ، جو بعض فرقوں ( بلکھیجے معنی میں اکثریت ) کو پیش آرہے ہیں ،
خاص طور پردین کا علم اور ملی غیرت رکھنے والوں اور ان میں بھی خصوصی طور پر سلم پرسل اور وقعہ نظام طور پردین کا علم اور ملی غیرت رکھنے والوں اور ان میں بھی خصوصی طور پر سلم پرسل اور ور کے ناصول اور سیریم کی اور کے بی فقہ دینے کے خلاف مہم چلائی تھی ،
اور سپریم کورٹ کے اس فیصلہ کومنسون کرانے میں جو اس نے شاہ بانو کیس میں کیا تھا ، غیر معمولی اور تاریخی کا میابی صاصل کی تھی۔

سپریم کورٹ کی حکومت کواس توجہ دبانی اور پر ایس میں اس کے آجائے کے بعد مسلمانوں میں (بلااختلاف فرقہ واریت، حلقہ خیال اور سیاسی نظیم و پارٹی ) ایک کھل بلی تی بچ گئی اور شاہ بانو کیس سے بھی زیادہ اس ند جب میں صرح کی مداخلت کے خطرات بیدا ہو گئے اس لئے کہ شاہ بانو کیس صرف ایک جزئیہ سے تعلق رکھتا تھا، وہ مطلقہ کو دائمی نفقہ دینے کا مسئلہ تھا، جس کی بانو کیس صرف ایک جزئیہ سے تعلق رکھتا تھا، وہ مطلقہ کو دائمی نفقہ دینے کا مسئلہ تھا، جس کی شریعت اسلامی میں کوئی قید و شرط نتھی لیکن یو نیفارم سول ڈیوری شریعت اسلامی ، نکاح وطلاق تعدد واز دواج کی اجازت، نفقہ و میراث سب کیلئے ایک چینے اوران کے از الداور سد باب کیلئے درواز ہ کھولنا تھا، اور مسلمانوں کے لئے (جوایک مکمل آسانی شریعت منزل من اللہ کتاب اور عماد لانہ ومطابق فطرت معاشرتی قانون رکھتے ہیں ، خطرہ کی ایک تھنی بلکہ زندگی کی پوری چلتی عادلانہ ومطابق فطرت معاشرتی قانون رکھتے ہیں ، خطرہ کی ایک تھنی بلکہ زندگی کی پوری چلتی موئی گاڑی کیلئے خطرہ اور روکئے کا یک سکتان تھا۔

پھرسپریم کورٹ کی بیتوجہ دہانی بالکل ایک بے وقت ، بےضرورت اور بے فائدہ کا م تھا کہ اس ملک کے حالات میں کوئی بہتری ، باہمی اعتماد کی فضا ایک ملک کی تغمیر وتر قی کے لئے کوئی جذبہ اور جوش نہیں پیدا ہوتا تھا بلکہ ملک میں ایک نے انتشار کا اندیشہ اور صف آرائی کا خطرہ تھا اس لئے کم ہے کم مسلمان اپنے عائلی قانون کو (بجاطور پر) عقائد وفرائض کی طرح دین کا ایک جزءاور قرآن کا ایک حصہ بجھتے ہیں ،اس عائلی قانون کی بنیادیں ،اس کے اہم اجزاء قرآن مجید میں (نصوص کی صورت میں) صراحة موجود ہیں پھراس سے ملک کے مختلف فرقوں اور مذہبوں میں کسی طرح بھی اتحاد اور وحدت نہیں پیدا ہوسکتی کہ اس کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ،اور دن رات اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ ایک عائلی قانون رکھنے والے ایک دوسر سے برسر پرکار اور دست وگریباں ہیں۔

اس سلسله میں کچھ فیصلے اور اقد ایات ضروری ہیں ، جواس ملک میں آئیمنی حیثیت اور اعلان کی حد تک سیکولر (SECULAR) ہے لیکن عملی اور واقعاتی طور پروہ اکثریت کے مذہب ، تہذیب ومعاشرت اور رجحانات کے تالیع ہوتا جارہا ہے ، اور یہال تدریجی طور پر ملک کا رخ اکثریت کے ترجمان ویسندیدہ نظام تعلیم ، طرزعمل اور عائلی ورسوم کی طرف پچیسرا جارہا ہے۔

ا۔ پہلاضروری اقد ام وفیصلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جا بجا شرقی دارالقصنا ، قائم ہوں ، جہاں سے عائلی اختلافات و تنازعات اور واقعات و حوادث کا شرقی فیصلہ معلوم کیا جائے اور اس برعزم و خلوص اور دیا نتداری کے ساتھ ممل کیا جائے اس سے مسلمان خاندان اس طوالت ، مصارف کثیر اور سب سے بڑھ کر شریعت کی مخالفت کے امرکان و خطرہ سے نئے جائیں گے ، برس کا عدالتی فیصلوں سے خطرہ ہے اور اس کے بار بارتج ہے ہو چکے ہیں ، پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کرشر عی فیصلہ پرفریقین اکثر راضی ہو گئے ہیں اور ایک دوسر سے یعنی گیرہوئے ہیں اور وہ کا آرائی ختم ہوگئی ہے ، جو اس سے پہلے موجود تھی ، پھر اس سے ان کو وہ اجروثو اب ہوتا ہے ، جو اس مے سرتالی ورد وہ خدا کے حاصل ہوتا ہے ، اور وہ خدا کے حکم سے اس میں افراد بین وہ بارے میں قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں : حومن لم یہ حکم جما آنزل اللہ فاولئک ھم الفسقون ۔

ومن ملم یہ مسلم ہے۔ اور جو کو کی اس کے نازل کئے ہوئے (احکام) کے مطابق فیصلہ نہ کرے توالیے ہی لوگ نافر مان ہیں۔ نافر مان ہیں۔

اس سلسله میں اسلا مکے عائلی قانون برکتاب کی تدوین مکمل ہو چکی ہے اور ضرورت ہے

کہ وہ جلد زیورطبع ہے آ راستہ ہواور اس کا انگریزی و ہندی میں ترجمہ بھی ہوجائے اور اس کی روشنی میں ایسی شرعی عدالتوں'' اسلامی دارالقصناء'، میں فیصلے ہوں۔

٢\_دوسراكام "اصلاح معاشره"،كاكام ب-

یدایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام صرف چندعقا ندوفرائص اور عبادت مفروضہ کی ادائیگی میں محدوز نہیں ، وہ ایک پورانظام حیات ومعاشرہ ہے ، جس کا تعلق دونوں انسانی جنسوں ( ذکور واناث ) اور ہر عبداور ہر ملک کے مسلمانوں سے ہے ، مسلمانوں کی زندگی اور معاشرت ( اپنے تمام اقسام ومراحل کے ساتھ ) شریعت کے اس سانچہ میں خ ڈھلی ہوئی ہوئی جونی چاہئے ، جواللہ کے آخری رسول قیامت تک کے لئے لے کرآئے اور جس بارے میں واضح الفاظ میں اعلان کردیا گیا کہ:

اليوم أكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً.

آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اورتم پراپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لئے اسلام کوبطور دین کے بیند کرلیا۔

اورای حکمت کی بناء پراللہ تعالی نے ہردور میں ہرنی کوانسانی لباس میں (بشر کی حیثیت سے ) بھیجاتا کہ وہ اپنی امت تبعین ، اور ملک و معاشرہ اور اپنے عہد کے زندہ انسانوں اور مختلف الانواع طبقات کے لئے نمونہ اور مثالی و قابل تقلیہ بستی ہے ، خود سیدالم سلین و خاتم النہین صلے اللہ علیہ و ملم کو بھی نوع بشر کے لئے ، اسوہ کامل بنا کر بھیجا ، اور آپ کوان تمام مراحل اور زندگی کے شعبوں سے گزارا ، جوانسانی زندگی کے فطری و ضروری شعبے ہیں ، یعنی صحت و مرض ، شباب کے شعبوں سے گزارا ، جوانسانی زندگی کے فطری و ضروری شعبے ہیں ، یعنی صحت و مرض ، شباب کی و فات بھی ، پھر ابعض و جنگ ، از دوا جی زندگی ، اولا دکی پیدائش بھی اور ان میں سے بعض کی و فات بھی ، پھر ابعض و ختر ان خاندان نبوت کے فریضہ از دواج کی ادا نیکی ، پھر ان سب مراحل و شعبوں کے بارے میں (صدیث و سیرت کے ذریعہ ) متند ترین معلومات مہیا کرنے اور محفوظ رکھنے کا میں انتظام فرمایا ، جس کی مثال صالحسیں و مقین ، صلحین و معلمین کا کیا ذکر ، اور شتہ انبیا علیہ مالسلام کے بارے میں بھی نہیں ماتی ، اور پھر اس سب کے بعد فرمایا :

گزشت انبیا علیہ مالسلام کے بارے میں بھی نہیں ماتی ، اور پھر اس سب کے بعد فرمایا :

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسو قحسنة لمن کان پر اللہ و الیوم

الآخر وذكر الله كثيراً . (الاخراب)

رسول اللّذ گا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے تمہارے لئے بینی اس کے لئے جوڈرتا ہواللّہ اور روز آخرت سے اور ذکراللی کنٹر ت سے کرتا ہو۔

پھراس کے بعد آپ ہی کی حیات طیبہ مبارکہ میں دارالجر مدید میں وہ اسلامی معاشرہ قائم کیا، شاب و کہوات، خاندانی وقبائلی اختلافات، ذوق وصلاحیت کے تنوع کے ساتھ ایک زندہ ، تخرک ، حساس عمل واختیار کی صلاحیتوں کے تنوع کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ میں دس سال تک اور آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے عبد میں ایک مثالی معاشرہ تھا، اس میں مال تک اور آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے عبد میں ایک مثالی معاشرہ تھا، اس میں قدرة وفطرة شادیاں بھی ہوتی تھیں، نکاح بھی ہوتے تھے، ادر طلاق بھی ، بیٹی کو نکاح کے بعد رخصت بھی کیاجا تا تھا، اور بہوکو بیاہ کر گھر بھی لا یاجا تا تھا، مہر بھی معین ہوتا تھا اور اس نہ کسی شکل ومقد ار میں جہیز بھی دیاجا تا تھا، والدین کے انتقال کے بعد میراث بھی تقسیم ہوتی تھی اور املاک وجانیداد میں بھی حصہ دیا جا تا تھا، تجارت، زراعت اور انواع معیشت میں مشارکت وحصہ داری بھی ہوتی تھی ، غرض زندگی اپنی پوری تنوع کے ساتھ موجود تھی اور معیشت میں مشارکت وحصہ داری جمتند و متواتر روایات کا ذریعہ ) اس کی الی تصویر محفوظ ہے ، جس میں ان سب کے تاریخ ومتواتر روایات کا ذریعہ ) اس کی الی تصویر محفوظ ہے ، جس میں ان سب کے نہو نواع واوان ، مظاہر و مناظر دیکھ جانے تیں۔

اس میں ہم ویکھتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ، جوعشر وہبشرہ میں ہیں ، مہاجر ہیں اور قبیلہ قریش ہے تعلق رکھتے ہیں ، اور اس کا پوراامکان ہے کہ او پر کے خاندان کے اور بی ہائیم (خاندان رسالت) کے رشتے بھی ہوئے ہیں ، ایک دن معمول کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ، جو عام طور پر اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی ، آپ سوال فرماتے ہیں کہ مبدالرحمٰن کیا ہات ہے ، آج تمہارے کپڑوں میں بہت عطر لگا ہوا ہے ؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یارسول اللہ ، میں نے نکاح کیا ہے ، اس پرحدیث وروایات کی کسی کتاب میں پنہیں ماتا کی آپ کے اس پراحدی نے شکایت واستعجاب کا کوئی لفظ فرمایا ہو کہ عبدالرحمٰن اتنی جلدی ہے ہوتی تی یا ہے ، مروق ، تم نے ہمیں خبر بھی نہیں کی اور نہ دعوت دی ، اور نہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے معذرت و براحمٰن ایک ہوانیا معالیات کی ہو کی ایسا بڑا شہر نہیں تھا ، جہاں اطلاع دینے کے لئے و تُن ایسا بڑا شہر نہیں تھا ، جہاں اطلاع دینے کے لئے و تُن ایسا بڑا شہر نہیں تھا ، جہاں اطلاع دینے کے لئے و تُن

بڑا فاصلہ طے کرنا پڑتا ، اور یہ بھی ایک تجربہ اور مشاہدہ کی بات ہے کہ ایک شہریا ایک نسل و پیشہ کے اوگ جب ترک وطن کر کے کسی دوسرے ملک یا شہر میں جاتے ہیں تو عام طور پر قریب ہی رہنے ہیں ، اس لئے کہ وہ ایک دوسرے کے مزاج اور روایات ہے واقف ہوتے ہیں ، اور خواتین کو بھی ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں آسانی ہوتی ہے ، آپ یہ سننے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا ، صرف بیفر ماتے ہیں ، کہ '' اولم ولو بشاق ، ، ( دیکھو و لیمہ ضرور کرنا ، چاہے ایک بکری کا ہو)۔

ایک بکری کا ہو)۔

یہ واقعہ اور روایت اس پر پوری روشنی ڈالتی ہے کہ عقد و نگاح کوئی الیمی ہنگامہ خیرا ورزلزلہ خیر تقریب یا واقعہ ہیں ہے کہ سارے شہر کو، پوری برادری کو، اور اہل تعلق کواس کی خبر کی جائے، اور ان کو مدعو کرنا ضروری سمجھا جائے ورنہ یہ خت قابل شکایت بات ہوگی اور پھراس میں الیمی اجتمام اور دھوم دھام سے کام لیا جائے ، جس سے نکاح کرنے والے یا اس کے سر پرست خاندان کی حیثیت عرفی (SOCIAL POSITION) کا اظہار وتعین ہو۔

مدینه طیبہ کی اس مثالی اور معیاری معاشرہ اور طرز زندگی کے بعد عرصۂ دراز تک (جب تک مسلمان بیرونی تدنوں اور طرز معاشرت سے متاثر نہیں ہوئے اور ان میں اظہار شان وشوکت کی بیاری نہیں آئی ) یہی طرز زکاح واز دواج اور سادگی اور محدودیت قائم ربی ،عام طور پر مساجد میں نکاح ہوتے تھے بعض مرتبہ کسی نماز کے بعداجیا تک اعلان کردیا جاتا تھا کہ نماز کے حاضرین تشریف رکھیں فلاح کا نگاح ہوگا کمٹر خاندان کے تمام افراد کو بھی اس کی پہلے نے خبر نہیں ہوتی تھی ۔ (۱)

لیکن جب مسلمان ان ملکوں میں جاکر بسے جہاں دوسرانظام معاشرت طریقہ شادی وقمی اور طرز زندگی رائج تھا جس میں عزت وافتخار شہرت ناموری اور حب جاہ کا جذبہ کام کررہا تھا یاوہ اس ملک کے قدیم روایات کے مطابق تھا جس میں دین و مذہب کا کم اور رسم ورواج کا زیادہ وظل تھا اور وہ و باں کے مذاہب کے علم برداروں اور اجارہ داروں کے تساہل تغافل اور

<sup>(</sup>۱) ریاست نونک میں حضرت سیدا حمد شہید کے خاندان کے وہ لوگ جوسو بہر حدے زندہ سلامت واپس آئے تھے اور دوسرے افراد خاندان ان کے وظن رائے ہر بلی ہے آ کربس گئے تھے اور ای وجہے اس محلّہ کا نام 'قافلہ'، پڑ گیا، یہی وستورتھا۔ معذرت کے ساتھ بطوراطیفہ لکھا جا تا ہے کہ اجھی حال میں بندہ نے لکھنٹو کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد بنیاز جمعہ فتم ہونے پروجی منبر پر بیٹھ کرفیس نکاح پڑھوائے اور بیسب کام بغیر کی شوروہ نگامہ کے ایک گھنٹہ کے اندر شم ہوگیا۔

ایک حد تک تعاون کا نتیجے تھا تو مسلمان جن کواس معاشرے و ماحول پراثر ڈالنا چاہئے تھا اوراسکی اصلاح کرنی چاہئے تھے وہ الٹے اس معاشرہ و ماحول اور طرز زندگی ہے متاثر ہوئے انہوں نے نکاح کے مسئون فریضہ کو جونہایت سادگی اور سہولت ہے ادا کیا جاسکتا تھا ایک دہفتچو ال، مرکز نے کی متر ادف بنادیا جس کے لئے بعض اوقات سودی قرض لینے ، املاک کو فروخت کرنے یا رئین رکھنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے اور وہ تمام قبائے ومنگرات اس میں شامل ہوجاتے ہیں جن سے شریعت نے روکا ہے اور پیمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین و شریعت کے دین و

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل مذمت اور لائق توجہ مسئلہ زیادہ جیر دینے کے مطالبہ کا ہے جس کوخود مسلمانوں نے اختیار کرلیا ہے کہیں اس کا نام'' تلک، ہے کہیں ''گھوڑا جوڑا،،اس کے سلسلے میں وہ قابل مذمت اور لائق نفرت اقد امات بھی چیش آنے لگے ہیں اور بیابی خاتون کے ساتھ احتجاج اور مقاطعہ کے وہ طریقے اختیار کئے جاتے ہیں جونہ صرف شرعاً واخلا قائد موم ہیں بلکہ وہ وحشت و جابلیت کی یادگار ہیں جب دوکت کی معبود کی طرح پر شتش ہوتی ہے اور اس کے حصول کیلئے جب کچھ جائز ہمجھا جاتا ہے۔

پھرائی طرح طلاق کے بارے میں ترکہ کی تقسیم ومیراث کے بارے میں ،رفیقۂ حیات کے حقوق کی ادائیگی اور معاشرت کے بارے میں بہت ہے کوتا ہیاں مسلمانوں کے معاشرہ اور عالیٰی زندگی میں ایسی داخل ہوگئی ہیں جنہوں نے اسلامی معاشرہ کا امتیاز اور وقار کھودیا ہے، اور کثیر الا تعداد مشکلات پیدا کردی ہیں۔ جو محض شریعت سے روگر دائی اور نا واقفیت کا نتیجہ ہے جو ایک نعمت خداوندی کے طور پرانسانوں کودی گئی تھی۔

ان حقائق کے پیش نظر جنہوں نے اسلام کی عمومیت ،ابدیت مطابق فطرت ہونے اور نعمت خداوندی ہونے پر پردہ ڈال دیا ہے۔اور مسلمان معاشرہ کوصد ہامشکلات میں قبائح میں مبتلا کر دیا ہے ایک عالمگیرتو نہیں کیکن ہندگیرہم چلانے کی ضرورت ہے بیکام' اصلاح معاشرہ ،، کے عنوان سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے شروع ہے اپنے پروگرام میں داخل اپنے فرائض میں شامل کیا تھا اس سلسلے میں بیٹنہ میں لکھنو میں میرٹھ میں اور بستی میں اور بعض دوسرے مقامات پر اصلاح مقام کے نام کامیاب اورکشر الاز دھام کانفرنسیں ہوئیں جن میں پوری طاقت وتا ثیر

کے ساتھ عقائد وفرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ ،اس کے معاشر تی نظام اور عائلی زندگی کے ساتھ عمال کرنے کی وعوت دی گئی کے احکام کو قبول کرنے کی وعوت دی گئی اور صفائی کے ساتھ ممل کرنے کی وعوت دی گئی اور صفائی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے قبول کرنے کی وعوت دی گئی۔ کی وعوت دی گئی۔ کی وعوت دی گئی۔

يآأيها الذين آمنو ادخلو في السلم كآفته ولا تتبعو خطوات الشيطين انه لكم عدو مبين .

اے ایمان والو!اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ ،اور شیطان کے پیچھے نہ چلووہ تو تمہار صرح دشمن ہے۔

ضرورت ہے کہ بیدکام ہندگیر پیانہ پرنہ ہوجا بجا''اصلاح معاشرہ، کی وسیع مؤثر جلے ہوں اس میں صوبہ گجرات کے، جس کے شاندار علمی ودینی تاریخ اوراس کے اس امتیاز وتفوق کا ذکر ، خطبہ گی ابتدا میں آ چکا ہے جو صرف اس برصغیر میں نہیں بلکہ (ایک طویل عرصہ تک) عالمی عربی واسلامی میں حاصل رہا۔ ہر طرح شایان شان قرین قیاس اور حسب توقع واللہ الموفق المعین آ خرمیں اس اعز از کے لئے جو صدارت کی شکل میں ناچیز کو حاصل ہوا ہے اور اس توجہ و التفات اور حسن اسماع کے لئے جس کا مؤتر حاضرین جلسہ نے اظہار کیا اللہ تبارک و تعالی شکر اور آ پ کا شکر میاوا کرتا: وں۔

الحمد الله الذين هدانا لهذا وساكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق.



## اندهیرے میں امید کی روشی

26 جولائی 1964ء میں حضرت مولانا سید ابو الحن علی حسنی ندوی رحمتہ اللہ ملیہ نے مہبئ (ہندستان) کے عمائدین اور چیدہ مجمع کے سامنے گفتگو کے انداز میں کچھ بدایات فرما کمیں۔ جو ہندوستانی مسلمانوں کے لئے چیٹم کشانصائح کا درجہ رکھتی ہیں۔

آج کل سب سے زیادہ ہماری مجلسوں میں جس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے وہ موضوع ہدوستان کے موجودہ حالات ہیں جہاں چار مسلمان ہیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ضروراس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور یہ بالکل قدرتی بات ہے اپنے حالات کا احساس، حالات کا جائزہ،اس پرتجرہ اور تذکرہ اس پراظہار خیال بیزندگی کی علامت ہے اور کوئی زندہ انسان بھی اس سے خالی نہیں رہ سکتا لیکن ان حالات سے دو نتیج نکا لے جاسکتے ہیں ایک نتیجہ تو مایوی، دل شکسگی اور کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس سے آ دی ان حالات سے بالکل ہی نجات پا جائے کئی قتم کی کوئی تشویش اور کوئی بات باقی ہی نہ رہ جائے اس کے لئے آسان راستہ یہ جھا جائے کئی قتم کی کوئی تشویش اور کوئی بات باقی ہی نہ رہ جائے اس کے لئے آسان راستہ یہ جھا جاتا ہے کہ بیدملک چھوڑ کرکی دوسرے ملک میں آ بادہ وجائیں۔

یہ ایک نتیجہ ہے جو کمز ورطبیعتیں نکالا کرتی ہیں اور خاص طور پروہ طبیعتیں جو پیمجھتی ہیں کہ حالات اور واقعات کی ڈوری گویا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے یا ہمارے جیسے کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہے۔

لیکن یہ بیجہ مسلمانوں کے ذہن ہے مسلمانوں کے ایمان ویقین سے اس کی وجنی تربیت سے بہت بعید ہے۔ اگر ہم بیجان لیس کہ حالات کی ڈوری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں ہے اور اس کے باتھ میں ہیں ہجھ تعلیمات ہیں بچھ وعدے ہیں بچھ شرطیں ہیں بچھ قوانین ہیں اور بچھ اس کی سنتیں ہیں تو پھر اس مالیوں اور ہیں بیٹر ان کی اور یہ جو ذہنیت ہے فرار کی حالات کے سامنے ہیر ڈال دینے کی یا جہاں یہ حالات بیش آرہے ہیں وہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جلے جانے کی یہ سب ذہنیتیں باقی نہیں رہ سکتیں۔

اسی طرح ہندوستان کے موجودہ حالات میں پہلی بات تو مجھے ہے کہنی ہے کہ یہال کے حالات ہے بھی دونوں نتیجے نکالے جاسکتے ہیں ایک نتیجہ تو وہ ہے جو قرین قیاس ہے عقل ، ذبانت كا فیصلہ ہے كہ ہندوستان میں ہمارا كوئی مستقبل نہیں ، ہرجگہ فسادات ہوں گے جمل عام ہوگاخون ریزی کابازارگرم ہوگا،کارخانے لوٹے جائیں گے مسلمانوں کی عزیت وناموس پامال ہوں گے۔اوراس ملک میں یا تو شوور بن جائیں گے یا خدانخواستدار تداواختیار کرلیں گے ایک بتيجة توبيه بيليكن بينتيجه بيان ذهنول كى بيداواراورخاصا بيجن كى ذبانت صرف واقعات اور حالات تک محدود ہے ایک اور نتیجہ سے کہ ہم ہندوستان میں ایک خاص کام سے بھیجے گئے میں۔ ہمارے ذمدایک خاص بیغام ہے ایک مہم سیرد کی گئی ہے۔ اس ہم کی تعمیل کرتی ہے اور کی ایک زمانے میں اس مہم کی تھیل کافی بھی نہیں ہے جب تک انسان اس ملک میں ہے ہے جھی باقی ہے جمعیں اس ملک بیں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے جمیں آخرے کی یاد تازہ کرنی ہے میں بتاناہے کہ کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ مقاصداور کچھ تقائق ہیں ہمیں بتاناہے کہ کوئی ہے جو یہاں کانظم ونسق جلار ہاہے ہم جانوروں کی طرح پیٹ پالنے اور زندگی کے دن پورے كرنے كيلئے ہيں آئے ہيں بندگی كيلئے آئے ہيں۔ بيكام برزمانے ميں رہ گااور ابھي تك کوئی قوم اور کوئی سل ایسی پیدا بھی نہیں ہوئی جوہم سے پیچارج لے لیے۔توہمارے بی اوپر پی سب کام منحصر بیں اور برا بھلا ہم ہی کو پیغدمت انجام دینا ہے۔ بیرحمت خداوندی اور حکمت البی کےخلاف ہے کہ ہمارایہاں سے بالکل خاتمہ کرویا جائے

مٹ نہیں سکتا تھی مرد مسلماں کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش سرکلیم و خلیل اس کی اذانوں سے فاش سرکلیم و خلیل

یعنی اس کی اذا نیس حضرت ابراہیم علیہ السلام ، حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغاموں کا اعلان کرتی ہیں تو ان اذا نوں کی اگر ضرورت ہے تو مؤذن کی بھی ضرورت ہے۔ آپ حضرات جب مؤذن رکھتے ہیں تو کیا اس کو کھانے کوئیس مؤذن کی بھی ضرورت ہے۔ آپ حضرات جب مؤذن رکھتے ہیں تو کیا اس کو کھانے کوئیس دیتے ؟ عزت ہے نہیں رکھتے ؟ جھوٹی می شخواہ کا انتظام نہیں کرتے ؟ ای طرح اللہ کو اگر اس ملک میں مؤذن رکھنا ہے تو وہ اپنے شایان شان بندو بست فرما نیس گے۔ اس کی عزت بھی دوسری ہے اس کی عزت بھی دوسری ہے۔ اس کا معاش اور رزق بھی دوسرا ہے۔ اس کی ہرچیز زیادہ یا نیارہ زیادہ قابل اطمینان اور زیادہ صحاح ہے۔

ایک بات تو ہے جو میں کہنا جا ہتا ہوں خاص طور پر کلکتہ ممبئی مدراری اور ایسے ہی دوسرے مرکزی مقامات پر بیدبات کہنے گی ضرورت ہے دوسری ہے بات نامکمل رہے گی۔ بالکل تفنہ رہے گی بلکہ ممکن ہے غلطاعتاد بیدا ہو۔ اس کے ساتھ اگر میں دوسری بات نہ کہوں وہ ہے گہ جس چیز میں آپ کی حفاظت کا راز ہے اس گاراز سمجھ لیجئے ہوشیار پر ندہ وہ ہوتا ہے جو اپ آشیانے کود کھتار ہتا ہے اور جس شاخ پر اس نے آشیانہ لگایا ہے وہ شاخ نازک تو نہیں آپ کوٹ نیس رہی ہے؟ اس پر بیشہ تو نہیں چل رہا ہے؟ باغباں اس کوکائ تو نہیں رہا ہے؟ اور اس پر بیشہ تو نہیں چل رہا ہے؟ باغباں اس کوکائ تو نہیں رہا ہے؟ نادان سے نادان پر ندہ بھی دیکھتار ہتا ہے کہ جس شاخ پر اس نے گھونسلہ لگایا ہے بچوں کو بسایا نادان ہے نادان پر ندہ بھی دیکھتار ہتا ہے کہ جس شاخ پر اس نے گھونسلہ لگایا ہے بچوں کو بسایا ہے دہشان خاتم بھی ہے یانہیں؟

آپ کی زندگی کا آشیانہ جسشان نیر ہے وہ شاخ آپ کی افادیت ہے آپ کی زندگی کا دین کے ساتھ انسانیت کے ساتھ آپ کا زندگی کا اس ملک میں آبادی کیلئے آپ کی زندگی کا مفید ہونا ہے۔ مقصد کے ماتھت آپ کی زندگی کا اس ملک میں گزرنا ہے آپ کی مال سے کا رخانوں اور فیکٹر پولی سے تج بول اور کنتوں سے اس مقصد کو پورا ہونا ہے۔ اگر آپ ہیں اور وہ مقصد پورا نہیں ہور ہا ہے آپ ہیں اور اس ملک کے لئے مفید نہیں ہیں کوئی خاص پیغام اس آبادی گؤئیں وے رہے ہیں بالکل گم ہوگئے ہیں جو دھارا بہد مفید نہیں ہیں کوئی خاص پیغام اس آبادی گؤئیں وے رہے ہیں بالکل گم ہوگئے ہیں جو دھارا بہد مفید نہیں ہیں آپ نے آپ کو پوری مفید کا دھارا اس میں آپ نے آپ کو پوری طرح حوالے کردیا ہے زندگی مقصد بھی بنادیا ہے دکا نیس قائم ہوئی سے الحیو قبالہ دیا ہے۔ بعد رہند کی طرح حوالے کردیا ہے زندگی مقصد بھی بنادیا ہے دکا نیس قائم ہوئیں ہو ہی ہو۔ وضو بالحیو قبالہ الدنیا و اطمئنو ا بھا کا نقش آپ کا بھی تو دو شاخ محفوظ نہیں ہو ۔ ہی پر صرف یہاں بلکہ ہر جگ آپ کی زندگی کا آشیانہ ہے وہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے جس پر صرف یہاں بلکہ ہر جگ آپ کی زندگی کا آشیانہ ہے وہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے جس پر صرف یہاں بلکہ ہر جگ آپ کی خناظت کا وعدہ ہے صاف صاف کہا ہے:

"لاتهنوا ولا تحزنو او انتم الاعلون ان كنتم مومنين، الاتهنوا ولا تحزنو او انتم الاعلون ان كنتم مومنين، ستمت برده مت نم بارواورغم ندكروتم بى سربلندر بوك الرائمان كي فنت ركمت بور



## انسانيت كي بقاء وتحفظ كي فكر

677 جون 1998 وکوشیر بونامیں رابلہ ادب اسلامی کی جانب سے متعقد ہوئے والے یسینار کے موقع پر مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوائس علی حتی ندوی رحمہ القدیے بیام انسانیت کے ایک جلسیں موقع پر مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوائس علی حتی ندوی رحمہ القدیے بیام انسانیت کے ایک جلسیس بیاہم تقریر فر مانی جس میں براور ان وطن کی جسی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔

حضرات! مجھے آپ جیسے مؤ قر حضرات کود کی کر بڑی خوشی ہوئی ، میں بڑے مجمع کا ہر گز قائل نہیں ہوں ۔ لوگ تھوڑے ہی ہوں لیکن ان کے اندرنت نئے جذبات موجزن ہوں ، قائل نہیں ہوں ۔ لوگ تھوڑے ہی ہوں لیکن ان کے اندرنت نئے جذبات موجزن ہوں ، انسانیت کا درد ہو، خلوص ہو، ان کے اندرقر بانی دینے کا جذبہ ہو، یہی اصل مقصود بھی ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیشہ انقلاب بر پاکر نے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں ۔ لہذا تجھے چند چیدہ افراد پر مشتمل ایک جھوٹا سا مجمع دیکھ کراس لئے بہت خوشی ہوڑ ہی ہے کہ آپ سے ہرایک حقیقت کو مجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

میرے بھائیو! ایک باپ کو جھنا تم اپ بیٹے کی بیماری پر ہوتا ہے بچے تو یہ ہے کہ اتنائی تم اپنے پڑوی کے بیمار ہوجانے پر اتنائی تم اپنے پڑوی کے بیمار ہوجانے پر اتنائی تم اپنے گاؤں بیس بسنے والے کسی بیمار فرد پراتنائی تم اپنے ملک کے کسی بھائی کے بیمار پڑویا ہے بلکہ بیس بھی تاریخ کے ایک بھائی کے بیمار پڑویا ہے بلکہ بیس بھی تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت ہے کہتا ہوں کہ جب بھی یہ حسین جذبہ کسی حساس دل کے اندر پیدا ہوا تو اس نے ساری سوسائی کو بدل ڈالا۔ ماحول اور معاشرے بیس اصلاح کا زبر دست کا م کیا اور اپنانا م روش کیا ، گھر اور خاندان کا نام روش کیا۔ اپنے ملک کا نام روش کیا کیکن یا در کھئے! موتا ہے جوانسا نیت کی بقاء و تحفظ کی خاطر جان عزیز تک کی بازی لگادیے ہیں لیکن انسانیت ہوتا ہے جوانسا نیت کی بقاء و تحفظ کی خاطر جان عزیز تک کی بازی لگادیے ہیں لیکن انسانیت ہوتا ہے ہوتا ہے دوشت کھائے ، انسان انسان سے ڈرے ، یہ بڑے تجب کی بات ہانسان انسان سے ڈرے ، یہ بڑے تجب کی بات ہانسان انسان سے ڈرے ، یہ بڑے تجب کی بات ہانسان انسان انسان سے ڈرے ، یہ بڑے تر کے کین انسان انسان انسان سے ڈرے ، یہ بڑے تیکن انسان انسان انسان سے ڈرے ، یہ بڑے تی بھی انسان انسان انسان انسان سے ڈرے کی بات ہانسان انسان انسان انسان سے ڈرے دیکین انسان انسان انسان انسان انسان سے ڈرے دیکین انسان انسا

ے ڈرے؟ پیبڑے تعجب اور خسارے بلکہ انسانی بقاء و تحفظ کے خلاف بات ہے۔

میرے بھائیو! ہمیں چاہے کہ ہم سب مل کراپ اس ملک میں نظام امن بیدا کریں اپنے ملک کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیں آپس میں میں مجت کے ساتھ رہیں کس کے بار سمیں غیر ہونے کا گھٹیا تضور وخیال بھی ہمارے ذہن و دماغ میں ندآنے پائے بہی وہ ملک ہم جس کے پریم ومحبت کی داستان سرائی دوسر سے ملکوں میں ہوتی تھی بلکہ آج بھی ہوتی ہا گیا سے ایک سیاح کی حیثیت ہے بھی کہتا ہوں اور مجھے بار بار پورپ، امر یکہ اور دنیا کے مشہور ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور خود یہ میرا مشاہدہ بھی ہے کہ جب لوگ یہ جان جاتے ہیں کہ یہ دوقوم ہے اور یہ بندوستانی ہیں تو یہ بچھتے ہوئے بوی قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ دوقوم ہے اور یہ ایس میں اس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ دوقوم ہے اور یہ ایس میک کے سے میں کہ یہ دوقوم ہے اور یہ ایسے ملک کے رہنے دالے ہیں جن کے اندراختلاط کا حسین امتزائے ہے۔

میرے بھائیو!ابان کی میخوش فہمی اوران کا بیخواباس وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب کے ہمارے اندرمیل ومحبت ہواورہم میں جوایک دوسر نے کو گھٹنا سمجھنے کا غلط تصور پایا جاتا ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔اگر ہم اییانہیں کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ملک کے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ میں اس ہے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کی۔ بلکہ میں اس ہے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کی۔

یادر کھنے! اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے ساف صاف یہ ہتا ہوں اور کہوں گا کہ اس ملک ہندوستان کے لئے خطرہ ہے یا در کھئے تاری آئے نے آج تک کسی کو بخشانہیں۔ آپ رومتہ الکبری کے زوال کی تاری فی پڑھئے۔ ان کے یہاں جب کھانے کے وقت روشی کی ضرورت پڑتی تو قیدیوں کو در بار میں لالا کر جلایا جا تا اور جئے کی وجہ سے جوان کے جسم سے روشی نگلتی اس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ایک دوسر سے بنی کی وجہ سے جوان کے جسم سے روشی نگلتی اس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ایک دوسر سے بنی مذاق کرتے اپنی اپنی مخفلیں جاتے ان کے یہاں بھیٹریوں کو آ دمیوں کے ساتھ بھیٹرا دیا جاتا اور یہ کھڑ ہے تی اپنی مخفلیں جاتے ان کے یہاں بھیٹریوں کو آ دمیوں کے ساتھ بھیٹرا دیا جاتا اور یہ کھڑ سے تماشا دیکھتے۔ گئین (GIBBON) نے اس قسم کے واقعات اپنی کتاب بڑھیں ، اس طرح آپ پرسین امپائر کے زوال کی تاریخ سے آپ چا تیں تو ان کی یہ کتاب پڑھیں ، اس طرح آپ پرسین امپائر کے زوال کی تاریخ منہیں ۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں کو فتح کر کے ہندوستان کے باؤرتک آپ بہنچا لیکن اخلاقی منہیں ، وہنی و د ماغی عصبیت اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سجھنے کے تصور نے اس کے منہیں ، وہنی و د ماغی عصبیت اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سجھنے کے تصور نے اس کے منہیں ، وہنی و د ماغی عصبیت اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سجھنے کے تصور نے اس کے منہیں ، وہنی و د ماغی عصبیت اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سجھنے کے تصور نے اس کے ختال کے دوسر سے اس کے دوسر نے اس کے دوسر سے کان کی دوسر نے اس کھیں کو دوسر نے اس کو در سے کان کی دوسر نے اس کے دوسر نے اس کو در ان کی عصبیت اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سجھنے کے تصور نے اس کے دوسر نے اس کے دوسر نے اس کو در ان کی کو در ان کی دیا کے دوسروں کو اس کے دوسروں کو در ان کی دوسروں کے دوسروں کو در ان کی حصور نے اس کے دوسروں کو در ان کی دوسروں کے دوسروں کو در ان کی حصور نے اس کے دوسروں کو در ان کی دوسروں کو در ان کی حصور نے اس کے دوسروں کو در ان کی دوسروں کو در ان کی دوسروں کی دوسروں کو در ان کی دوسروں کو در ان کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کی

بھی ستارے کوغروب کر کے چھوڑااس کے علاوہ میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے یہ بات بھی کہوں گا کہ بعینہ یہی حال آئ یورپ اوران ترقی یا ننه ملکوں کا ہے جن کے یہاں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں جو کسی حال میں اپنے سے بڑا کسی کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ قریب ہے کہ یہ بھی بنہ والمی واضمحلال کا شکار ہو بلکہ اب اس کے آثار بھی نمایاں ہور ہے ہیں۔ بیس۔ بیس۔ بیس۔ بیس۔ بیس۔ بیس۔ بیس۔

میرے بھائیو! آزادی ملک کے باوجود آج ہم میں اتحاد نہیں۔ شیرازہ بندی ہماری رگ رگ میں داخل ہے۔ آج دنیا کے اندر بزی بڑی مشینیں کام کر رہی ہیں لیکن صرف اخوت، بھائی چارگی، مساوات، ہمدردی، انسانیت کے ناطے ایک دوسر نے پرمر مٹنے کے حسین جذبہ ک بی مشین اپنا کام نہیں کر رہی ہے آج آگر ساری مادی طاقتوں کے باوجود قو موں اور ملکوں میں اتحاد اور بھائی چارگی نہیں تو یا در کھئے میں صاف صاف کہتا ہوں کہ بیتر قیات نہیں بلکہ ترقیات کے پردے میں تنزل وانحطاط ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے

ڈھونڈ نے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا اپنی حکمت کے خمو بیج میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا جس نے بورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

ہمارے پیغیبر محم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مادی طاقت نہ تھی لیکن انہوں نے جو دنیائے انسانیت کے سامنے پیغام پیش کیا۔ آپ اگر دیانت داری کے ساتھ تاریخ کامطالعہ کریں تو خود حقیقت آپ کے سامنے واشگاف ہوجائے گی۔ ای طرح میں اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ جس محبت و در دوالے لوگ اس ملک ہندوستان میں پیدا ہوئے شاید کسی اور ملک میں پیدا نہ ہوئے ہوں آپ مولا نا ابوالکلام آزادگی زندگی ویکھیں آپ مولا نا محد علی جو ہرکی زندگی کا جائزہ لیں۔ ای طرح گاندھی جی کی خدمات پرغور کریں تو یہ بات آپ کی تبجھ میں جائزہ لیں۔ ای طرح گاندھی جی کی خدمات پرغور کریں تو یہ بات آپ کی تبجھ میں

آ جائے گی کہ کی انسان کی ترقی کے لئے یا کسی ملک کی ترقی کے لئے کن کن عناصر کی ضرورت پڑتی ہے اور کن کن قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

للبذا آئ ضرورت ہے کہ اپ اندرسوز دروں اور جذب صادق بیدا کیا جائے اپنا اضلاق کو بلند کیا جائے۔ ایک دوسرے ہے بھائی چارگی کے ناطے، انسا نیت کے ناطے ملنے جلنے کے رواج کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے عام کیا جائے۔ یادر کھئے! یہی وہ عناصر ہیں جن کے بغیر کسی قوم و ملک میں تبدیلی نہیں آسکے۔ بیار کھئے! یہی وہ عناصر ہیں جن کے بغیر کسی قوم و ملک میں تبدیلی نہیں آپ ہے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ملک کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر میملک بچاتو بھینا بیدوسرے ملکوں کے بھی کام آئے گالیکن بیاس وقت ہوگا جبکہ بھارا ذہین و د ماغ بھید بھاؤ سے خالی ہواور بھارے اندراختلاط آئیس میں میل جول، الفت و محبت کا حسین امتزاج جو، میں اپنی بات اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اب ہم انشاء اللہ ایک نیا جذبہ لے کر کھڑ ہے ہوں گے۔ اور اپنے ملک کی بقاء و تحفظ کی خاطر اپنے اپنے میں ایک پلیٹ فارم پر کھڑ ہے ہوکر اپنے اور اپنے ملک کی فاکر کریں گے۔ اور اپنے بلیٹ فارم پر کھڑ ہے ہوکر اپنے اور اپنے ملک کی فاکر کریں گے۔

## خود کشی مت کرو!

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. امابعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وانفقو في سبيل الله ولا تلقوا بايدكم الى التهلكة

میرے بھائیواور دوستو! میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر واور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اور نیکی کرو ہے شک اللہ تعالیٰ اجھی طرح کرنے والوں کو پیند فرما تا ہے۔ بیرآیت جس کا ٹکڑا بہت ہے۔ سامنانوں کو یا وہوگا۔ بہت جگہ اس سے سیج اور غلط طریقہ پر کام بھی لیتا ہے۔ اپنے ہوت سے مسلمانوں کو یا وہوگا۔ بہت جگہ اس سے سیج اور غلط طریقہ پر کام بھی لیتا ہے۔ اپنے ہوت ہوت کی سیج تفسیر اور اس کے نازل ہونے کاموقعہ اور اس کی اصل مراداس واقعہ سے معلوم ہوگی جو میں آپ کوسنانے والا ہوں۔

#### أيك جليل القدر صحاني سيدنا حضرت ابوابوب انصاري

ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوج جس میں صحابہ کرام جھی تھے اور بڑے مرتبہ کے مسلمان بھی ، وہ تسطنطنیہ (استبول) کا محاصرہ کر رہی تھی ، وہ قسطنطنیہ جو اس وقت خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے فیضہ میں ہے مگر اس وقت فی ہونا مقد ور نہ تھا۔ اللہ تعالی کوکسی اور زمانہ میں کی اور سے یہ کام لینا تھا اور اسے اسلام کے قبضہ میں آنا تھا ۔۔۔ اس وقت اس فوج میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ انہیں میں سیدنا ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کو صحابیت کے شرف اور دوسرے بڑے کمالات کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک ایسی وولت سے بھی نواز اتھا جس پر قیامت تک مسلمانوں کورشک آئے گارشک آنا چاہیے یعنی کہ جوساری و نیا کا میز بان تھا جس کو اللہ تعالی نے ساری و نیا کی ضیافت کرنے اور اللہ تعالی کے خوان نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لئے مبعوث فرمایا تھا ، ان کی میز بانی ہونے کا شرف اللہ تعالی نے سید ابو

ایوب انصاری گوعطا فر مایا یعنی میزبان عالم آن کے مہمان رہے ہیں۔ یہ ایسی فضیلت تھی کہ صحابہ کرام آس کا پاس ولحاظ رکھتے تھے ادران گورشگ اوراحترام کی زگاہ ہے و کیھتے تھے۔ ان کی ہر بات برخی توجہ ہے تی جاتی تھی اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم کے مہمان ہونے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی ضیافت کی اور آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان گوسب ہے پہلے زیادہ قرب کا موقع ملا۔ اس لئے اسلام کی روح تبھی تھا جو ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ اس کے مطاوہ یہ ہے کہ ان کو سوتا ہے تھے کہ ان کو وہ حق بھی تھا جو ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت بھی حاصل ہوئی تھی ۔ اس لئے ذات نبوگ سے مناسبت اور انبیائی ذبات بخشی تھی اور انہوں خات نبوگ سے مناسبت اور قربت نے ان کومؤ منانہ فراست اور انبیائی ذبات بخشی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے بڑے ان اس بھی اس جہاد میں بنشر نیس شریک تھے۔

#### دوران جهاد، ایک آ دی کاغلط تفسیر بیان کرنا

ائی دوران میں کہ محاصرہ جاری تھا اور بڑے گھمسان کی جنگ ہور ہی تھی۔ یہ و کھے کرایک صحابی سر بکف صف سے نکلے اور صفوں کو چیرتے بھاڑتے آ خری صف تک جہاں عام طور پر فوج کوڑانے والے ہوا کرتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ، پھرائی طریقہ سے صفوں کو درہم برہم کرتے والیس ہوتے ، جیسے کوئی مشاق کھلاڑی اپنے کمالات دکھا تا ہے۔ اس طرح وہ دورتک دشمنوں کی فوج میں پہنچ جاتے اور پھر چلے جاتے۔ دیرتک یہ ہوا پھر مسلمانوں کی زبان سے بے دشمنوں کی فوج میں جاتے وار پھر چلے جاتے۔ دیرتک یہ ہوا پھر مسلمانوں کی زبان سے بے اختیار ذکا اکہ یہ کام تو صریحاً قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

ولا تلقو بايديكم الى التهلكة 0

یعنی تم اپنی جانوں کو ہلا گت میں نہ ڈالو۔ یعنی جان بوجھ کرایسا کم نہ کروجس ہے جان جاتی ہواور یہ تو ایک طرح کی خودکشی ہوئی۔ یہ خص اس طرح کی خودکشی کررہا ہے کہ اکیلا آ دی اس طرح دشمنوں کے سمندر میں چھلا نگ لگا تا ہے۔ طرح دشمنوں کے سمندر میں چھلا نگ لگا تا ہے۔ یہ اس کومنا سب نہیں یہ کام جائز نہیں۔

سيدناابوابوبانصاري كالمجيح تفسير كي طرف متوجه كرنا

سیدناابوابوب انصاریؓ نے اس پرفر مایا کہ دوستو!اس آیت کی کی تفییر ہم ہے ہوچھو۔ بی تو ہمارے گھر کی آیت ہے۔ بیان آیتوں میں ہے ہے جن کا تعلق خاص طور پر حضرت انصاریؓ سے ہے صحابہ کرام معتوجہ ہو گئے اور تمام مسلمان ہمہ تن گوش بن کر کھڑے ہوگئے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میز بان جلیل القدر سحائی قرآن کا بہت علم رکھنے والے اس آیت کی گیا تفسیر بیان کرتے ہیں؟

### صحابه کرام کی دینی جدوجهداوراس کے نتائج

انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بیآ یت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب اسلام مدینہ پہنچا اور ہم گور کوچھوڑ کر اور سب ہے آ تکھیں بند کرے دین کے کام میں ہمدتن لگ گئے۔ کیسا باغ؟ کہاں کی تھیتی ؟ کیسی دکان؟ کیسی اولاد؟ سب کچھودین پر قربان تھا اور ساری پونجی اس پر بثارتھی۔ بالکل ایک سرفروشی اور خود فراموشی کی حالت تھی جو اسلام کی خدمت کے لئے سب پر چھائی ہوئی تھی کی کو اپنے گھر بار کا ہوش نہ تھا۔ اس ایٹار قربانی کا اس ظاہری دنیا میں جو قدرتی متیجہ ہوا کرتا ہے اور جو قانون خداوندی اور قانون تکوین ہے وہ ہوا ہماری تجارت کے دیوالیے نکل گئے۔ ہمارے باغات ویران ہو گئے۔ ہماری کھیتیاں برباد ہوگئیں۔ غرض بیہ کہ ہوتی ہے اس طرح اسلام مدینہ میں پھیلنے لگا۔ اور جیسے نور پھیلتا ہے اور بارش ہوتی ہو اسلام مدینہ میں پھیلنے لگا۔ اور جیسے نور پھیلتا ہے اور بارش ہوتی ہوا کہ سارا مدینہ میں بھیلنے لگا۔ اب پہلی می حالت نہ رہی۔ یعنی اتنا تو ابھی نہیں ہوا کہ سارا مدینہ مسلمان ہو جائے لیکن ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوگئے۔ بہیتر سے دولت ایمان ہوگئے۔ بہیتر سے مالا مال اور بینکٹر وں اس بار ان رحمت سے نبال ہوگئے۔

### دین جدوجهد کے دوران صرف چھٹی کا تصور

اس وقت ہمارے ول میں یہ خیال آیا کہ پہلے کی طرح اب اسلام کواس درجہ ہماری خد مات کی ،ہمارے کل اوقات کی اور ہمارے بالکل تن من دھن ہے اس کی خدمت میں لگ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احکام حالات کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اس وقت یہ تھم تھا کہ کوئی اپنے گھرنہ بیٹھے کوئی اپنی جان کواپنے مال کواوراپنی اولا دکواسلام سے زیادہ عزیز نہ جمجھے اور جب ضرورت تھی تو ہم سب کچھ چھوڑ کراسلام کی خدمت کے لئے کود پڑے تھے۔ اللہ نے اس کی آفیق دی اور ہم نے ایسا کیالیکن اب وہ پہلی محالت نہیں ہے اب خدا کے فضل وکرم سے مسلمانوں کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے اب اسلام کی خدمت گز اراورا سکے سپاہی اور اس کے بہت ہیں۔ اس لئے اگر ہم تھوڑے دن کی چھٹی لے لیس تو کیا حرج ہے؟ جوشی کا قانون تو ہر نظام میں ہوتا ہے۔

### بدرجيضر ورت اورعارضي فيحفثي كاخيال

# يجهثي لينه كاانجام يعنى دوز بردست نقصان

حضرت ابوابوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں صرف بیرخیال آیا کہ ہم تھوڑے ان کے لئے چھٹی لے لیس بس اس خیال کا آنا تھا کہ بیر آیت نازل ہوگئی کہ کیا یہ خطرناک ہر یا خیال تمہارے دل میں آیا؟ یہ کیا شیطانی وسوسے تمہارے دل میں آیا؟ تم اللہ تعالیٰ کے کام سے چھٹی لینا چاہ ہو کہ اس کا گیا انجام ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کو ہو ہو جائے ہو ہو جائے ہو کہ تاریخ کی دکا نیس جس میں کی نہ ہو ہو اس میں بی پانچ سوگا سامان ہے برائے اس معمولی ساکاروباراس میں تمہمیں کا میابی ہو جائے گیا۔

تمہاری دکا نیں جو بالکل بیٹھ کئی ہیں جس میں خاک اڑے لگی ہے وہاں دوحیار گا کک نظر

آ نے لگیں گے۔ اس میں روزاندوں ہیں درہم کی آمدنی شروع ہوجائے گیا۔ تمہارے باغ جو
بالکل سوکھ گئے ہیں ان کو پانی دو گے تو وہ ہر ہے جمرے ہوجا کیں گے لیکن اس کے دو نتیج نکلیں
گ۔ ایک کا تعلق تمہاری ذات سے ہاور دوسرے کا تعلق پوری کا کنات سے ہے۔ جہال
تک تہماری زات کا تعلق کا سوال ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا نام اللہ کے یہاں خدمت
گزاری کی فہرست سے کٹ جائے گا اور تم بھی انہیں قو موں میں شار کئے جانے لگو گے جن کی
قسمت پر مہر لگا دی گئی ہے اور جن کو جانوروں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کا کام گائے
تیل گھوڑے کی طرح کھا نا ، کما نا اور چیٹ بھرنا ہے اور اس کے بعد حشر ات الارض کی طرح زندگی
گزار کر دنیا سے چلے جانا۔

آج تمہادا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساہيوں، ساتھيوں اور جاں غاروں اور اسا نيت كور تبرز كرنے والوں ميں كھا ہوا ہے۔ و نيا كے معمادوں ميں نيز و نيا ميں و وبارہ بہار لانے كے لئے كوشش كرنے والوں ميں كھا ہوا ہے۔ تمہارے لئے حيات نو اور و نيا كى حيات بخشى مقدر ہے كہ تمہارے ہاتھوں پر بيد د نيا جو كہ تحض ايك قماد خانہ محض ايك جانوروں كا محض انسانوں كا قبر ستان بن كررہ گئى ہے۔ جہاں ناؤ نوش ہروقت پينے پلانے اور کھانے كمانے كے سواكوئى آ واز بھى نہيں آئى۔ اس و نيا كودوبارہ زندہ كرنا مقدر ہے۔ اس فهرست ہے تمہادانا م نكل جائے كا اور يدنيا جو الله ہے بھر گئى تھى خداكى جائے كا اور يدنيا جو الله ہے بھر گئى تھى خداكو بھول گئى تھى ، آج پھر تمہادے ذريعہ ہے خداكى چوكھك برسر جھانے لگى ہے اور جن كے نام اولياء چوكھك برسر جھانے لگى ہے اور جن اور ویا دور ان كے نام اولياء ولك بيں علي دنيا كے نجات دہندہ لوگوں كى فهرست سے كئ كرموار ميں لگنا چاہتا ہوتو پہلا فهرست سے كئ كرموار ميں لگنا چاہتا ہوتو پہلا والوں ميں لكن جائے گا اور تم كاروبار ميں لگنا چاہتا ہوتو پہلا والوں ميں تمہادانا م لكھ و يا جائے گا۔ اس قدى اور نورانى فهرست سے كئ كرموار ميں لگنا چاہتا ہوتو پہلا والوں ميں تمہادانا م لكھ و يا جائے گا۔ اس قدى اور نورانى فهرست سے كئ كرمون اپنے لئے جينے مرنے والوں ميں تمہادانا م لكھ و يا جائے گا۔

دوسرا نتیجہ جواس ہے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ بیہ ہے کہ دنیا کے لئے اللہ تعالی نے جو فلاح کا دروازہ کھولا ہے۔اوراس دنیا کے متعلق اب اللہ فلاح کا دروازہ کھولا ہے۔اوراس دنیا کے متعلق اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا بیہ جو فیصلہ ہے کہ بیدونیا دوبارہ خدا کو پہچائے، دوبارہ خدا کے راہتے پر چلے، دوبارہ خدا کے دائے واحد کی بندگی کرے اور چراس دنیا میں آئے ہوئے انسان کوا بنا حقیق متام معلوم

#### و اورانسان کواین زندگی کامقصدم معلوم ہو۔ بیدرواز ہ بند ہوجائے گا۔

# بلندى ہمفت اور نگاہ يہ سب يھودنى جدوجهد كاثمرہ ہے

تم چوپائے درند ہے نہیں اور فرشتے بھی نہیں بلکہ انسان ہوتہ ہیں تکلم دیا گیا ہے کہ اپنی ضرور یات زندگی کو بقد رضرورت مہیا کر کے ابلند کے کام میں لکو۔اللہ کے دین کو و نیا کے کو نہ کونہ و سے بھی پہنچاؤ۔اگرتم ایسانہیں کر سکتے تو نقصان بیہ ہوگا گئی پہنچاؤ۔اگرتم ایسانہیں کر سکتے تو نقصان بیہ ہوگا کہ بچرا ہے عالم انسانی اور بیہ بوری کا نئات اس فیض سے خروم رہے گی۔اور اللہ تعالی ان کو جو الات عطافر مانا جا ہتا ہے اس نعمت کو روک لے گا۔ لہذا اس فیض سے محرومی ہلاکت ہے، تہمارے بی میں نہمی اور دوسروں کے حق میں نہمی۔

ہم آؤ دنیا میں کسی شار وقطار میں ٹہیں تھے اور معلوم نہیں تم کنتی بیار بول کے شکار ہو سکتے ہے۔ کتنے بشہنوں کے فقہ اجل بن سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے تم کو ہر موقع پر بیچایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وووسروں کو صلی اللہ علیہ وووسروں کو مسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلی عطافر ما نمیں جودوسروں کو مہیں ایک ٹیا حوصلہ عطافر مایا تمہاری دست و باز وکوئی طافت عطافر مائی تمہاری ہمتوں کو بلند کیا اور ڈگا ہوں کوروشن کیا۔ یہ سب اس اسلام سے طفیل تھا۔

### شان زول كى تقصيل

اب اگرتم اسلام کی خدمت ہے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ تو اپنا بھی نفصان کرو گے، اپنے تق میں خود کشی اور و نیا کے حق میں بہت بڑی ہلاکت اور خسارہ کا سامان کرو گے دنیا ایک رخ پر جاتے ۔ جاتے فوراً دوسرے رخ پر پڑ جائے گی۔ ابھی اس کا رخ صلالت سے ہدایت کی طرف، شقلوت ہے۔ معاوت کی طرف باللہ ہے کا میڈ پیدا ہوئی ہے لیکن اگر تم اسلام کی خدمت ہے ہاتھ اٹھا کرا پئا بھی کہاں ہے؟ پڑنے کی امیڈ پیدا ہوئی ہے لیکن اگر تم اسلام کی خدمت سے ہاتھ اٹھا کرا پئا کہ سیوہ میں اپنے بچوں کی پرورش میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگ جاؤ گے اور گویا بیٹ کی سیوہ میں اپنے بچوں کی پرورش میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگ جاؤ گے اور گویا کر ویا جائے گا۔ یہ ہے تفصیل ان حالات کی جن میں بیآ بیت کر یمہ نازل ہوئی تھی۔ کرویا جائے گا۔ یہ ہے تفصیل ان حالات کی جن میں بیآ بیت کر یمہ نازل ہوئی تھی۔ اس آبیت کے معنی وسیع اور اس کے نتائج دور رس ہیں۔ یہ آبیت کی ایک انسان کی ایک

انفرادی خود کشی کے بارے میں نہیں اتری ہے۔ کسی ایک فرد کے ہلاکت میں پڑنے کے متعلق نبیں ہے بلکہ بیالک بہر، بڑے اہم موقع پر نازل ہوئی تھی جس کا تعلق پوری نوع انسانی اور اس کے ستعقبل سے ہے بینی وہ لوگ جود نیامیں ہدایت کا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ ہے دنیا کو يخ حقائق كى طرف توجه ہو عتى ہے۔ نئى منزل كى طرف تةجه ہو علتى ہے۔ الله تعالیٰ كى معرفت حاصل ہوسکتی ہے۔جن کے ذریعہ انسان این موجودہ زندگی پریشیان ہوکر سوچتا ہے کہ ہائے! میں کیا زندگی گزارر ہاہوں۔ بیتو جانوروں کی ، چڑیوں کی اور چویایوں کی زندگی ہے۔ کھانا بینا اور بستریر دراز ہوکر سور ہنا اور پھراٹھ کر بیل، گھوڑے کی طرح اس کام میں جٹ جانا یہ کوئی انسانی زندگی ہے؟ جو جماعت انسانوں کو چونکائے اس کی دعوت سے اس کے عمل اور کردار کی تا خیرے اور اس کی بلیغ کی سرگرمیوں کی وجہ ہے او گول کے د ماغوں پر چوٹ پڑے لو گول کے د ماغول برضرب لگے۔اس کے لئے بیزندگی نہیں ہے۔اگراس عمل سے فرارا ختیار کرلے تو دنیا والول کوکون سنجالا دے سکتا ہے؟ کون ہوگا جود نیا والوں کو بلند حقیقت کی طرف متوجہ کرے گا اوران سے کے گا کہا ہے انسانو! بیکیازندگی ہے؟ عمدہ سے عمدہ بہننااور آ راستہ ہو کرنگلنا زندگی ہے تو ہیمردوں کی زندگی ہے، اگرخوش آ وازی اورخوش آ جنگی زندگی کا حاصل ہے تو بلبل میں تم ے زیادہ زندگی ہے۔ اگر دوسروں کا بیٹ کاٹ کر کے دوسروں کا خون بی کر کے زندگی گزارنا آ دمیت اور مقصد زندگی ہے تو بیتو شیروں کی زندگی ہے اور تیندوے تم سے زیادہ زندگی اور آ دمیت کے رازے واقف ہیں۔

میرے دوستو! اگرایک شخص تھیلی پر سر رکھ کرمیدان جنگ میں کو دتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندہ سلامت نے کرآ جاتا ہے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون موت کی آ تکھول میں آ تکھیں ڈال کرلڑا ہوگا ور جمیشہ موت کوہنسی کھیل سمجھا ہوگا بتائے۔اسلام کی تاریخ میں جال بازی کی تاریخ میں ،سر فروشی کی تاریخ میں ۔خالد سے بڑھ کر جانباز اور سرفروش کوئی گزرا ہے؟لیکن وہی خالد گھ جب انتقال ہونے لگا اور بستر پر طبعی موت آنے لگی تو کہنے گئے کہ میری زندگی میں کوئی ایساموقعہ نیں آیا کہ جہال موت کا امرکان ہو اور میں نے وہال اپنے آپ کوئیش نہ کیا ہوگین خدا کی شان کہ آج میں بستر پر مرر ہا ہوں۔ اور میں نے وہال اپنے آپ کوئیش نہ کیا ہوگین خدا کی شان کہ آج میں بستر پر مرر ہا ہوں۔ فلانا ہت اعین الجینا فلانا ہت اعین الجینا .

مجھ سے بڑھ کرا پنی جان ہلا کت میں ڈالنے والا اور شہادت کی تلاش میں نگلنے والا اور شہادت کی تلاش میں نگلنے والا اور کون ہوگا ؟ لیکن خدا آج دکھارہ ہے کہ میں بیاری کے بستر پر مرر ہا ہوں۔ اور جولوگ موت سے بھا گئے تھے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے؟ اور وہ اپنے تمام انداز وں کے خلاف اور تمام تیاریوں کے خلاف موت کا نشانہ بن گئے۔

دوستو! خودگئی مینیں ہے گہ آ دی کسی وقت اپنی جان پر کھیل کر کسی وقت اپنے کاروبار کو خطرے میں ڈال دے کسی وقت دوراندیشوں اور ہوشیار لوگوں کے مشوروں کی خلاف ورزی کرے جبکہ لوگ اس کواس طرح کے مشورہ دیں کہ بھائی مید کاروبار بند کرنے کا وقت نہیں ہے یہ وقت دکان چھوڑ کر جانے کا نہیں ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چا ہے تو وہ ان لوگوں کے مشورہ کے خلاف چل پڑے۔ جولوگ کسی وقت آ تکھوں پر فائدہ اٹھانا چا ہے تو وہ ان لوگوں کے مشورہ کے خلاف چل پڑے۔ جولوگ کسی وقت آ تکھوں پر پی باندھ لیتے ہیں۔ یا دیکھی ان دیکھی کر دیتے ہیں۔ وہ خود گئی نہیں کرتے ہیں۔ خود کئی وہ کرتا ہے جوا پنا مقصد زندگی فرامیش کر کے اپنے دل کی پرستش میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان فرد اور ایک مسلمان فرد کے جو بیا مقصد کھول کراور جو کام اللہ نے اس اورایک مسلمان جماعت کے لئے خود شی ہے کہ اپنا تھیقی مقصد کھول کراور جو کام اللہ نے اس کواس دنیا میں ایک اہم فرض کی ادائیگی کے لئے مبعوث کیا ہے۔

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله

یعنی تم اس کام کے لئے چھن اس مقصد کے لئے دنیا میں جھیجے گئے ہولہذا آگرتم اس کام کو بالائے طاق رکھ دواورا ہے کاروباری انسان بین جاو '' برنس مین ، بن جاو اور جاری سنب ہے بڑی تعریف بیہ وکہ تمہارے بارے میں بین جاو '' برنس مین ، بن جاو اور جاری سنب ہے بڑی تعریف بیہ وکہ تمہارے بارے میں بیا کہا جائے گا کہ فلال بی بھا تھا اور جاری سنب ہوں مسلمان فرد کوئی مسلمان گردہ اگر خالص کہا جائے گا کہ فلال بی بھا تھا اور جاری کاروباری حیثیت اضیار لر جائے ہو تھی کاروباری میں میں مقدم ہے ، بیٹ مقدم ہیں دنیا کے تقاضے مقدم ہیں۔ گھر والول کی ضرور تیں مقدم ہیں اس کو '' قرآن ہو جاری کہنا جس میں موت موسوم ہیں کو دور تشی کہنا جس میں موت موسوم ہے۔ اس کو خود کشی کہنا جس میں موت کا امکان سے اس کو خود کشی کہنا ہے جس میں موت کا امکان

ہے۔ خودکشی وہ ہے جس میں موت بقینی ہے۔ خودکشی وہ نہیں ہے جس میں وہ عارضی جس مہلا کہ ہوجائے بیار ہوجائے ، تکلیف اٹھائے جس کوایک دن مرنا ہے جس کی حیات عارضی ہے ،خودکشی وہ ہے جس میں اس روح کو تکلیف ہوجائے جس کوموت نہیں۔ خودکشی وہ ہے جس میں اس روح کو تکلیف ہوجائے جس کوموت نہیں۔ خودگشی وہ ہے جس میں وہ مقصد فوت ہوجائے جو سرمایہ تھا۔ جوا ٹا شدتھا جو پونجی لے کر نکلے تھے وہ ڈوب جائے ۔ یہ ہے کاروباری ذہنیت کے خلاف نہیں حقیقی کاروباروہ ہے جوا پنی پونجی سلامت رکھ کر نے نئے تجر کرے۔ خودگشی یہ ہے کہ آ دمی وقوت کا کام نہ کرے آ دمی اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لئے نہ نکلے اور دین کے لئے ہجرت نہ کرے۔ جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکر مہت ہے کہ زور تھے اور بہت ہے کہ زور تھے اور بہت ہے کہ زور تھے اور بہت سے کہ زور نہیں کھے مگر انہوں نے وقت کی ٹرزا کت کو محسوس کیا اور ہجرت نہیں کی اور بہت کے ۔ انہوں سے کہزوں نے دھنورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بعد میں مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ انہوں نے کیا فتو جات حاصل کیں اور مراتب حاصل کئے وہ ان سے کہیں زیادہ تھیں جنہوں نے کیا نہوں نے کہیں زیادہ تھیں جنہوں نے کہا تھی جہرت نہیں کی۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

والسا بقون الاولون من المهاجرين و انصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ور ضو عنه

اور الله تعالى فرما تا ب لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل او لئك الفتح وقاتل او لئك اعظم درجةً من الذين انققوا من بعد و قاتلوا ــ

وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرج کیا اور اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگائی اور جنہوں نے بعد میں جان کی بازی لگائی برابرنہیں ہو سکتے۔

خودكشي

غرض حقیقی خودکشی میہ ہے کہ انسان اپنے حقیقی فائدے سے اپنی آئی میں بند کر لے اور اپنے حقیقی فائدے کوخطرے میں ڈالناخود کر لے اور اپنے حقیقی فائدے کو خطرے میں ڈالناخود کشی نہیں ہے۔ بلکہ یقینی فائدے کو یقینی طور پر خطرے میں ڈال دینا اور ہمیشہ کے لئے تعلق کر دینا اور ہمیشہ کے لئے اس سے محروم ہو جانا یقینی خودکشی ہے اور اپنے کو واقعی تقصان پہنچانا ہے۔

#### حكمت روح

آ پکواللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بھیجا ہے۔ اگر آپ یہاں صرف کاروبار میں مصروف رہے آپ کی ساری ذہانت اور محبت اور ساری تگ ودوای پر صرف ہموتی رہی کہ ہم نے یہاں آ "کر کیا کمایا۔ ہم وہاں سے لے کر کیا آئے تھے اور اب یہاں ہم کس چینیت کے آ دمی ہوگئے ہماری پوزیشن کیسی ہوگی۔ہم نے بینک میں کیا جمع گیا۔ہم نے اپنے ملک میں کہا بھیجاوہاں ویہات میں کچامکان چھوڑ کرآئے تھے وہ کی حویلی بن گئی یانہیں۔ہم نے اپنے بچوں کو یہاں تعلیم یافتہ بنایا ان کوکسی کاروبار میں لگایا یانہیں؟ ہم نے آگر خود کواس بیانہ پر تولا تو یادر کھئے یہ ایک اجتماعی اور عمومی خود کشی ہوگی ایک فرد کھئے یہ ایک اجتماعی اور عمومی خود کشی ہوگی ایک فرد کئی خود کشی ہوتی ہے فردی خود کشی ہوتی ہے ایک قوم کی خود کشی ہوتی ہے فردی خود کشی فرد کے لئے ہوتی ہے۔

اور قوم کی خود کشی پوری قوم کے لئے باعث ہلاکت بنتی ہے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اپنی موت بھی مرجاتے ہیں۔زہر بھی پی لیتے ہیں۔سمندر میں چھلانگ بھی لگادیتے ہیں چھوں ہے کود بھی جاتے ہیں اس کے لئے دنیا کے لیل ونہار میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب کوئی قوم خود کئی پرآ مادہ ہوجاتی ہےاوروہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں سیجے راستہ چھوڑنا ہے ہمیں ظلم وزیادتی کا گناہوں اور سرکشی کاراستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنے لئے کا نے بونے ہیں تو پھراس پر کھانے والانہیں ہوتا۔اوراس کی کوئی جگہیں ہوتی نہاس پرآسان روتا ہےاور ندز مین آنسو بہاتی ہے۔ میرے دوستو! آپ کے لئے دورائے ہیں۔ایک راستہ توبیہ ہے کہ آپ خالص کاروباری ر ہیں اور سے شام تک ای فکر میں رہیں کل میں مسجد میں عصر ومغرب کے درمیان بیٹھا ہوا تھا میرے کا نوں میں مسلسل آ وازیں آ رہی تھیں۔کوئی کہدرہاتھا کہ ہم اس حالت میں آئے تھے پھرہم نے بیکاروبار کیا اور دوسرے صاحب بھی اس فتم کی باتیں کررہے تھے اور اپنے اپنے تجربه بیان کررے تھے۔وہ پورااینے کاروبار کی داستان سناتے رہے۔ پیچھوٹا سانمونہ تھا جو میرے سامنے ایک متحد میں جمعہ کے دن عصر ومغرب کے درمیان میں پیش آیا۔ توجب ہمارا زیادہ سے زیادہ وفت اور جودعا کی قبولیت کا وفت ہوتا ہے جوانوارالہی کے بر سنے اور ملاء اعلیٰ کے متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے اس میں جب ہمارا موضوع بیہ وتو مسجدے باہر کیا ہوتا ہوگا؟ ال كا آپ اندازه كر سكتے ہيں۔اگرانگريزيانج منٹ محنت كرتا ہے تو ہم سات دن محنت كرليں گے اگر انگریز انسان کی طرح محنت کرتا ہے تو ہم گھوڑ ہے کی طرح محنت کرلیں ئے۔اگر انگریز کھا تا بیتا اور تفریح کرتا ہے تو ہم تفریح کواینے ملک میں چھوڑ آئے ہیں، اکٹھا تفریح کرلیں گے۔اگرانگریز صحت کا خیال رکھتا ہے ہمیں صحت سے کیا غرض؟ پیسہ اصل چیز ہے۔اگر انگریز سلیقہ سے کما تا ہے تو کمانے کا مزہ بھی اٹھا تا ہے۔ تو ہمیں اس ہے مطلب نہیں ہمیں بس بدييه جائية بمين تو و يكهنا ك كتنے دن ميں كتنی دولت كمائی۔،،

میرے دوستو!اگریہآ ہے کی ذہنیت ہے تو آ ہاس ملک پر دھیہ ہیں اوراس سے بڑھ کر آب اسلام بردھبہ ہیں۔اس کئے کہ آب اسلام کے لئے دروازہ ہیں۔فرض بیجئے میں چھوٹی ی مثال آپ کودیتا ہوں اور وہ بہ ہے کہ خدانخواستہ یہاں مسلمان نہ آتے اور خالص کاروباری اور بیٹ یا لنے والی زندگی کانمونہ پیش کرتے اور سلمانوں کے مکانات کے بارے میں ان کے جوتا ترات بیں وہ نہ ہوتے اور یہاں اسلام کی عمدہ عمدہ کتابیں پہنچتیں اور اسلام کی تبلیغ ہوتی اور کوئی التد کا بنده مؤثر طریقے برانگریزی زبان میں قرآن شریف اور سیرت نبوی کوپیش کرتا ہو سکتا ہے کدانگریز کہتا کہ جس یاک نبی کی سے سیرت ہے معلوم نہیں اس کی امت کا کیا حال جوگا؟ کیااس کے اخلاق ہوں گے؟ کیااس کی زندگی ہوگی؟ وہ تو بس مقدی انسان ہوں گے؟ اور وہ تو دنیا سے بالاتر انسان ہول کے اور وہ ہر چیز میں نمونہ ہول گے۔ آئیڈیل اور معیاری ہوں گے ، اور ان کی ہر چیز سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تکلتی ہوگی۔ کیسے صاف ستھرے لوگ ہوں گے کیسے فرض شناس لوگ ہوں گے۔ کیسے صادق الوعدہ اور صادق القول ہوں گے۔ان کی زندگی میں کتنااعتدال ہوگا؟ کتناحقوق اللہ اورحقوق العباد کاخیال ہوگا؟ غرض بہت اونچا تصنور ہوتا ہوسکتا ہے کہ یہاں ہے انگریز جاتے اورمسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ كرتے۔ كسى اچھے ماحول ميں پہنچ جاتے مانہ پہنچنے خود قرآن ہے متاثر ہوكزاسلام قبول كرتے . لیکن اب بتائے۔ہم نے اگراسلامی زندگی کااچھانمونہ پیش نہ کیااورہم نے اس میں پنمونہ اور نظیرنہ قائم کی کے مسلمانوں کے لئے ہدایت کی کوشش اور اللہ کو یا لینے کی کوشش مقدم ہے۔اس کے بعدان کی دوسری کوشش ہے پہلے ہدایت یا نا اور دنیا کو ہدایت دینا، ہدایت ہے آ شنا کرنا، اس کے بعد کھانا، بیوی بیجاور کھریاراوروطن ہے۔اگرآ پ نے بینمونہ پیش نہ کیا،تو بتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات پراورانسانیت برطلم کیایا ہمیں؟

اب آپ حضرات بہاں ہیں۔ آپ کے لئے میں اس کوخودکشی کہوں گا۔ اس کے بعد آپ مجھے معاف کریں میں ایسا بھیا نک لفظ بول رہا ہوں کہ جس کے تصور سے بھی مسلمان کے رونگئے کھڑے ہوئے ہیں، ''حرام موت، '؟ کون حرام موت۔ کے لئے میار ہوتا ہے؟ ہزار ہا بھانسی کے تختہ پر چڑھ جانا، ہزار ہابار تکلیف میں ایڑیاں رگڑ کر مرنا خودکشی سے بہتر ہے۔

میں باربارخودکشی کہدرہاہوں، کیامیراذ وق اس کوقبول کرتا ہے؟ کیابیاجھامعلوم ہوتا ہے؟ مگر کیا کروں۔قرآن شریف کاخودارشاد ہے۔

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه\_

ا پنے ہاتھوں میں ہلا کت میں نہ پڑو۔اس کا نام خودکشی ہے۔خودکشی کے معنی خودا پنے گلے میں پھنداڈ ال کرخودموت کا سامان اختیار کرنا۔ یہی قرآن شریف کہہر ہاہے۔

البذااكرة ب يهال ال طرح رب جيسے غير مسلم رہتے يا بننے رہتے ہيں، ميننے اور عيش كى فكرربتي ہےاوراس طرح رہے غير مسلم رہنے ہيں اوراس طرح رہے كماصل اصل تو كاروباراور دولت ہے 24 گھنٹہ فرصت نہیں۔ ہرلمجہ اس کا استغراق لیعنی نفع اندوز وں کا استغراق ہتجارے کا استغران،اس میں آپ مدہوش رہے آپ کوانی زندگی بنانے کی فرصت نہیں۔ آپ کواہلہ کے اور شریعت کے احکام معلوم کرنے کی فرصت نہیں۔حلال وحرام کا فرق معلوم کرنے کی فرصت نہیں۔اللہ کے اچھے بندوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں۔اس طرف رخ کرنے کی فکر نہیں جہاں دین کابازارلگاہوا ہے۔جیسے ہندوستان یا کستان اورمما لک اسلامیہ کے دینی مراکز وہاں جانے کی اور وہاں ہے اپنی اصلاح کرا کے آنے کی اور دین کے سبق عکھنے کی فرصت نہیں۔ بھائیو! پیخودکشی ہے۔اس پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی صانت نہیں۔اس ملک میں کل كيا ہوگا كوئى تہيں كہاسكتا۔ ميں بہت ڈرتا ہوں كەكوئى بدفالى، بدشگونى كى بات كروں- ميرى ولى تمنا ہے كداس ملك ميں جتنے مسلمان ہيں وہ عزت وحفاظت كے ساتھ رہيں اور مسلمانوں كى آ مد کا سلسله برابر جاری رہے۔ یہاں تک که یہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی قائم ہو جائے۔ میں اس کی دل سے دعا کرتا ہوں اور یہاں آ کر بہت خوش ہور ہا ہوں کہ و یکھئے ان گھروں میں پہلے کیا ہوتا تھا۔اس عمارت میں پہلے کس کا نام لیاجا تا تھا۔ آج اس میں اللہ کا نام

میں ابھی خطبہ مسنونہ پڑھ رہاتھا اور دل باغ باغ ہور ہاتھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ معاوت مجھے بھی دی ہے مگر آج سے بیس سال پہلے کوئی میرا نام لے کر کہتا کہ ایک وفت آئے گا تو انگلتان جا کر گر ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا اور کیے گا۔اشہدان محمد عبدہ و رسولہ۔رسولہ سے بھی بھوٹ پڑتی ہے مسیحیت پروہ بھی کہیں میدان میں نہیں ،کسی آئیج پرنہیں ، بی بی می ریڈیو پرنہیں، بلکہ خالص گر ہے میں جا کراشہدان محد عبدہ ورسولہ کی صدابلند کرو گے تو ہوائی مجھے یقین نہآتا۔ اب دیکھئے یہ جماعت کی برکت ہے۔ یہ تھوڑے ہے دین کام ہونے کی برکت ہے۔ یہ تھوڑے ہے دین کام ہونے کی برکت ہے۔ یہ تھوڑے ہے وقعا گرجا ہوگا کی برکت ہے کہ آج کہ آج گر جا اللہ کی عبادت کے مرکز بن رہے ہیں۔ تو حید کا یہ چوتھا گرجا ہوگا جس میں خطبہ مسنونہ پڑھنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی توفیق ہور ہی ہے۔

دوستو! آپ کی حفاظت کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ یہاں اللہ کا نام بلند کریں ہے اس سے بلند کرنے کے لئے ہندوستان و پاکستان میں مسلمانوں کوجتنی کوشش کرنی پڑ رہی ہے اس سے زیادہ آپ کوکوشش کرنی پڑ ہے گی۔ جب آپ حفوظ رہ سکیں گے۔ اس لئے کہ وہاں اسلام تو خدا کے فضل و کرم سے ایک ہزار برس گزر چکا ہے۔ وہاں پر اسلام کے ستون نصب ہیں وہاں تو اسلام کی جڑیں پاتال تک پہنچ چکی ہیں وہاں تو مسجدوں کے مینارے اور مدرسوں کے گنبد آسلام کی جڑیں پاتال تک پہنچ چکی ہیں۔ وہاں تو مسجدوں کے مینارے اور مدرسوں کے گنبد وہاں تو انشاء اللہ اسلام محفوظ ہے۔ لیکن آج یہاں اسلام تازہ تازہ آیا ہے۔ اور آپ کے زریعہ وہاں تو انشاء اللہ اسلام محفوظ ہے۔ لیکن آج یہاں اسلام تازہ تازہ آیا ہے۔ اور آپ کے زریعہ اگریم سے قرار توکمہ شہادت سے آشاہ وربی ہے۔ اگریم سے وہاں تو انشاء اللہ کوجی اٹھائی پڑے گی۔ اور بھر سا رے اگریم سے چوک ہوئی اور تم سا دی کوجی اٹھائی پڑ سے گی۔ اور پھر سا رے کی مزامتہ ہیں بھی بھگنتی پڑ سے گی اور خمنی طور پر اس ملک کوجی اٹھائی پڑ سے گی۔ اور پھر سا رے مسلمان بلکہ ساری دنیا کا پہنقصان ہوگا کہ یہا سام کی ہدایت کا دروازہ یہاں کھلتے کھلتے بند ہوگیا اور آپ کے یہاں اپنی صلاحیت ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی صلاحیت ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی صلاحیت ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی صلاحیت ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی صلاحیت ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی صلاحیت ثابت کریں۔ ویں تعالیٰ کے یہاں اپنی صلاحیت ثابت کریں۔ ویک تعالیٰ کے یہاں اپنی عباں اپنی صلاحیت ثابت کریں۔ ویک تعالیٰ کے یہاں اپنی عباں اپنی عباں اپنی طاقت کریں۔ ویک تعالیٰ کے یہاں اپنی عباں اپنی عبار اپنی عباں اپنی عبار اپنی عباں اپنی عبار اپنی عبار

اس موقع يرآب كوخاص واقعه ياد دلا تا ہوں۔

میدان بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ جہاں تک ہتھیاروں کا تعلق ہوتوت و باز و کا تعلق ہے مسلمانوں کی فتح کا کوئی امکان نہیں بلکہ مسلمانوں کی شکست یعنی اور کفار کی فتح نیتی ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو کیا معمولی جرنیل اور فوجی افسر بھی فوجی طاقت کا اندازہ کر لیتا ہے بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجن کا نبینہ اللہ نے کھول دیا تھا۔ الم نشرح لک صدرک جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سلیم الفطرت اور سلیم الذہن بیدا کیا تھا ۔ آ ہے کو کیسے اس بات میں شبہ ہوسکتا ہے۔ فوراً آ ہے کی بصیرت نے دیکھ لیا اور نگاہ نبوت نے جمحھ آ ہے کو کیسے اس بات میں شبہ ہوسکتا ہے۔ فوراً آ ہے کی بصیرت نے دیکھ لیا اور نگاہ نبوت نے جمحھ

لیا کہ ظاہری آ ٹارنیا ہیں؟ پھرآ پ نے کیا کیا؟ آپ زمین پرسرر کھ کر تجدے میں پڑگئے اور فرمانے گئے۔

اے اللہ! میں اس چھوٹی می مٹھی گھر جماعت کے بارے میں کچھ کہنانہیں چاہتا۔ یہ کیا کر
لے گی۔ اس کے پاس ہے ہی کیا، نیہتی، بے دست و پا جماعت، یہ کنگال جماعت جو گھر میں و بھی اپنے بچوں اور گھر والوں کے لئے بچھے چو لہے چھوڑ کر آئی ہے جس کے پاس تلوار نہیں تلوار ہیں اور چنداونٹ میں کس منہ ہے کہوں کہ یہ فتح تلوار ہے تو نیام نہیں جس کے پاس دو گھوڑے ہیں اور چنداونٹ میں کس منہ ہے کہوں کہ یہ فتح کے استحق لیکن ایک بات کہنا ہوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک رہیں گے تو یہ منادی کرتے رہیں گے تو یہ منادی کرتے رہیں گے۔

# قيامت تك كى صانت

پھرکیا ہوا؟ میدان بدر میں ہوتم کے قرائن ، آثاراور تو قعات ، انداز ہے اور حسابات کے خلاف مسلمانوں کو فتح ہوئی اس کا مطلب ہیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے طلاف مسلمانوں کو فتح ہوئی اس کا مطلب ہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے صاحت کی۔ قیامت تک قائم رہنے والی صاحت کہ اگر بیدرہتے ہیں تو تیرا ہی کام کرتے رہیں گے۔ اللہ ہی کا کام گریں گے۔ اللہ ہی کا کام کریں گے۔ اللہ ہی کا کام کریں گے۔

### بدایت ونورنبوت سے محروم سرز مین

دوستو! یہاں یورپ میں بھی تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ زندگی کا اچھا نمونہ پیش کروگے بیہاں تبلغ کے لئے وقت نکالو گا۔ اس قوم کی ہدایت کے لئے اور اپنی اصلاح کے لئے وقت نکالو گے، اپنے اخلاق ہے اپنی اسر کری ہے اپنی فکر اور وجن ہے۔ تو انشاء اللہ اس ملک میں اسلام کومضبوط کرو گے اور اللہ تعالی تمہارے کا روبار کی حفاظت کرے گا۔ تمہارا مستقبل محفوظ اور بقینی ہو اور اگر یہ بین ہے تو بھا نیو! ایسے کا روبار میں تو ہندوستان کے مارواڑی اور پاکستان کی بہت می برادریاں تم سے بڑھی ہوئی ہیں۔ پھر تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ بیباں تم نے واب سالیا تم ہے اور ایسے چار چاندلگا دیئے ہیں بہاں تو تمہاری جو بچھ خصوصیت نے قابلیت ہے وہ یہ کہم اس ملک میں جس کی زمین مبدایت کے لئے بیای ہے، جس کے آسان ہدایت کے لئے بیای ہیں وہاں پرتم یہ عبد کروکہ ہم انشاء اللہ یہاں اسلام کو پھیلا کیں گفضا کیں اذا توں کے لئے بیای ہیں وہاں پرتم یہ عبد کروکہ ہم انشاء اللہ یہاں اسلام کو پھیلا کیں گے، چرکا کیں گے اپنی زندگی ہے بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں ہم انشاء اللہ یہاں اسلام کو پھیلا کیں گے، چرکا کیں گے اپنی زندگی ہے بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں ہم انشاء اللہ یہاں اسلام کو پھیلا کیں گے، چرکا کیں گے اپنی زندگی ہے بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں ہے بھی اور انشاء اللہ یہاں سے بچرا کے کے کہا کیں اور انشاء اللہ یہاں اسلام کو پھیلا کیں گے، چرکا کیں گے اپنی زندگی ہے بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں ہے۔ بھی اور انشاء اللہ یہاں سے بچرا کیا ہے۔

### فرصت كوغنيمت جانيے

دوستو! مجھے یہی کہنا ہے کہ اللہ کے لئے وقت نکا گئے میں پس و پیش نہ سیجئے۔اس گئے کہ
اس میں تمہاری اور تمہارے مال اور مستقبل کی حفاظت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ فریا تا ہے فلا یا ھن
مکر اللہ الاالقوم المحاسرون خدا کی مخفی تہ بیروں کو کوئی نہیں جانتا اور جن کی قسمت میں
نقصان اٹھا نا لکھا ہے وہی اللہ کی مخفی تہ بیروں سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔خدا جانے کس وقت ان
کے دل میں بید خیال بیدا کر دے کہ ان کا لے لوگوں کو نکالیس۔خدا جانے کون سامسئلہ کھڑا ہو
جائے اس وقت تم دیکھتے رہ جاؤگے اور جہاز کھر کھر کرتم کو تھیجے دیا جائے گا۔

# آ ثارے مال كا ندازه يجئے

آج دل تمہاری طرف ہیں۔تمہارا خیر مقدم کررہ ہیں تمہاری ضرورت محسوس کررہ ہیں تمہاری ضرورت محسوس کررہ ہیں ہیں۔ تمہارا خیر مقدم کررہ ہیں تمہاری ضرورت محسوس کردہ ہیں ہیں جب اللہ تعالی ہیں تمہارے خلاف باغی ہوجا نمیں گے اور اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں جب اللہ تعالی تنبیہ۔ کرنا جا ہے ہیں تو ایسے موقع پر ایسے آ دمیوں کو کھڑ اکر دیتے ہیں جو تمہاری وشمنی کا نعرہ

لگاتے ہیں تا کہ تمہاری آئکھیں کھل جائیں کہ افق پرد مکھلوکہ کیا ہونے والا ہے؟ بادل اٹھ رہے ہیں۔ بجلی جبک رہی ہے پانی بر سنے والا ہے اپنی چھوں کوٹھیک کرلو برسات کا موسم آگیا ہے۔ بارنہیں ابر بارال بنو

میرے یورپ کے دوستو! برسات کا موسم آگیا ہے اپنی جھتوں کے سوراخوں کو بندگرلو برسات میں مہمیں موقع نہیں ملے گا ہر ملک کی ایک برسات ہوتی ہے برما کی برسات آگئی ورپ کی برسات آگئی یورپ کی برسات آگئی تاری کرلواور پیہال اپناا تحقاق اور اللہ کے بیال اپنی صلاحیت ثابت کردو کہ تم رہو گوت اسلام رہے گا انشاء اللہ تعالی تمہیں محفوظ رکھے اور بھو اللہ ہ بین اصبعی الرحمٰن انسان کا دل جا کیں گا اور یہی تہماری خوشامد کریں گے کہ تم رہو اللہ ہے بین اصبعی الرحمٰن انسان کا دل رحمٰن کی دوانگیوں کے درمیان ہے اس لئے دل کو بد لتے درنیمیں گئی دل کواپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان کرواوروہ سامان میہ ہے کہ اپنی افادیت بواس سے نمار مین پر بارنیمیں ہوتم اس سرز مین پر اللہ کی رحمت ہو پھر انشاء اللہ کوئی خطرے کی بات نہمیں۔ سے کہ اور بجھے بھی این اعمال نے نفع پہنچائے۔

پر اللہ تمہیں بھی اور بجھے بھی ان اعمال نفع پہنچائے۔

ہو کا اللہ تمہیں بھی اور بجھے بھی ان اعمال نفع پہنچائے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# بيام انسانيت

الحمدالله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد الانبياء والحمدالله والمرسلين اما بعد

حضرات! میں اپنی تقریر کا آغاز حضرت جگر مراد آبادی کے ایک شعر سے کروں گا،وہ کہتے ہیں:

> عشق ہے بیارے کھیل نہیں ہے عشق ہے کار شیشہ و آبن

پیام انسانیت کی آواز پرآپ حضرات ہندوستان کے مختلف حصوں سے یہاں تشریف لائے ، مجھے اس بات کا اقرار ہے اور میر ہے ساتھیوں کو بھی کہ جمیں بہت تھوڑا وقت ملا اس ہے کہیں زیادہ جمع ہوسکتا تھا اور چوٹ کھائے ہوئے دل جو ہندوستان کے گوشے گوشے میں رہتے ہیں اور جن کے لئے ہندوستان ہمیشہ مشہور رہا ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو سکتے تھے کہ لکھنو جسیا وسیع شہر بھی شایدان کے لئے گافی نہ ہوتا ہمارا دل تو گافی ہوجا تا کہ دل میں بڑی گنجائش ہوتی جبان ہوتی ساید شہور کے بین بہت تھوڑے وقت میں ہم میں بڑی گنجائش ہوتی ہے کئی نہ ہوتی لیکن بہت تھوڑے وقت میں ہم نے یہ دعوت ملک کے مختلف دور در از حصول میں پہنچائی اور وہ لوگ آسکے جن کو خدانے اس کی تو فیق دی ان کے لئے آسانیاں تھیں اور وہ ہے چین ہوگئے ۔ آپ حضرات نے کل کی تو فیق دی ان کے لئے آسانیاں تھیں اور وہ ہے چین ہوگئے ۔ آپ حضرات نے کل کی تو فیق دی اس وقت تک جو کچھ منظر دیکھا ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ شعر پڑھنا پڑا۔

شاید آپ نے انسانوں کی طرح اس ملک میں رہنے اور بسنے کو بہت آسان کام سمجھ لیا۔ جلسے میں آپ نے بڑے سکون واطمینان کے ساتھ تقریب سنیں۔اب اپنے گھر خیر و عافیت کے ساتھ والیس جائیں گے۔شاید آپ یہ سمجھیں کہ'' پیام انسانیت،کوئی الدوین کا جراغ ہے جہاں رگڑا کام بنا، یہیں یہ اس ملک کی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ہر

Ite

ملک ہرشہر میں بلکہ یہاں تک کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ میں بھی جومسلما نول کے لئے مقدی ترین شہر ہیں اور ہمارے ہندو بھا ئیوں کے لئے بھی اس ملک میں کچھ شہر ہیں ان شہروں میں رہنے کے لئے بھی شیشہ و آئین کی طرح ساتھ رہنا پڑے گا۔ بیالیہ دین کا جراغ نہیں آپ نے سمجھا کہ بیام انسانیت کی صدالگائی گئی ،وراثنی دور دور سے لوگ اپنا كرابيزي كركے يہال جمع ہو گئے معاملہ بہت آسان ہے اب اس ملک میں محبت كى بھائى حارے کی ہوا تیں چلیں گی اب کسی فساد کی خبر سننے میں نہیں آئے گی ، میں آپ کو دھو کے میں رکھنا نہیں جا ہتا، زندگی زندگی ہے انسان وہی انسان ہے فطرت انسانی وہی فطرت انسانی ہے جولاکھوں برس سے خدانے اس انسان کی سل میں ود بعت فرمائی ہے اور زندگی ا بنی تمام خصوصیات کے ساتھ ہے ہم فرشتے نہیں ہیں اور ای لئے ہم کے فرشتوں سے زیادہ اجر ملے گااور خدا کے یہاں ہم کوشایا شی ملے گی اور پیچے ٹھونگی جائے گی اور ہم کووہ انعام ملے گاجس کوشاید فرشتے بھی رشک کی نگاہ ہے دیکھیں کہ ہم کر سکتے ہیں فرشتے کرتہیں سکتے ہم تھوکر کھا کتے ہیں فرشتے تھوکر نہیں کھا گئے ،ہم کوغصہ آتا ہے اور سوبار آئے گاہزار بار آئے گا ليكن ہم اپنے غصے كو د بانا جانتے ہيں اپنے غصے كو بي جانا جانتے ہيں اپنے غصے پر پشمال ہونا جانتے ہیں ہمیں ای زندگی کے ساتھ زندگی کی انہی خصوصیات کے ساتھ ایک ملک میں نہیں ا یک شهر میں نہیں ،ایک محلے میں نہیں ،گھر گھر رہنا ہے اگر کوئی یہ جھتا ہے کہ اب غلط فہمیاں نہیں جوں کی ابشکر رنجیاں نہیں ہوں گی اب تلخیاں نہیں آئیں گی اب ہماری تیوری نہیں جرّ ھے گی اب ہمارے دماغ پر کوئی ضرب نہیں لگے گی تو وہ اس غلط بھی کودور کر لے ہمیں اس د نیامیں سب کچھ دیکھنا ہے سب کچھننا ہے اور سب کچھ سہنا بھی ہے اور پھر بھی ہم نہانسان ے ،ایوں ہیں ندانی فطرت ہے نداہیے اس ملک ہے ہم اگر کہیں جانا بھی جا ہیں تو نہیں جا سے سیاروں پر ہمارے لئے جگہ نہیں ہے اوراب آ یہ جھے لیجئے کہ س ملک میں بھی جگہ نہیں ے جمیں ای ملک میں رہنا ہے، روٹھنا ہے اور سننا ہے گرنا ہے اور اٹھنا ہے، الجھنا ہے اور سلحصنا ہے، ہمیں سیسب کام کرنے ہیں سارے بایز بیلنے ہیں مگر ہم یہاں رہیں گے اور ای طرح ہے رہیں گے شہریوں کی طرح شیرفوں کی طرح ، بھلے مانسوں کی طرح ۔ تواگرآ باس جلسے کی بیر پرسکون فضاد مکھے کراور بیقریریں جوآ پ نے سی ہیں ان کو

ین کر بیخیال کے کریہاں سے جارہے ہیں کہ اب سب در دور ہوئے اور سب رنج کا فور ہوئے اور اب نہ کسی کی نکسیر پھوٹے گی نہ کسی کوخراش کلے گی نہ کسی کا دل ٹوٹے گا نہ کسی کوکوئی يريشاني لاحق ہوگی تو اس خواب و خيال کو دور کر ديجئے اس ملکميں سب پھھ ہوسکتا ہے اور ہوگا اور پھر جب کے بینبدوآ تش کی بات لیعنی آ گے بھی ہے اور روئی بھی ہے دونوں رو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوہ رادینے والا کوئی ہے اور روزی کو قریب لانے والا کوئی ہے تو پھراس کا اطمینان نہیں کہ روزی میں آگ نہ لگے گی ہمارے اس ملک میں جہاں تعمیری طاقتیں ہیں جہاں خیر سگالی اور خیرخوای کی طاقتیں ہیں وہاں مختلف اسباب کی بناء پرتخ یبی طاقتیں بھی ہیں وہ اینا کام کریں گی جیسا کہ ہمارے دوست مولوی عبدالکریم یار مکھ صاحب نے شیطان کا کر دار بتایا کہ دیوار برگڑ کی ایک انگی لگا کرالگ ہوجاتا ہے ایسی انگی لگا کرالگ ہوجانے والے بھی اس ملک میں ہیں اورر ہیں گے لیکن ہمیں اینے و ماغی تو ارن کو درہم برہم نہیں ہونے زینا ہے ہمیں بچوں کی فطرت اختیار کرنی نہیں ہے ہمارے اندر صبر و ضبط کی طاقت ہونی جاہے ہمارے اندر اخلاق کی جہانگیری ہوئی خاہیے ہمارے اندر بیصلاحیت ہوئی جاہیے کہ دل پر پھر رکھ عیس اپنی اس خود داری کو قائم رکھتے ہوئے جس کا اظہار بعض تقریروں سے ہوا وہ بھی انسانی جذبات تھے، میں ان کی بھی گنجائش سمجھتا ہوں لیکن بہرحال ہمیں اپنے دل پر پھر رکھنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں ان پھروں کوموم بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔

ہمارے سامنے اس سلسلہ میں سب سے او نچانمونہ خدا کے پیغمبروں کا ہوہ کس حال میں کس زمانے میں آئے ،ایک آ دی ان کی بات سننے کا رواوار نہیں تھا ایک آ دی ان کی بات سبحنے کے قابل نہیں تھا۔انسانوں کی بستی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جنگل میں آگئے ہیں درندوں میں آگئے ہیں کوئی ان کی بولی بیخمبر کوخطاب کر کے انکی قوضنے کہا کہ 'قالو یا شعیب مانفقہ کثیر ا مما تقول و انا لنر اک فینا ضعیفاً،، اکثر آپ کی باتیں ہماری بچھ میں نہیں آئیں، ہمارے بلے بچھ نیں بڑر ہا ہے ہم نہیں جائے آپ کیا کہ حرب ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان سب سے کمزور آ دمی ہیں۔ پھر ہم آپ کی بات کیوں سیل کیکی انہوں نے کیا کہ اس کی بھی کیا حقیقت ہے کہ پھر کو چھو جاتا ہے تو سونا بنا دیتا کیوں سیل کی بھی کیا حقیقت ہے کہ پھر کو چھو جاتا ہے تو سونا بنا دیتا کے دیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ پھر کو چھو جاتا ہے تو سونا بنا دیتا کے دیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ پھر کو چھو جاتا ہے تو سونا بنا دیتا ہے۔ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ پھر کو چھو جاتا ہے تو سونا بنا دیتا ہے۔ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ پھر کو چھو جاتا ہے تو سونا بنا دیتا ہے۔ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ پھر کو چھو جاتا ہے تو سونا بنا دیتا ہیں۔ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ نے کہ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے انسانوں کوفر شتوں ہے۔ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے انسانوں کوفر شتوں سے دیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ بھر کو کیا حقیقت ہے کہ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ کیمیا کیا جھو کیا تھی ہوں کیا حقیقت ہے کہ کیمیا کیا جھو کیا تھو کیا تھی ہوں کی کیا حقیقت ہے کہ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ کی بھی کیا حقیقت ہے کہ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ کیمیا کی بھی کیا تھی کیا کی بھی کیا کی بھی کیا کی بھی کیا کی بھی کی بھی کی بھی کیا کی بھی کیا کی بھی کی بھی کیا کی بھی کیا کی بھی کیا کی بھی کی بھی کیا کی بھی کیا کی بھی کی بھ

اونچا کردیاانسانوں میں وہ صبر وضبط پیدا کیا کہ اگر تاریخ کی متواتر شہادتیں نہ ہوتیں تو یقین کرنا مشکل تھا کہ انسان اتناصابر وضابط ہوسکتا ہے آ پ ویکھیں گے کہ جوان کے خون کے پیاسے سے ان کوانہوں نے سینے سے لگایا دل میں جگہ دی اس کے بعد وہ ان پراپی جان نچھاور کرنے کے لئے لوگ ان کومار نے کے لئے آتے تھے کیکن ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوتے تھے جہنہوں نے خون کئے تھے اور جن کی آئی کھول سے اب بھی خون ٹیک رہا تھا انہوں نے ان کو محبت کا پیغام دیا انہوں نے ان کو محبت کا پیغام دیا انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا پھر دنیا کیا ہوگئ دنیا میں کیسی ہوا کیں چلئے محبت کا پیغام دیا انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا پھر دنیا کیا ہوگئ دنیا میں کسی ہوا کیں چلئے آج تک کیس خزاں کے بعد بہار کا دور آیا۔ باد ہموم کے بعد تیم جانفزا کے وہ جھو نکے چلے آج تک وہ ہم کو محبول ہور ہے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بغیر کسی معذرت کے کہ اس وقت بھی جو گئیں جو پچھ مادہ ہاس وقت بھی جو سے وہ سب ان پغیروں کی سطح پغیروں کی سطح پغیروں کے دلوں پر درد کی جو چوٹ ہے وہ سب ان پغیروں کے صدف ہو جوٹ ہوں کی سطح پغیروں کے صدف ہور جوٹ کی سطح پغیروں کے صدف ہور کی سطح پغیروں کے صدف ہور ہور کی سطح پغیروں کے صدف ہور ہور کی سطح پغیروں کے صدف ہور کی سے پھیروں کے صدف ہور ہور کی سے پھیروں کے صدف ہور ہور کی سطح پغیروں کے صدف ہور ہور کی سے بھیروں کے اس سے او پرایک نیا آ سان نظر آ گا۔

دوستواور بھائیو!تھوڑی دیر مین ہم آپ رخصت ہوجا ئیں گے جیسے رات کے ستارے ڈھل جاتے ہیں اور شمع کے پروانے ایک دوسرے سے رخصت ہوجاتے ہیں لیکن سے پیغام کے کر جائے کہ آپ کو اس ملک کی تخ یب کو تعمیر سے ،نفرت کو محبت سے ،عداوت کو دوئتی سے ،بداخلاقی کو اخلاق سے بدلنا ہے۔

یہاں دولت پرئی کا جوروگ لگ گیا ہے اور ہمارے اس درخت کو جو گھن کھا تا چلا جار ہا ہے پہلے کی حد درجہ بڑھتی ہوئی محبت اس کے لئے آ دمی سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے مجھے ان فسادات کے بیچھے بھی پیسے کی محبت ہی نظر آتی ہے اس کومیری نظر کی کوتا ہی کہیے یا مجھے ان فسادات کے بیچھے حسد نظر آتا ہے۔

تنگ نظری نظر آتی ہے جمیں ان حقیقتوں کو سامنے رکھنا ہے خواب و خیال کی دنیا میں استحقوں کو سامنے رکھنا ہے خواب و خیال کی دنیا میں احمقوں کی جنت میں رہنا نہیں ہے حقائق کا سامنا کرنا جا ہے اس ملک میں بیمار بیاں ہیں ،اس ملک کوروگ لگ گیا ہے اس ملک کا معاشرہ ملک کوروگ لگ گیا ہے اس ملک کا معاشرہ

112

فاسد (CORRUPT) ہے اس میں بیپیوں ایس بیاریاں بیں کہ باہر سے کی خطرہ ہو وئی خطرہ ہیں۔ بیاس کواندرے جائے جانے کے لئے کافی ہے۔ برگد کا درخت دورے لھڑا نظرآتا ہے بڑا شاندار بڑاعظیم، بڑامہیب لیکن اندر سے اس کودیمک جاٹ رہی ہے ہوا کا ا یک جھونگا اس کوگرا سکتا ہے ہمارا معاشرہ ویسے ہی گھن کھائے ہوئے برگد کے درخت کی طرح ہے جھے کہنے کاحق ہے میں ای ملک کار ہنے والا ہوں اور بظاہر میری عمر تیبیں گذری ہے میں ایک بارنبیں دی بارنبیں بچاس بار کہوں گا اس ملک کے معاشرے کو کھن لگ گیا ہے۔اس ملک کو دیمک اندرے جائتی جلی جارہی ہے میں نے لکھنؤ میں ای بارہ دری کے ا یک جلسه میں کہا تھا۔''اییا معلوم ہوتا ہے ہندوستان میں ساری حقیقتیں سب صداقتیں مر چکی ہیں، دو حقیقتیں زندہ ہیں ایک پیسے کی محبت اور ایک فرقہ وارانه منافرت، میں ڈیکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور یہ بھی ایک ڈ نکا ہے میرے پاس اگر اس سے زیادہ بلند آ واز کا ڈ نکا ہوتا تومیں اس سے زیادہ بلند آ ہنگی کے ساتھ کہتا کہ اس وقت ہمارا ملک تخت خطرے ہے دوحیار ہے قدم قدم پر رشوت دین برتی ہے قدم قدم پر بداخلاقی کرنی برتی ہے، قدم قدم پر انسانیت کواینی خود داری کو یا مال کرنایژتا ہے قدم قدم پرغلا مانیذ ہنیت اور سیرت کا اظہار کرنا یژ تا ہے۔انگریزوں کے زمانے میں ہم اتنے غلام نہ تھے انگریزوں کے زمانے میں ہمارے جسم غلام تھے آج ذہن غلام ہے، ہماراضمیر غلام ہے غلامی کی بدترین اور خلاف فطرت فسم يہے كہ بھائى بھائى كاغلام ہو،ايك ملك ميں رہنے والے ايك دوسرے يڑھكومت كرنے لگيس اور یہ ہمجھیں کہ جس کوموقع مل جائے اس سے فائدہ اٹھانا جا ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو بدیثی حاکم ہندوستانی کے ساتھ کرتے تھے آئے ہندوستان ہندوستان کے ساتھ وہ معاملہ کررہا ہے بچہر یوں میں وہ معاملہ ہور ہاہے کوتوالیوں میں وہ معاملہ ہورہا ہے اور افسوس کی بات مجھے معاف کیا جائے واکش گاہوں اور یو نیورسٹیوں میں وہ معاملہ ہور ہا ہے جوغلامانہ ذہنیت کا آئینہ دار ہے آج ساراملک دو کیمیوں میں تقسیم رہا ہے لوگ کہتے ہیں ہندواورمسلمان میں کہتا ہوں ایک حاکم ایک محکوم اور محکوم کی مثالیں ہم نے تاریخ میں اتنی یر همی ہیں کہ ہم بے حیا ہو گئے ہیں ، ول سخت ہو گیا ہے۔لیکن جب ہم ملک میں و سکھتے ہیں کہ ایک شہری دوسرے شہری پرحکومت کرنا جا ہتا ہے،اس کوائی طرح ذلیل کرنا جا ہتا ہے

جس طرح انگریزوں نے بھی کیا ہوگا، آج جس کی بن آتی ہے جس کی کمان چڑھی ہوتی ہے جس کے نشانے پر کوئی آ جا تا ہے تو وہ کوئی کسرنین رکھتا ، آپ ربیلوں کا سفر کریں ہوائی جہاز کا سفر اری، پلیٹ فارموں پر انتظار کریں، پارکوں کی بینچوں پر بیٹھیں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں ہرجگہ آ ہے کومعلوم ہوگا کہ آ ہے آ زادہیں ہیں۔اس ملک میں عزت کے ساتھ جیس رہ رہ ہے ہیں اس سے بڑھ کر بیہ ہے کہ ہم کی ملک سے آئیں اینے ملک کی سرزمین پرفدم رکھتے ہی اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے اس سے بڑھ کرڈوب مرنے کی کوئی بات نہیں کہ میں یو کے (UK) میں اینے کومحسوں کروں عزیت والامحسوں کروں امريكه ميں اپنے کوعن ت والا انسان محسوں كرول بسعودي عرب ميں اپنے کوعن ت والا انسان محسوئ كرول اورا ہے دلیں میں آ كر پہلے ہی جو واسط پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے كہ ہم غلام ہیں۔ ہم صبر کئے بغیرا یک قدم بھی آ گے نہیں بڑھا سکتے ،ہم کوآج سب پھھ سنایڑے گا سب مجھ برداشت کرنا پڑے گا ایئز پورٹ پر و مکھتے پلیٹ فارموں پر و مکھئے کوتو الیوں کو و مکھئے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ دیکھئے ہرجگہ ہندوستانی کو پیمحسوں ہوتا ہے کہ وہ ابھی آ زادنہیں ہوا، اپنے بھائی ہے اپنے جسم کے ایک ٹکڑے سے اپنے ایک ساتھ رہنے والے شہری سے بات نہیں کر رہا ہے بلکہ آسان ہے اترا ہے بیصورتحال طبعی وقدرتی (NATURAL) مبین ہے اس کو بدلنا جا ہے۔

یہ 'پیام انسانیت، ای کے اندر محدود نہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات نہ ہوں یہ فسادات تو گھر ہورہا ہے وہ فساد جو بھی بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جوفساد گھر گھر ہورہا ہے وہ فساد جو قدم قدم پر ہورہا ہے، وہ فساد جو ہمارے اندر برپا ہے وہ فساد جس ہمیں چوہیں گھنے واسط پڑتا ہے وہ بھی فساد ہے ہمیں اس فساد ہے بھی پچنا چاہیے اوراس فساد کورو کنا چاہیے۔
میرے بھا نیوا وردوستو! راستہ بڑا لمبا ہے اور یہ پھولوں کی ہے نہیں ہے یہ کانٹوں اور انگاروں کی چتا ہے۔ جس پر سے آ پکوگر رنا ہے میں آپ کو دھو کے میں نہیں رکھنا چاہتا جب انگاروں کی چتا ہے جس پر سے آپکوگر رنا ہے میں آپ کو دھو کے میں نہیں رکھنا چاہتا جب ہماں سے آپ جا کیں گے وہ میں ہوگی ممکن ہے یہاں سے نکلتے ہی ایس سے آپ کو گوری ایس کا تج بہ ہورہا ہے ایس کو کوگر کی ایسان کے جورہا ہے ایس کے کوگر کی ایسان کے گھر المبر و البحر بما اور یہ سب ہمارااور آپ کا ہے۔ قرآن نے کہا ہے' ظہر الفساد فی البر و البحر بما

كسبت ايدى الناس، خشكى اورترى ميں كباڑ پھيل ًيا۔ كريشن پھيل ًيا ہے خشكى اورترى میں سمندروں کو دیکھئے پہاڑ کی چوٹیوں پر دیکھئے غاروں کے اندر دیکھئے کرپشن پھیل گیا ہے۔ كەانسان كى فطرت كاخالق انسان كوبنانے والاكہتا ہے كە" بماكسبت ايدى الناس ،، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے لوگوں کے کرتو توں کی وجہ سے ہمارے اعمال میں یہ پیسے کی حد سے برهی ہوئی محبت بیخون کا سفید ہو جانا ،خدا ہے نہ ڈرنا انسانیت کا احترام نہ کرنا ،انسان کی قدرو قیمت کا نه پیجاننا، ہرانسان کو گا مک سمجھنا، میں کہتا ہوں دفتر وں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کوئی آ دمی کام سے آیا انہوں نے کہا بردی موٹی آسامی ہے۔ بس اب اس سے سب وصول کرلیا جائے گا جا ہے تھا کہ اٹھ کراشقبال کیا جاتا اور کہا جاتا کہ میں یہاں اس کئے بیٹھا تھا کہ تمہاری سیوا کروں تمہاری خدمت کروں میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا، كس مصرف كا تقاتم آئے تم نے مجھے با كاراور قيمتى بناديا۔ كہيے كيا حكم ہے ہم آپ كى كياسيوا كريكتے ہيں؟ آ دمی كے دھڑ كتے ہوئے دل پراس كی نظرنہيں ہوتی ،اس كے مضطرب د ماغ پر نظر نہیں ہوتی ،اس کی بیثانی پر لینے کے قطرے پر نظر نہیں ہوتی ،اس کے چہرے پر جو زردی چھائی ہوتی ہے اس پرنظر نہیں ہوتی ،اس کی جیب پرنظر ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی برا نوٹ جھا نک رہاہے کہ ہیں اور ہوشیار آ دمی جب اپنا کام کرانے جاتے ہیں تو نوٹ اس طرح رکھتے ہیں کہ کچھ دکھائی دیتا ہے کچھ چھیا ہوا کچھ نکلا ہوا تا کہ معلوم ہوجائے کہ میرے یاس ''مشکل کشا،،موجود ہے ہیر'' قاضی الحاجات،،موجود ہے بید کیا انسانیت ہے؟ اس انسانیت میں کوئی مزاہے؟

حضرات! آپ کا کام بہت مشکل ہے، آپ یہاں سے جا کیں گے، شربت کے گھونٹ نہیں بڑے گروے گھونٹ آپ کو پینے پڑیں گے، بڑے صبر وضبط سے کام لینا پڑے گا، میں کیا کہوں جو پچھ مجھے کہنا تھا میں نے اپنے ناچیز خطبہ میں کہد دیا کہانسان میں تو خودہی کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو جوادیے کی کیا ضرورت تھی۔ ہمارے اخباروں کو کیا ضرورت تھی ہمارے مضمون نگاروں، کالم نویسوں کو کیا ضرورت تھی۔ ہماری سیاسی پارٹیوں اورلیڈروں کو کیا ضرورت تھی کہاں ناموں کو کیا ضرورت تھی کہاں مادہ کو (جو تناسب کے ساتھ رکھا گیا ہے) جھڑکا کیں اوراس کو صنعل بنا کیں؟ بھائیو!انسانوں کواپی فطرت پر چھوڑ دوان کو غصہ بھی آئے گالیکن تم غصہ دلانے کی بات کیوں کرتے ہو۔



# ملك كيموجوده حالات اور بهارى ذمه داريال

ملک کے موجودہ حالات میں ہم کو جائزہ لیمنا پڑے گا کہ وہ کون می خرابیاں اور کمزوریاں بیں جو ہمارے ساج بٹی لفوذ کر کے اسے کھوکھلا۔ مفلوج اور ملک کی تعمیر ونزئی کی کوششوں کو بے اثر بنارہی بین اس ملک کے لئے جو حقیقی خطرات بین ان کی نشاندہی نہ کی جائے تو بیا لیک بہت بڑی خیانت ہوگی ، بیس میدان سیاست کا کوئی شہسوار نہیں ، فد ہب و تاریخ اور اخلا قیات کا ایک طالب علم ہوں۔ اس طرح کے آ دمی کی زبان سے تنقید واصلاح کی کوئی بات نظے تو اس کی نبیت برشہ بین کرنا جا ہے۔

# مارے ملے کے کیا خطرہ

اس ملک کے لئے اولین اور اہم ترین خطرہ یہ ہے کہ یہاں انسان کی سیجے قدرو قیمت اور انسانی شرف وعزت کا پوراا حساس نہیں۔ اس سلسلے میں میرا نقط نظر اور تاثر ایک عملی انسان کا ہے، میری تسمت! س ملک سے وابستہ ہے میں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں زندگی کی منجد معارییں ہوئی، میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں کا ہر مسئلہ بچھ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، میں بیرون ملک اگر میہ بات کہتا تو اس کی حیثیت دوسری ہوتی، حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی جان کی سے میں بیرون ملک اگر میہ بات کہتا تو اس کی حیثیت دوسری ہوتی، حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی جان کا بے سیح قدرو قیمت کو نہ بہجان اسی ساج کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے بلکہ انسانی جان کا بے قیمت ہوجانا تہذیب و تعدن اور انسانی جات کے سئے سب سے بڑا خطرہ ہے بلکہ انسانی جان کا بے قیمت ہوجانا تہذیب و تعدن اور انسانیت کے مستقبل کے لئے بیام موت ہے غارت گراقوام ہے میصورت چنگیز

برادر کشی زوال کی علامت ہے

کسی ملک کی آبادی خواہ کتنی کثیر ہواس کے پاس قدرتی وسائل کی کتنی ہی بہتات ہو، وہ ملک کتنا ہی ملک کتنا ہی آبادی خواہ کتنی کثیر ہواس کے پاس قدرتی وسائل کی کتنی ہی بہتات ہو، کوئی چیز ملک کتنا ہی زرخیز اور دولت مند ہو، اس میں تعلیم کیسی ہی اعلیٰ مدارج تک پہنچ چکی ہو، کوئی چیز ایسے ملک کومحفوظ نہیں رکھ مکتی جو برادرکشی کے مرض میں مبتلا ہو۔

یہ بڑی جیرت اور انتہائی افسوں کی بات ہے کہ وہ ملک جس نے بھی زمانہ قدیم میں پریم

کی سریلی بانسری بجائی تھی اور دل کش کے میں ہندی ہنسکرت، فاری اور پھرار دومیں محبت کا پیغام دیا تھا اور آخر دور میں بھی جہاں بیٹے کر مسلمان صوفیوں نے انسان دوئی اور انسانیت کے احترام کا درس دیا تھا اور جس سرزمین سے گاندھی جی نے عدم تشد داور اہنسا کا پیغام ساری دنیا کو سنایا تھا اور جس کے پاس آج بھی ہرزبان میں انسان دوئی کا وسیع لٹریچر ہے اس ملک میں آج انسانی جان کی قیمت کا پورا پورا احساس نہیں۔

ہر چیز انسان ہی کے علق سے بامعنی اور فیمتی ہوتی ہے

یے احساس و خیال اس ملک میں رہے بس جانا چاہے تھا کہ زبانوں کے مسائل، کچرو تہذیب کے مسائل، رہم الخط کے مسائل، ان کے مسائل ہیں اور اس کے تابع ہیں۔ انہیں انسانوں نے پیدا کیا ہے، ان کے اندر جو کچھ ششش اور معنویت ہے، وہ انسان کی نسبت سے ہے۔ اگر انسان کی جان محفوظ نہیں تو کیسی زبان، کہاں کا کچر، کہاں کے دریا، کیسے پہاڑ، کیسا ادب ولٹر پچر، کہاں کی شاعری، ان چیزوں میں کوئی معنویت نہیں، معنویت تو انسان میں ہے۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ بخو بی واقف ہیں اور بیا کی واقعہ ہے کہ اس ملک میں انسانی زندگی کی قدرو قیمت کا جتنا عمیق احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ انگریزوں کی تفرقہ انگریزوں کی تفرقہ انگریزوں کی تفرقہ کا کا بین میں کتنا حصہ ہے اس ملک میں کا تعین مؤرخ کا کام ہے۔

# معمولي واقعات يرتل وغارت كرى كاطوفان

بعض اوقات ایک درخت یا جانور کی خاطر یا کسی قدیم چیز کوزندہ کرنے کے جوش میں یا احیائیت کے جذبہ سے سیکڑوں انسانوں کا خون کر دیا جاتا ہے، اور ایسے ناخوشگوار، دل آزار اور شرمناک واقعات ظہور میں آتے ہیں جن سے ہماری گرد نمیں شرم سے جھک جاتی ہیں، ایک لہر المحتی ہے اور وہ انسانوں کے متاع، جان و مال کو بہا لیجاتی ہے جن سے دنیا کی آبر وقائم ہے جن کی خاطر اس کا تنات کا حسن، فلسفہ، شاعری، اوب و ثقافت اور زندگی کی چہل پہل ہے وہ انسان ظلم و بربریت کا شکار ہوتا ہے۔ جو خدا کی صنعت کا بہترین نمونہ ہے اور جس کے ساتھ ہم رہتے بستے ہیں اور جنکے ساتھ بوری زندگی گرزتی ہے میصورت حال ملک کے لئے بردی

خطرناک ہے کہ یہاں کسی انسان کاوجود برداشت نہ کیاجائے۔

اس ملک میں بڑے بڑے دانشور ہیں، یو نیورسٹیوں کی تعداد شاید کسی ملک میں اتنی ہو جتنی یہاں ہے مگر بیان سے مگر بیان سے مگر بیان ہو جاتی ہے کہ یہاں بھی بھی ایسی وہنی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے کہ انسان سے بڑھکر یہاں کوئی گردن زدنی اور کشتنی نظر نہیں آتا، بنیادی اور اہم بات بہے کہ اس ملک میں انسان کی قیمت کا پورا پورا احساس ہو، یہ تقیدہ ہو کہ سب چیزیں انسان کے لئے ہیں اور انسان کی خاطر نہیں

# ايك فلسفي كاقول

میں نے کہیں ایک فلسفی کا قول نقل کیا تھا کہ''جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدانسل انسانی سے مایوس نہیں لیکن ہم انسان اپنے طرز عمل سے بیٹا بت کرتے رہتے ہیں، اور وقافو قاملان کرتے ہیں کنسل انسانی زندہ رہنے کی مستحق نہیں انسان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ اسے زندہ رہنا چاہیے خوش وخرم رہنا چاہیے اور پروان چڑھنا چاہیے، خدانے جب اس پراعتاد کیا ہے تو ہم کیوں اس پر بے اعتادی کریں۔،،

# انسانی دستور کی پہلی اورا ہم دفعہ

آج ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مضمون نگاروں، شاعروں، ادیوں اور دانشوروں کی ضرورت ہے جو سارے مسائل بالائے طاق رکھ کر گھر گھر، محلے محلے، گلی کو چے اس کی تبلیغ کریں کہ دستور ہندگی پہلی دفعہ چاہ جو کچھ ہو گمر ہمارے دستورزندگی کی سب سے اہم اور پہلی دفعہ بیہ ہے کہ انسان کوزندہ رہنے کاحق ہے ہم اپنی سوسائل کے خوش نما چہرے پر بدنما داغ دیکھ رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں۔

#### اسلام مين انسان كامقام

اب میں آپ سے کہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں ہماری بڑی مدد کر سکتی ہیں اسلام کی بنیادی تعلیم ہے ہے کہ انسان قدرت کا شاہ کار ہے اور اس دنیا کے باغ کا سب سے حسین پھول۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.

جم نے انسان کوسب ہے آبھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ انقد نعالی نے انسان ہے مرتضیم وتکریم کا تان رھا ہے۔ و لقد کر منا بنبی آدم اور ہم نے اولا و آ دم کو بردی عزت بخشی۔

اوراس کوائی خلافت ہے سر نراز کیا ہے جس سے برخد کرکوئی اعز از روراعتاد کے اظہار کا طریقہ نہیں۔

انبی جاعل غی الارض خلیفه بینک میں زبین میں (آ دم کو) اینانائب بنانے والا ہول۔ خدا نے فرشتوں کو آ دم کے مجدے کا تھم دیا ہیں سے اس کا اظہار ہو کہ اس کے لئے خدا کے سواکوئی الیمی ہستی اور طافت نہیں ہے جس کے سامنے اس کو جھکنے کی ضرورت ہو۔ انسان کے قدرو قیمت کی انتہا ہے ہے کہ خداکی مخلوق کو خداکا کنبہ کہا گیا ہے۔

الخلق عيال الله

انسان کا خدا کے ساتھ اور خدا کا انسان کے ساتھ جونازک تعلق ہاں کے لئے وہ پیرا سے بیان اختیار کر گیا ہے جس سے زیادہ طاقتور اور دلنشیں پیرا سے بیان نہیں ہوسکتا۔ ایک حدیث قدی سی آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت میں انسان سے کہ گا کہ میر ہے بندے میں بیار تھا تو عیاوت انہیں آیا وہ کے گا کہ بروردگار سے مرض اور عمادت کا گیا سوال؟ تو تو سارے جمال کا پردگار ہے ارشادہ وہ گا کہ بروردگار سے مرض اور عمادت کا گیا سوال؟ تو تو سارے جمال کا اگرتواس کود کھنے جاتا تو بھے وہیں یا تا پھر ارشادہ وگا کہ اسان! میں نے بچھے نفذ البیل وی ، وہ کہ گا کہ بروردگار میں تجھے غذا کیا دیتا تو تو رب العالمین کی تھی ، تو نے بچھے غذا ہیں دی ، وہ کہ گا کہ بروردگار میں تجھے غذا کیا دیتا تو تو رب العالمین اے کھانا ہیں کہ طلاب کیا تھا تو آئے اس بندے نے چاہا تھا کہ تو اس کو کھانا کھا تا تو اس کیا تھا تو نے اسے یائی نہیں پلایا۔ یا در کھا گر تو اس کو یائی بنیں بلایا۔ یا در کھا گر تو اس کو یائی بنیس بلایا۔ یا در کھا گر تو اس کو یائی بنیس بلایا۔ یا در کھا گر تو اس کو یائی بناتو اس کو میرے یا س یا تا۔

يُعرفدان انسان كي جان كي قيمت اتى برحادى كدوه فرما تا ب انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس. جمعياً من احياها فكانما احيا الناس جمعياً.

جو مخص کی کو تاحق قبل کرے گا یعنی بغیراس کے کہ بان کا ہدلہ لیا جائے یا ملک بیل تجرا کی کرنے کی سزادی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کوئل کیا اور جواس کی زندگانی کا اور جب ہوا تو کویا تمام لوگوں کی زندگانی کاموجب دوا۔

انسانی زندگی کی حرمت وعظمت کے مسئلہ میں ایک اور سورقلت و کنٹرت وفر داور جہاعت میں کوئی فرق نہیں ایک ایک فرد فیمتی اور آیک ایک جان انسانیت کی عزت متاج ہے الیک فرد کو بوری سوسائی قائم متنام بناناکسی انسانی زبن میں نہیں آسکنا۔

#### مك كے لے دور اخطرہ

ملک کے لئے دوسراعظیم خطرہ جہ اس کے سریر منظم کا اور تباد ہی اسانی اور تباد ہی اسانی اور تباد ہی اسانی اور علاقائی عصبیت ہے ای بیاری نے دیارے ملک کو باشی بین کائٹرے کلڑے کیا دو باہر تی طاقتوں کو بیباں آنے کی شہد دی سیعفریت اب بھی موجود ہے جے بعض بیرون اور اندران اور اندران مالات نے وہار کھا ہے مگر جانے والے اور جانے ہیں کہ بیروائشش الف لیلدے افسانوں وہوں طرح کسی بھی وفت ہوئل ہے باہر آ مکتا ہے۔

# اسلام ہی رہنمائی کرسکتا ہے

تنگ نظری اور اسانی و نسلی اختلافات کودورکرنے اور فراخ دلی و بے تعصبی اور انسانی وحدت کا خیال و جذبہ پیدا کرنے میں بھی اسلام ہی بیش قیمت مدداور سے حربہ اوطنی کے سے جند ہے کے تحت بیدد کچھے بغیر کہ بیاصول ونظر بیاور بیہ بات کہاں ہے آئی ہے اور اس کا کہنے والا کون ہے ؟ سیح اور مفید بات کو اپناہے آگر کسی مکان میں آگ لگ جائے تو اسے بھناتے والا کون ہے ؟ سیم مکان یابستی کی بجائے وقت بینہیں دیکھا جاتا کہ بالٹی کس کی ہے اور پانی کہاں کا ہے ، کس مکان یابستی کی جادی ہے اور پانی کہاں کا ہے ، کس مکان یابستی کی جادی ہے تاب ہے بہتر یا استحکام بخشنے کے لئے بیند دیکھئے کہ ملک کے لئے مفید نظریات قرآن مجیدیا حدیث نبوئ سے ماخوذ ہیں ، اسلام بلاشیہ ملک کو در پیش اس دوس سے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین ماخوذ ہیں ، اسلام بلاشیہ ملک کو در پیش اس دوس سے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین ماخوذ ہیں ، اسلام بلاشیہ ملک کو در پیش اس دوس سے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین ماخوذ ہیں ، اسلام بلاشیہ ملک کو در پیش اس دوس سے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین ماخوذ ہیں ، اسلام بلاشیہ ملک کو در پیش اس دوس سے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین ماخوذ ہیں ، اسلام بلاشیہ ملک کو در پیش اس دوس سے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین میں کا کہنے کہترین کی سے کہنے کی گئے بہترین ماخوذ ہیں ، اسلام بلاشیہ ملک کو در پیش اس دوس سے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین ماخوذ ہیں ، اسلام بلاشیہ ملک کو در پیش اس دوس سے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین ماخوذ ہیں ، اسلام بلاشیہ ملک کو در پیش اس دوس سے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین کے لئے بہترین کی سے دوسر کے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین کے لئے بہترین کے دوسر کے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین کے دوسر کے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین کی کے دوسر کے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین کے دوسر کے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین کے دوسر کے خطرے کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے خطرے کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے خطرے کے دوسر کے دو

نسل انسانی کی وحدت کا اصول اسلامی تعلیمات کا اولین اصول ہے،اسلام نے بار بار اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کنسل انسانی کا خالق بھی ایک ہے اوران کا مورث اعلیٰ بھی ایک ہے اس کتے سب ایک ہی کنے کے افراد اور ایک ہی ہستی کے بیدا کئے ہوئے ہیں،اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔

یا یہا الناس انا خلقنکم من ذکر وانشیٰ و جعلنکم شعوبا و قبائل لتعارفوا لوگوا ہم نے تم کوایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قوم اور قبیلے بنائے تاکدایک دوسرے کی شناخت میں آسانی ہو۔

# ملک کے لئے تیسراا ہم خطرہ

ہمارے ملک پر دولت بیدا کرنے کا ایک ایسا بھوت سوار ہو گیا ہے جس نے ملک کے حالات اور اقتصادی نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ وہ راتوں رات دولت مند بن جائے دولت حاصل کرنا برانہیں مگر جلدا زجلد دولت مند بن جانے اور بھیلی پر سرسوں جمانے کا شوق سخت خطرنا ک اور تباہ کن ہے۔ بیشوق ایک لاوے کی طرح بہد پڑا ہے اور ایک آتش فشاں پہاڑ کی طرح بچت پڑا ہے اور ایک آتش فشاں پہاڑ کی طرح بچت پڑا ہے اس مرض کا شکار شہر ،قصبات اور دیبات مب

یں، دولت پرتی کا پیجنون دیکھ کربعض مرتبہ کھا ایسامحسوں ہونے لگتا ہے کہ اس ملک میں ہر چیز دم توڑ چکی ہے صرف دو چیزیں زندہ ہیں ایک باہمی نفرت اور دوسرے زیادہ سے زیادہ دولت پیدا کرنے کی ہوئی جیتی ، جاگئی حقیقتیں یہی دو ہیں اور باقی سب کچھ فلسفہ اور شاعری ہے دولت پیدا کرنے کی ہوئی جیتی ، جاگئی حقیقتیں یہی دو ہیں اور باقی سب کچھ فلسفہ اور شاعری ہا ہمی منافرت کے واقعات آئے دن ہماری آئکھوں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں بھی اس نفرت کا رخ کسی فرقے کی طرف ہوتا ہے بھی کسی برادری کی طرف بھی کسی کچر، زبان یا علاقے کی طرف تو بھی کسی سیاسی یارٹی کی طرف ہے۔

سیای پارٹیوں کا اختلاف اپنی جگہ سوسائٹ میں اخلاقی خرابیاں ہر دور میں ربی ہیں مگر دولت پرتی کا اس طرح اعصاب پرسوار ہو جانا کہ اپنے مفاد کے لئے ملک کے مفادات کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو یہ کس قدرتشویشناک بات ہے۔

ہمارے بہاں مختلف تغییری منصوبوں، پل باندھ وغیرہ میں اتنی مقدار کا سیمنٹ اور مسالہ استعمال نہیں ہوتا جواس کی پختگی کے لئے ضروری ہو۔ ٹھیکیدار اور عملے کی ملی بھگت اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ ان کے اس عمل سے اس شہر کو نقصان پہنچے گا کوئی محکمہ ایسا نہیں جس میں رشوت کا بازار گرم نہ ہو۔ اس بات کو ذمہ دار بھی جانے ہیں کہ دولت پرتی کا ایسا جنون جو ملک کے مفادات ہے آئی محیس بند کر لے بہت بڑا خطرہ ہے ایک شخص اپنی زندگی کو خوشحال بنانے اور اپنے گھر کی فرمائشیں پوری کرنے کے لئے ملک کے عوام کو صریحا نقصان پہنچا تا ہے جھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹا کا م ایما نداری اور سادگی کے ساتھ کرنا مشکل ہوگیا ہے ہرا لیک کی قیمت اداکر نی پڑتی ہے اور ہرقدم پر رشوت دینی پڑتی ہے۔ خود شہری زندگی کی آسائشوں اور حکومت کے انتظامات سے اور ہم قدم پر رشوت دینی پڑتی ہے۔ خود شہری زندگی کی آسائشوں اور حکومت کے انتظامات کے فائدوں سے محروم ہوتے جارہے ہیں ہر خص کی نظر دوسرے کی جیب پر ہا اور وہ اس کی ضرورت و مجبوری سے نا جائز فائدہ اٹھانا چا ہتا ہے اور کہیں انسانی ہمدردی اور پچی حب الوطنی کا مام ہیں۔

#### اس خطرے کاعلاج

اس خطرے کا علاج صرف خدا کا خوف، آخرت کی باز پرس کا خطرہ الیبی دانا و بینا ذات کا تصور ہے۔ جس کے متعلق یقین ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے، حب الوطنی بھی کسی حد تک اس کا علاج کر حکتی ہے۔ آپ میں سے بہت ہے لوگوں نے یورپ کا سفر کیا ہوگا، مغرب کے لوگ ان

ر کیک باتوں سے بیچیج میں بورپ کے خاص است است سے استخصال اور نفی مقاد و بالائے طاق رکے کردوانت اندوزی کار بھال نہیں پایا جاتا ور ساجد سامت الوطنی فی وجہ ہے ۔ وتا ہے تعراس مرض کا بیچے علاج آنج تکا تصور اخدا کا خوف اور اسال سامت ہے ، وہ ہے اور میں مصبحے علاج آنج تکا تصور اخدا کا خوف اور اسال سامتے ہے ، وہ ہے۔

وماعلينا داابالاع لنبين

# يتروع التدكيام

10 مارج 1997 وکوجٹنگل میں کتاب' سیرت سلطان نیمیوشہید ، کے اجرا و کے موقع ہے۔ خرک و وقت حضرت مولانا سید ابوالحسن حنی ندوی رحمت القدنے پیام انسانیت کے نام پر منعقد ہونے والے جلسے میں جس میں ہر مذہب وملت کے لوگ شریک تھے۔ یہ پراٹر تقریر فرمالی۔

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والاتفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعا:

#### ميرے بھا ئيو، دوستواور عزيزو!

آئی میں نے آپ کے سامنے ہم اللہ ہے تقریر شروع کی ہے سب بوک جانتے ہیں کہ ہم اللہ کیا ہوتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے گئین بہت کم لوگوں نے فور کیا کہ ہم اللہ کے اندر کیا پیغام ہے جب ہوئی اہم کام شروع کرنا ہوتا تھا تو حضرت سلی اللہ علیہ وہ ہم چیلیہ اسلام، سحابہ کرائم، بزرگان وین اور علماء کرائم سب کا طریقہ بیتھا کہ ہم اللہ ہے کام شروع کرتے۔ اور یہاں ہندوستان ہیں بھی آپ و کیے جی مولانا آزاد ہول یا اور کوئی ، دیش کے بڑے خدمت لزار اور اس کو آزاد کرنے والے وہ بھی ہم اللہ پڑھنے کے کتنے عادی تھے یہاں تک کہ کھانا کھانے اور اس کو آزاد کرنے والے وہ بھی ہم اللہ پڑھی جائے پھر اس کے بعد کھانا تہ وع کیا جائے اور کوئی بڑایا چھوٹا کام کرنا ہوتو ہم اللہ کہ کرشروع کیا جائے پھر اس کے بعد کھانا شروع کیا جائے اور کوئی بڑایا چھوٹا کام کرنا ہوتو ہم اللہ کہ کرشروع کیا جائے گارا سے بعد کہ اس کے باللہ کانام اور کوئی بڑایا جے واللہ کے نام تو بہت ہیں۔

و مقد الاسماء الحسنى قرآن شریف میں خود آتا ہے کہ اللہ کے بڑے ایکھے نام ہیں وہ جہار بھی ہے، قبہار بھی ہے، طاقت والاقوى بھی ہے، توانا بھی ہے، قادر بھی ہے اور وہ بڑنے جلال والا ہے، بڑے کمال والا ہے اور بڑے جمال والا ہے، سب کچھ ہے تگر کیوں جمیں پیچلیم دی گئی کہ جب جم کام شروع کریں تو اللہ کے نام ہے شروع کریں۔اور اس کی صفتوں ہیں ہے دو

صفتیں الرحمٰن الرحیم بڑی رحمت والا اور بڑارحمان ہے یہی مزاج بنا تا ہے یہی مسلمان ہی کانہیں انسان کا مزاج بنا تا ہے کہ خالی صفتوں مین ہے ان دوصفتون کو خاص طور پریا در کھے کہ ہم ہے کا م شروع کررے ہیں اس خدا کے نام سے جو نبزی رحمت والا ہے اور بردامبریان ہے یہاں کیا کچھ نہیں کیا جاسکتاتھا کہ ہم بیکام شروع کررہے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا قوی ہے بڑا توانا ہے، برا قادرہے، بری سلطنت والا ہے، بری قدرت والا ہے کین بیالرحمٰن الرحیم کی صفت اس میں اس لئے داخل کی گئی ہے تا کہ ہماری زندگی اس کے سانچے میں ڈھلے اور ہم ہے جھیں کہ خدا جس نے ہم کو پیدا کیااور جوہمیں زندہ رکھے ہوئے ہاور جوا یک ساتھ زندگی گزارنے کاموقع وے رہا ہے ایک ملک میں ہمیں بسایا ہے اور ایک جگہ ہمیں پیدا کیا ہے وہی کھلاتا ہے اور یلاتا ہے۔ وہ خدا جس کی بیشان ہے وہ تو ہے ہی لیکن الرحمان الرحیم بڑی رحمت والا اور بڑا مہر بان اور بڑا ہی شفیق ہے تو وہ اس سے ہماری زندگی کارخ معین کرتا ہے۔ کہ ہماری زندگی کا رخ رتمن کی طرف ہو،ہم ہے جھیں کہ ہم جس خدا کے بنائے ہوئے ہیں جس خدا کے بندے ہیں جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے بلارہا ہے ہماری حفاظت کررہا ہے اور پھراس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بسایا ہے وہ الرحمٰن الرحیم ہے بروی رحمت والا ہے۔ بہت بروامہر بان ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی پیروی کروا ہے اندراللہ تعالیٰ کی وہ صفات جوبندے اختیار کر سکتے ہیں :CHARACTER بناسکتے ہیں اس CHARACTER بناسکتے ہیں اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی ان صفتوں کو جگہ دی گئی اور ای طرح سور وَ فاتحہ۔الحمد لله رب العالمین میں کیا کچھنیں کہا جا سکتا تھا۔ بیوہ چیزیں ہیں جب کوئی چیز بہت زیادہ کان میں پڑتی ہے ہر وقت سنائی دیتی ہے۔اذان بی ہے،کیااذان کوئی نہیں سنتا کیکن اذان پر،اذان کےالفاظ پر۔ اذ ان کے معنی برغور کرنے والے کتنے ہیں۔ کسی چیز کاعلم ہونا،آ سان ہوجانا، قابو میں آ جانا ہر وفت سننااور ہر وفت اے دیکھناوہ ایک تجاب بن جاتا ہے، ایک پر دہ بن جاتا ہے آپ خیال سيجئے كەلىمىدىندسب تعریفیں اللہ كے لئے ہیں اور رب العالمین ہے سازے جہانوں كا یا لئے والا ہے ایک جہال کانبیں ،ایک ملک کانبیں ،ایک سوسائٹی ایک ذات کانبیں ایک کلاس ایک طبقہ اور ایک درجہ کا نہیں ، ایک STANDARD کا نہیں۔ وہ تو رب العالمین ہے سارے عالموں کا ساری دنیاؤں کا یا لنے والا ہے۔ ہماری دنیا ستاروں کی دنیا آ سانوں کی دنیا اور پھر

کہاں کہاں کی دنیا کتنے براعظم کتنے ملک بیسب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سابیہ کے نیچے ہیں لہذا ہمیں پیغلیم دی جاتی ہے کہ ہم رحمت کوایک دوسرے کو دیکھ کراس کواپنا بھائی ہمجھنے کواس کی ضرورت بوری کرنے کواس کی تکلیف دور کرنے کواوراس کے عم وریج میں شریک ہونے کواپنا فرض مجھیں اوریہ مجھیں کہ بیخدا کی شان اور خدا کی صفیتیں ہیں ہمیں ان کواینا۔ IDEAL بنانا عا ہے اپنا پیشوااور اپنار ہنما بنانا جا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔ولا تفسد وافی الارض بعدا صلاحھا۔ ز مین میں بگاڑ نہ بیدا کرو۔اس کے بنانے کے بعد کسی کواپنا گھر بکڑتے ہوئے ویکھنا اپندنہیں كرتا ـ كوئى اس كے بنائے ہوئے گھر كو بگاڑ دے ايك معمولى ئى چيز ہے اگر بحيجى ذراسا لكھے اور کوئی اس کومٹادینا جاہے بھاڑ دینا جاہے تو اس بچہ کوبھی غصہ آئے گا۔اورا یسے بی کوئی اینٹ پر ا ینٹ رکھ دے کوئی معمولی ساکام کرے جاہے وہ سفر میں ہویا حضر میں اور اس میں کوئی وخل دے اور اس میں دست درازی کرے اور اس کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑے تو اس کو گوار انہیں تو پھر وہ خدا جس نے بیدونیا پیدا کی اور اس شان سے پیدا کی اور کتنی وسیعے پیدا کی اور کتنی طویل اور عریض اور کتنی طویل العمر پیدا کی تو اس کے بگاڑ کوخدا کیسے پیند کرسکتا ہے، بیدونیا اس کی بنائی ہوئی ہے وہی اس کو جلا رہا ہے وہی اس کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کو بگاڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے۔ آپ دیکھئے کہ ہمارااور آپ کا گھر ہی کیا، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہاں کے بڑے بڑے جومرکزی حکمرال ہیں اور دارالسلطنت (CAPITAL) ہے اور بڑے بڑے حكمرانوں كے كل ہيں خداكى اس دنيا كے سامنے ان كى كيا حيثيت ہے۔اگر آپ ان ميں ذرا ى اينك تو ژنا جا بين اگراس مين درخت لگاموا ہے اس درخت كوكا شا جا بين تو كوئى اس كو كوارا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جوسب سے زیادہ غیور ہے جوسب سے زیادہ قادر ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ اینے گھر کے بگاڑ کو کیسے بیند کرے گالیکن آج کیا ہور ہاہے آج ہم ای کھر کے رہنے والے ای گھر کوہم تباہ کررہے ہیں اور بیآ پ کومعلوم ہونا جاہیے کہ کوئی گھر اکیلا محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کوئی گھر اگر شیشے کا بنایا ہوا ہے لو ہے کا بنایا ہوا ہے۔ اور ہزاراس کے تحفظ کا سامان کیا جائے۔اس کےعلاوہ اور بھی جواس کے تخفظ کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سب کئے جائیں کہ ہاتھ لگانے سے آ دی کا ہاتھ کٹ جائے اور اس میں اور زیادتی کرنے سے آ دی کی جان چلی جائے تب بھی کوئی گھر اس طرح محفوظ ہیں رہ سکتا۔ آپ کومعلوم ہے کہ جب لوگ

الحصتے تنصفو جیں نکاتی تھیں تو پھر ملک کے ملک الٹ پلٹ پیوجائے تنے۔اس میں نہ ماوشاہ کا آ بجتا تھا اور نہ کوئی کی صدر جمہور رہ کا کھر بچتا تھا ہے نہ کئی ہو ہے دونت مند کا کھر بچتا تھا نہ کی حکیم و وانا كا كعربيخا تقارتو بمين مجھنا جاہے كەربە مازا كھرے بم سباس كر بنے والے ہيں بم اپنا کھ محفوظ رکھ ہی آئیں سکتے جا ہے اس کے باہ شیشہ کی دیوار بنا دیں یا لوے کا بڑا حصار بنا دیں۔ای کورو کئے کے لئے جوطر لقے ہوتے ہیں بری سے بھی جب موہم خراب ہوگا تواس کھریر بھی اثریڑے گا۔ جب زور کی ہارش ہو کی تو وہ کھر بھی متاثر ہوگا اور جب لوکوں کے ، خلاق خراب ہوں گے اور لوگ کی کی عزت کوعزت نہیں مجھیں گے جان کو جان نہیں مجھیں كاورية بحصين كه بن الم غوظ ربين ، بمارے أورك بي مجارك والے حفوظ ربين باتى جو يجھ بو جائے تو ان کا گھر بھی محفوظ نہیں رہ سکتا دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے جو UNIVERSAL J GIBBOU - I HISTORY OF THE WORLD - HISTORY ORY DECLINCE AND FALL OF ROMAN ----EMPIRE كوير هن و مكين - كظلم س طرح شروع مواتفا-ان سے لتى برى رومتدالكبرى 1912 19 - EZTROMAN LAW & O. BEMPIRE 15: 2 - 6 6 19 9. مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور جس کی تہذیب آج تک برطانیہ امریکہ اور ابورے ابور پ يرآج بحى ساية كن ہے تواس ملك كا بيزوال اس كا يـ DECLINE AND FALL ك شروع ہوا۔ بیای طرح کی زیاد تیوں سے شروع ہوا۔انسان کی ذات کی کوئی قیمت نہیں ،مال کی کونی قیمت نہیں۔ایک معمولی بات جوانہوں نے لکھی کونی امیر آ دی اگر کوئی دعوت کرتا اور وہ سوچنا کهاگر میں چراغ جلالوں اور خمع جلالوں تو مجھ میں اورا یک معمولی آ دی میں کیافرق ہے تو وہ روشیٰ کیے بیدا کرتا۔ آج بھی پورے میں اصل کھانا جو ہے ہم نے انگلینڈ میں دیکھا ہے۔ لندن میں اور دوسری جگہوں پر رات کا کھانا اصل کھانا ہوتا ہے۔ اور ای میں وہ سب سیاس یا تیں ہوتی ہیں ہمشورے ہوتے ہیں اوراسیسیں تیار ہوتی ہیں اور جب امیر آ دی اینے یہال وعوت كرتا تھا تو بجائے جراغ جلانے كے تمع جلانے كے جيل خانے سے قيد يول كو بلوا كراور منگوا کران کے کیڑے میں آگ لگا دیتا تھا ان کے کیڑے جلتے رہیں اور وہ خود جلتے رہیں اور ہم کھانا کھاتے رہیں۔ ییشن تھا۔اس سے اندازہ ہوتا تھاکسی کی بڑائی کا تو پیکتنا بڑاظلم تھا پھر

اس کے بعدانہوں نے لکھا ہے کہ وہ ان کو حانوروں سے لڑواتے تھے اور جس وفت جانوران کو گرادیتا اور آ دمی کی جان نگلنے لئی تو اس کی سسلی سننے کے لئے اس کی کراہ سننے کے لئے اس کی کراہ سننے کے لئے اس کی کراہ سننے کے لئے اس کی طرح ریلا ہوتا تھا کہ پولیس اور فوج بھی نہیں روک سمتی تھی۔

جب انسان کی فطرت اتنی مگڑ جاتی ہے اتنی سنج ہوجاتی تو پھروہ ملک بھی سلامت نہیں رہتا وہ پوری سوسائی ، پوری نسل ،سب ریاسب تناہ کردی جاتی ہے۔

میرے بھائیو! پہ ذہب بوسب سے بردی تعلیم ویتا ہے وہ خداکی بیچان کے بعدائ کی ایکائی اس کے قادر مطلق ہونے کے بعد پہ کدانسانوں کے ساتھا ہے بھائیوں کے ساتھا وٹم کی اولاد کے ساتھ مہر بانی کرنااوران کود مکھ کرخوش ہوناان کی ترقی سے ان کی صحت سے ان کی ولات سے خوش ہونا اور ان کی مدد کرنا، لیکن جب یہ بات جلی جائے تو پھر پوری کی پوری تہذیب (CIVILIZATION) پوراجتنا بھی وہ پہلے ترکہ میں ملا ہے تو موں سے SISTERS سے وہ سارا کا سارا تباہ کر دیا جاتا ہے اور مٹا دیا جاتا ہے آ ہے تاری فی میں وہ پہلے ترکہ میں اور کتنے میں وہ بیٹن تہذیبیں بین CIVILIZATIONS بین اور کتنے میں اور کتنے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے براے کا میں وہ سب کے سب مٹ کررہ گئے ان کانام رہ گیا ہے۔

توسب سے زیادہ حوڈر نے کی بات ہے وہ ظلم و زیادتی ہے، غرور و تکہر ہے اور اپنے چھوٹے سے مقصد کے لئے بڑے ہگاڑ کو بہند کرنا ہے، یہ بگاڑ ہمیشہ چل نہیں سکتا اور کوئی گھر ایک حالت میں محفوظ نہیں رہ سکتا کہ دوسر سے کھر تحفوظ نہ ہوں۔ یہ بچھ لیجئے چاہوہ کی المرہب سے تعلق رکھتے ہوں خدا کا قانون کیساں ہے ایک بادل چھایا ہوا ہواو رپر سے ایک شامیا نہ تناہوا ہودہ شامیا نہ مجب کا ہو۔ وہ شامیا نہ اس کا ہو۔ وہ شامیا نہ اعتماد کا ہوا یک دوسر سے پر وہ ہ شامیا نہ تاہوا کا ہوا یعنی یہاں تک بیہ بات ہو کہ آ دمی اپنے مال کے متعلق بھی یہ سوچ کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ایس SOCIETY ہوئی چاہیے۔ وہی ملک سب سے زیادہ خوش کھورکی حرکی فرنے کی بات نہیں ایس کا مور سے نہوں کا مورک بادہ ہے کہ جہاں کے لوگ چور کی جورک سے نہ ڈریں اور دھو کہ دینے سے نہ ڈریں۔ بے رحمی اور سنگد کی سے نہ ڈریں اور سے جھیں کہ یہ سب بھائی ہیں ، ایک کنبہ ہے۔ ایک فیملی ہے ، یہاں کی ڈرکی ضرورت نہیں اور خاص طور کہ یہ سب بھائی ہیں ، ایک کنبہ ہے۔ ایک فیملی ہے ، یہاں کی ڈرکی ضرورت نہیں اور خاص طور

پر ہمارا ہندوستان تواس کا بہت زیادہ مستحق تھاری تورشی اور منیوں کا ملک ہے۔ ریصوفیہ کا ملک ہے ۔ ریصوفیہ کا ملک ہے جنہوں نے صالح محبت کا پر چار کیا ہمجت کی تعلیم دی محبت کر کے دکھایا۔ محبت کا سب کوسبق پڑھایا اور بیسبق سکھایا کہ ہرانسان کو دوسر ے انسانوں کو دکھے کر خوش ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس ملک میں تو خاص طور پر بیہ بات ہونی چاہیے بلکہ دوسر ے ملکوں کے لئے اس ملک کو مثال بنانمونہ بنا چاہیے تھا مگرافسوں ہے جیسے شاعر نے کہا دوسر ے ملکوں کے لئے اس ملک کو مثال بنانمونہ بنا چاہیے تھا مگرافسوں ہے جیسے شاعر نے کہا

ال گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

بہرے کوئی شعلہ نہیں آیا۔ بہر ہے کوئی چنگاری تک نہیں آئی یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ
یہاں کے رہنے والوں کے ذریعہ ہے ہوتا ہے یہ COMMUNAL RIOTS یہ دھوکہ اور یہ
یہاں کے رہنے والوں کے ذریعہ ہوتا ہے یہ کرتو ت
ہیں ان کی کمزوریاں ہیں باہر ہے کسی نے آ کریہ بیتی پڑھایا نہیں سکھایا اور اگر کسی نے
سکھایا تو اس کے سکھانے کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہاں کے جورشی اور مینوں نے زندگی گزار نے
کا طریقہ سکھایا اور انہوں نے اس میں ساری عمر فنا کردی محبت کا سبق دیا اور انسانیت کی
حفاظت کا سبق دیا اپنے بھائیوں کی عزت کی حفاظت کرنا اور ان کے ناموس کی حفاظت کرنا اور
انسانیت کی
عورتوں کی عصمت وعزت اور ان کی آ ہروگی حفاظت کرنا اور لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ
انصاف کرنا اور ان کا حق دینا اور اس طریقہ سے کمزوروں پر رحم کھانا میسب چیزیں ہمارے
ہزرگوں نے سکھائی ہیں۔

حفاظت کرنے والی ہے وہ رحمت کی صفت ہے اس رحمت کی صفت کواپنے اندر پیدا کرنا چاہیے دوسر ہے گی ملکیت کواس کے مال کو دوسر ہے گی ملکیت کواس کے مال کو اپنے بھائی کا مال ہجھنا چاہیے۔ اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور کم از کم ہندوستان کوتو اس بار سے میں کی مال ہجھنا چاہیے۔ اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور کم از کم ہندوستان کوتو اس بار بیل وہ TLEADING PART اوا کرنا چاہیے تھا کہ تمام ملکوں میں اس ہے مبق لیا جا تا اور اس کو استاد مانا جا تا اور بہاں کے لوگوں کو بلایا جا تا یورپ میں دعوت دی جاتی امریکہ میں دعوت دی جاتی کہ کسی ہندوستانی کو بلاؤوہ امن کا پیغام دے گا اور وہ محبت سکھائے گاسب سے زیادہ محبت اور مساوات اس ملک میں پائی جاتی ہے گرافسوں ہے کہ یہاں بجائے اس کے اپنے عارضی اور حقیر چھوٹے چھوٹے ہیں پائی جاتی ہے گرافسوں ہے کہ یہاں بجائے اس کے اپنے عارضی اور حقیر چھوٹے چھوٹے ہیں ہونے کے لئے اور کونسل آسمیلی وغیرہ میں منتخب ہونے کے لئے ایک دوسر ہے سے باہمی منافرت کا سبق دیا جاتا ہے کہ کس وقت ہمارا کا م کس طرح نکل سکتا ہے دشمنی ہوا کیک دوسر ہے سے عداوت ہو پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے عزت عزت خورت نہیں جس میں ملک کی بے عزتی ہو۔ وہ کسی آ دمی کی جو تنہیں ہو بھی چوں ہو گا ہوں ہو گا ہیں گا ہوں ہو گا ہوا کہ ہو ہو گا ہوا ہوگا۔

آپ بھٹکل کے بی سب ہندومسلمان بھائی کم از کم اس کواپیٹ نمونہ کی جگہ بنا ہے ایک الی مثالی جگہ (MODEL) کہ جس کود کھنے کے لئے لوگ باہر ہے آ گیں اور دیکھیں کہ مجت کا شامیانہ تناہوا ہے اور مجت کی فضاح بھائی ہوئی ہے اور جہاں پہنچ کر انسانیت کی قدر ہوتی ہے اور یدولت ،عزت اور وزارت حکومت ساری چیزیں بالکل عارضی اور محدود ہیں اور ان سے کی ملک کی قسمت وابستہ ، ہوجائے یا اس کو ADL مان لیا جائے تو ملک نے نہیں سکتا۔ ساری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جہال پر سے چیز ، و کے صرف دولت کی پوجا ہوا ور اپنا مطلب نکالنا مقصود ہوچا ہے کہ جہال پر سے چیز ، و کے صرف دولت کی پوجا ہوا ور اپنا مطلب نکالنا مقصود ہوچا ہے گئی کا کتناہی کیوں نہ نقصان ہو پھر وہاں کی سوسائٹی نہیں رہ سکی وہ خود کئی کرتی ہے ایک دوسر کے فتم کرتی ہے گئی الے کہ دوسر کے فتم کرتی ہے گئی اللہ کو خاص طور پر اس میں ALL کرنا ہے۔ بس بھائیو! ہمارے اس ملک کو خاص طور پر اس میں EADING PART ادا کرنا جا ہے بیٹیوائی کا جومنصب ہے وہ ہمیں قبول کرنا چا ہے اور اس کی ذمہ داری سنجالتی چا ہے کہ جا ہے کہ جا ہے کہ جا ہے کہ وہ ہمیں قبول کرنا چا ہے اور اس کی ذمہ داری سنجالتی چا ہے کہ جا کہ کہ وہ مقول کرنا چا ہے اور اس کی ذمہ داری سنجالتی چا ہے کہ جا ہے کہ جا ہے بیٹیوائی کا جومنصب ہے وہ ہمیں قبول کرنا چا ہے اور اس کی ذمہ داری سنجالتی چا ہے کہ جا ہمانہ کو خاص طور پر اس میں ذمہ داری سنجالتی چا ہے کہ جا ہے کہ جا ہے کہ جو ہمیں قبول کرنا چا ہے اور اس کی ذمہ داری سنجالتی چا ہے کہ جا ہمانہ کو خاص طور پر اس میں خور کی کو منصب ہوں جا ہمیں قبول کرنا چا ہے اور اس کی ذمہ داری سنجالتی چا ہے کہ جو کہ کی خور کی سنجالتی چا ہے کہ جو کو کو کی کو منصب ہو وہ ہمیں قبول کرنا چا ہے اور اس کی ذمہ داری سنجالتی چا ہے کہ کور کی سنجالتی جو کو کو کور کی کی کور کی خور کی خور کی کور کی سنجالتی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کے کہ کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور ک

وہ دنیا کے لئے ایک نمونہ ہے مگرافسوں ہے کہ یہاں COMMUNAL RIOTS اور یہاں چھوٹے چھوٹے اور حقیر مقاصد کے لئے ایک دوسرے کی عزت وآبرو پرہاتھ النااور جان کی پروانہ کرنا، جان لے لینااور اس کو تباہ کر دینا بیروز مرہ کا کھیل بن گیا ہے۔ اس ہے ہمارے ملک کی بڑی بدنا می ہوتی ہے میں چونکہ باہر جاتا رہتا ہوں امریکہ اور یورپ کے دورے بھی ہوتے ہیں عرب ممالک میں شاید ہی کوئی ملک بیجا ہوگا۔

جہاں میں نہ گیا ہوں تو بیہ بات ہندوستان کی وہاں پہنچ گئی ہے وہاں خبر لگ گئی ہے کہ ہندوستان میں COMMUNAL RIOTS بہت ہوتے ہیں اور وہاں اس میں جو محبت ہوئی جا ہے شہر یوں میں جوالفت ہونی جا ہے نہیں یائی جاتی ہے اس سے خود ہمارا سرندامت اور شرمندگی ہے جھک جاتا ہے کیا کہا جائے کیا ہم لوگ اس کا انکار کر سکتے ہیں جتنے بھی بیوا قعات ہیں اخباروں میں آتے ہیں اور ریڈیووغیرہ ہے ایک دوسر ملکوں تک پہنچ جاتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس پر CRITISED ہوتا ہے تقید ہوتی ہے لیکن ہم انکار بھی نہیں کر سکتے تو ہم ہندوستانیوں کو باہر جانے کے قابل بنائے کہ ہم وہاں آئکھیں ملاسکیں بلکہان سے کہہ سکیل کنہیں! ہم توامن ومحبت کا پیغام دیتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح رہتے ہیں....اس وقت ہندوستانیوں کوسب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو پیدلک باقی رہے گا ہے پارٹیوں کے بدل جانے سے وزارتوں کے بدل جانے سے کسی کے مستعفی ہونے سے یا کسی کے الیکشن ہار جانے سے اور اس کواپی MAJORITY ثابت نہ کر سکنے سے بیملک نہیں نے سکتا۔ بیملک بچے گا۔امن سے محبت سے ، پریم سے ایک دوسرے پراعتبارکرنے ہے اب بیہ کتنے افسوں کی بات ہے کہ آ دی ایک پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ آ دمی کا اعتبار نہ کرے، پہلے تو بیہ وتا تھا کہ بڑی سے بڑی مالیت کی چیز بغیر کسی ڈرکے چھوڑ جاتے تھے کین اب تو ذراسی چیز بھی نہیں چھوڑ سکتے ریلوں پر کیا ہوتا ہے اور بازاروں میں کیا ہوتا ہے بہاں بھی اور ہمارے پڑوی ملک میں کیا ہوتا ہے۔

ہے۔ ہیں صاف کہتا ہوں کسی میں بھی وہ فضانہیں ہے جو فضا ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے پر میں صاف کہتا ہوں کسی میں بھی وہ فضانہیں ہے جو فضا ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کی اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی اور اس کی عزت و آبرو سمجھنے کی اس کے عزیز وں کواپنے خاندان ہی کا فرو سمجھنے کی مختصر بات سے ہے کہ محبت کو عام سیجئے تا کہ آ دمی ہے سمجھے کہ شریف اور پڑھالکھا آ دمی ہے ہمارے ملک کا ہمارا ہم وطن آ دمی ہے، اس سے ڈرنے گی ضرورت نہیں۔ جب آ دمی اپ ہم وطنوں سے ڈرنے گئے تو پھر کیا؟ سانپ اور بچھو کا موقع کب آتا ہے وہ کب ظاہر ہوتے ہیں آ دمی کا تو آ دمی سے کام پڑتا ہے۔ ایک محلّہ میں مختلف ندا ہب کے لوگ رہتے ہیں بعض اوقات تو ایک ہوٹل میں معلوم نہیں کتنے ند ہب کے لوگ مخترے ہوئے ہوتے ہوں ہوئے ہوئے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کو اپنا کھر ہم ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کو اپنا مجھیں اور اس کی طرف سے مدافعت DEFENCE کریں، حفاظت کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی تو فیق دے، اگر ایسا ہم کریں گے تو ہمارا ملک چمن بن جائے گا۔ گزار بن جائے گا ور پھر اس دنیا میں اس کی تو فیق دے، اگر ایسا ہم کریں گے تو ہمارا ملک چمن بن جائے گا۔ گزار بن جائے گا دوسرے کسی محبت و پریم ہے اور بھائی چارہ کا ملک ہے لیکن افسوس ہے کہ اس کے بجائے ہماری شہرت دوسرے ملکوں میں دوسری طرح ہور ہی ہاور ہمارے ملک کی جوشنا خت ہے جس پر ہمیں فخر دوسرے ملکوں میں دوسری طرح ہور ہی ہاور ہمارے ملک کی جوشنا خت ہے جس پر ہمیں فخر خواوہ جاتی رہی۔

لیکن اب ہمیں جا ہے کہ ہم ایک نیا MODEL پیش کریں ، ہماری زندگی کا اس سے پھروہ اعتبار ، وہ شناخت اور عزت ووقار جوتھاوا پس آئے۔

واخر دعواناان الحمد للدرب العالمين



# رشتوں کے توڑنے سے زندگی پر برے اثرات

#### الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى.

اس وفت مسلمانوں میں زوال واد بار کی جو کھلی ہوئی علامتیں اور بے برکتی بخوست وضیحت ورسوائی بدنامی و جگ ہنسائی کے جوقو می اسباب یائے جاتے ہیں ان میں تعلقات کی کشیدگی۔ قطعی رحی اوراس ہے آگے بڑھ کرنا جاتی ،عداوت ایک دوسرے کی عزت کے دریے ہونااس کو خاک میں ملانے کی کوشش کرنااوراس کے نتیجہ میں مقدمہ بازی ،مال اوروفت کی بربادی اور نہ ختم ہونے والی پریشانیاں ہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں خاندان ہیں جن میں زمین و جائیداد کے سلسله میں اور بھی بعض افسوسناک واقعات کے نتیجہ میں سخت درجہ کی ناحیاتی وکشیدگی دیکھنے میں آتی ہے خاندان دوحصوں میں بٹ جاتا ہے ملنا جلنا ،سلام وکلام بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات صرف عمی کے موقع پر برسول کے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں اور بعض اوقات اس کی بھی توقیق نہیں ہوتی ،سالہا سال تک اورنسل درنسل اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور دل و د ماغ کی بہترین صلاحیتیں اور توانائیاں دوسروں (اور وہ غیرنہیں خوٹی اور رشتہ کے بھائیوں) کو نیجا دکھانے اوران کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجوادیے میں صرف ہوتی ہے، کسی بھائی کی سبکی اور نا کامی پرالیی خوشی منائی جاتی ہے جیسے بھی (دورا قبال میں) کسی قلعہ کی فتح اور کسی نئی سلطنت کے حصول برمنائی جاتی تھی ،جولوگ اس پستی سے کچھ بلند ہیں اورائے گئے گزر نے ہیں اوران کو کچھ دینی تعلیم یا نیک صحبت حاصل ہے اور وہ اچھے دیندارنظر آتے ہیں وہ بھی صلہ رحمی کے مفہوم سے نا آشنااس کے فضائل ہے بے خبر، قر آن وحدیث میں اس کا جو درجہ ہے اس نے يكسر غافل اور دولت بے بہا اور اس سنت جليلہ سے جوآ تخضرت صلّی الله عليہ وسلم کونہا يت محبوب اورعز بربھی اورجس کارنگ سیرت نبوی میں بہت نمایاں اور غالب ہے بالکل محروم ہیں ، بزرگوں کی دوئتی کا نباہ پرانے تعلقات کی پاسداری، والدین کے دوستوں کے ساتھ سلوک اور اس کووالدین ہی کی محبت وخدمت کالا زمہ بھھنا چھوٹوں کے ساتھ الفت ، بڑوں کاادب تو بہت

دور کی باتیں ہیں۔ضابطہ کاتعلق اور قانونی فرائض بھی ادانہیں ہوتے۔

اس کا بھیجہ ہے کہ خاندان اور محلے اور پھر گھر جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ اور دارالامن و دارالسلام ہونے کے بجائے دارالحرب بنے ہوئے ہیں۔ زندگی کا لطف اور اجتماعی زندگی بلکہ اسلامی زندگی کی بھی کوئی برکت نظر نہیں آتی۔ پھراس کے بھیجہ میں غیبی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطلاع اور وعدوں کے مطابق جومزا کمیں مل رہی ہیں اور جو برکتیں سلب ہوتی جار بی ہیں ان کے بیم طلاع اور وعدوں کے مطابق جومزا کمیں مل رہی ہیں اور جو برکتیں سلب ہوتی جار بی ہیں ان کے بیم سلب ہوتی جار بی ہیں ان میں گنجائش حالا نکہ قرآن وحدیث میں کھول کھول کرنا اتفاقی قبطعی رحی بغض ، کینا اور انتقامی جذبہ وکارروائی کے انفر اوری واجتماعی نتائج بیان کردیئے گئے ہیں اور اس کے مقابلہ میں صلد رحی اصلاح فار اللہ بین کی کوشش عفوو در گزر ، ایثار وقر بانی ، حق پر ہوتے ہوئے بھی دب جانے اور طرح دیئے جانے ، قطع رحی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحی ، تکلیف پہنچانے والوں کور احت پہنچانے کی فضیلت اور درجہ پوری وضاحت کے ساتھ صلہ رحی ، تکلیف بہنچانے والوں کور احت پہنچانے کی فضیلت اور درجہ پوری وضاحت کے ساتھ میان کیا گیا ہے۔

کی جائے اس کے بغیر زندگی کی چول سیجے طور پرنہیں بیٹھتی اور عبادت وتعلق باللہ میں بھی قوت و قبولیت نہیں پیدا ہوتی رپیمرض جتناعا م اور شدید ہے اتنا ہی اس کے از الدکے لئے قوت ، جراکت اور فکر ودلسوزی کی ضرورت ہے ہے۔ اور فکر ودلسوزی کی ضرورت ہے ہے۔

ے ہے۔ نوار اللّٰ تر میزن، چو ذوق نغمہ کم یابی حدی رائیز ترمی خوال چومحمل داگراں بنی



## واقعات سيسبق لينحى ضرورت

#### الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

حضرات! ہم مسلمانوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہدایت فرمائی ہے کہ ہم واقعات و حالات سے فائدہ اٹھایا کریں اور ان سے سیحے سے نتیجہ نکالیں۔ اسباب اور اسباب کے نتائج میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تعلق پیدا کیا ہے۔ جیسے دواؤں میں خاصیت ہے درخت کی پتیوں میں خاصیت ہے۔ اعمال ، اخلاق طرز کی پتیوں میں خاصیت ہے۔ اعمال ، اخلاق طرز عمل اور زندگی کے طور طریق میں اس سے بھی زیادہ طاقتور خاصیتیں ہیں۔ اس لئے کہ دوائیں ، غذائیں ، نباتات ، جریات تو انسان کی زندگی کی حفاظت اور انسان کو امراض کی تکلیف سے غذائیں ، نباتات ، جریات تو انسان کی زندگی کی حفاظت اور انسان کو امراض کی تکلیف سے بچانے کے ملئے پیدا کی گئی ہیں۔ زندگی تو اصل چیز ہے جو واقعات ہمارے گردو پیش گزرتے ہیں ان سے جمین سبق لینا چا ہے اور قرآن مجید میں اس کی خصر ف ہدایت کی گئی ہے بلکہ سبق بیں ان سے جمین سبق لینا چا ہے اور قرآن مجید میں اس کی خصر ف ہدایت کی گئی ہے بلکہ سبق نہ لینے پرنار اضکی کا اظہار اور اس بے حتی کی غدمت کی گئی ہے۔

سورہ یوسٹ کے آخر میں ہے:

ترجمہ:-اورآ سان وزمین میں بہت ی نشانیاں ہیں جن پر بیگزرتے ہیں اور ان سے آئکھیں بندکر کے چلے جاتے ہیں۔

یعنی کتنی نشانیاں ہیں اس زمین وآ سان میں کہ اس کے پاس سے بیلوگ منہ پھیر کرگزر جاتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ان سے کوئی سبق نہیں لیتے۔اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں سورہ یونس میں کہا گیا۔

ترجمہ: - جولوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے نشانیاں وڈراوے کچھ کا منہیں آتے۔ ایک جگہ فرمایا ہے۔

ترجمه:- بهم عنقریب ان کواطراف عالم میں بھی اورخودان کی ذات میں بھی

نشانیاں دکھلائیں گے۔ یہاں تک کدان پر ظاہر ہوجائے گا کدہ ہت ہوتی اس وقت کا اہم ترین واقعہ جن کی طرف خاص طور پر ہم سب مسلمانوں کی توجہ ہوتی چاہیے وہ روز مرہ کے فسادات ہیں۔ یہ فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا پیمض اتفاقی واقعہ ہیں؟ یا مصلمانوں کی تقدیر بن گئے ہیں؟ اس میں کچھ ہماری کوتا ہی ، ہمارے طرز عمل کو بھی دخل ہے اور یہ سلمانوں کی تقدیر بن گئے ہیں؟ اس میں کچھ ہماری کوتا ہی ، ہمارے طرز عمل کو بھی دخل ہواں مائل میں اس وقت سب سے زیادہ قابل غور ہے اگر چدا ہے داری عائد ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ تمام مسائل میں اس وقت سب سے زیادہ قابل غور ہے اگر چدا ہے جم و تعداد (QUANTITY) میں یہ کوئی بڑا مجمع نہیں لیکن آپ حضرات اپنی ثقافتی اپنی وہنی سطح میں میں ہم جانے والی بات سے بھی زیادہ قیمتی سامنے کہی جا سکتی ہے وہ بعض اوقات بڑے مجمع میں کہی جانے والی بات سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔

حضرات! مسلمانوں کا پہلافرض توبہ ہے کہ وہ جہاں بھی اور جس ملک میں بھی ہوں وہاں وہاں وہ اور اللہ کی اور جس ملک میں بھی ہوں وہاں وہ اور لا اپنے ہم وطنوں کو اللہ کی اس نعمت دین حق میں شریک کرنے کی کوشش کریں جواللہ نے ان کوعطا کی ہے اور ان کو اس کی فکر رہے۔ یہ فکر سب سے زیادہ پینمبروں کور ہا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول کوسکیسن دی۔

ترجمہ:-ائے پیغمبر،شایرتم اس رنج سے کہ بیلوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تھیں ہلاک کردوگے۔

اس کے بعد درجہ بدرجہ جن لوگوں کوان سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے ان کے اندر فکر زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مسلمان جس ملک میں بھی رہیں وہاں ہدایت کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جواحسان فر مایا ہے ان کو جو ہدایت دی ہے ان کو جو روشنی عطافر مائی ہے اس روشنی کو زیادہ سے زیادہ بھیلا کیں۔ سارا قر آن شریف اس سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواس کاذ مہدار قر اردیا ہے۔

دوسرافرض جوازروئے دین انسانیت اور عقل سلیم ہم پر عائد ہوتا ہے وہ بیہ ہے کہ ہم اپنا تعارف کرائیں کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں کن اصولوں کو ہم شلیم کرتے ہیں اور ہماری زندگی کن چیزوں کی پابند ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو مانوس اور قریب کریں لوگوں کواس دین کے مطالع پر آمادہ کریں جس دین کے ہم پابند ہیں اس دین کے ہم پابند ہیں اس دین کے جارے میں ان میں جسس (CURIOSITY) پیدا ہو، یہ کس طرح کے لوگ ہیں بید کو مانتے ہیں ہم بید کھتے ہیں کہ بیہ کی و تکلیف نہیں پہنچاتے یہ ہرایک کے خیر خواہ ہیں بیدولت ہی کوسب کچھاور (VALUES) کچھاور (VALUES) کچھاور (IDEAIS) کچھاور (VALUES) ہیں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو دولت کی بڑی سے بڑی مقدار خریز ہیں سکتی ۔ ان کواپ ہیں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو دولت کی بڑی سے بڑی مقدار خریز ہیں سکتی ۔ ان کواپ اصول سے ہٹا نہیں سکتی اور ان کوظم پر آمادہ نہیں کر سکتی ۔ کیاان کے سامنے کوئی اور عالم ہے جو ماری نگا ہوں سے اوجھل ہے؟ ذہن پر چوٹ لگانے والی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات آدی کی زندگی اور خیالات میں انقلاب پیدا کردیتی ہیں۔

جبار بن سلملی نامی ایک صحافی تنصه وه اسلام لائے ان سے کسی نے کہا کہ آپ کیسے اسلام لائے؟ آپ تواہیے مذہب میں بڑے سخت تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک فقرہ اس کا سبب بن گیا۔واقعہ بیپیش آیا کہ میں نے ایک مسلمان (عامر بن فہیریؓ) کے نیز ہ مارااوروہ نیز ہ ایک پہلو سے تھس کر دوسرے بہلو ہے نکل گیا اور تڑے کر گر گئے زمین پر کرتے گرتے اور جان دیتے دیتے ان کی زبان ہے ایک جملہ نکلا اور وہی جملہ ہے جو مجھے اسلام کی طرف تھینج لایا۔ انہوں نے کہا کہ "کعبہ کے رب کی قتم میں تو کامیاب ہو گیا۔ " (سیرت ابن ہشام) میں نے سوحیا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کیا کامیابی کے دومعیار ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جانگنی کے عالم میں گرتا ہے۔تھوڑی دیر میں وہ دنیا کی ہرلذت سے محروم ہوجائے گاوہ جانتا ہے کہاس کی بیوی بیوہ ہوجائے گی۔اس کے بیچے بیٹم ہوجا نیں گے پھر کس چیز کود مکھ کروہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ میرے دل میں ایک خلش پیدا ہوگئی کہ معلوم کرنا جاہے کہ مسلمان کامیانی کے کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہتمام دنیا کی ناکامیاں اس کے گئے جمع ہو گئیں اوراس نے ہر چیز سے ہاتھ دھولیا مگروہ ایسے وقت میں جب کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا (مرتے وقت عام طور پر کوئی جھوٹ نہیں بولتا اور عرب تو زندہ رہ کر بھی جھوٹ نہیں بولتے) میں نے لوگوں سے کہا کہ اس نے کیا دیچے کر کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے!اس کوخوشے تھی کہ میں نے کس کے لئے جان دی۔ بیمسلمان اللّٰہ پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جوشہید ہوتے ہیں جنت میں جاتے ہیں اس زخمی مسلمان

نے پچھ دیکھا ہوگا۔ جنت دیکھی ہوگی اوریہ یقین اس کے دل میں بیٹھا ہوگا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا تو اس نے کہا کہ میں کامیاب ہوگیا۔ کہنے لگے کہاں جملے نے میرے دل کو پکڑلیا اور تھینچ کر دائر ہاسلام میں لے آیا۔

حضرات اس نے جو واقعہ سنایا۔ بہت آخری درجے کا واقعہ ہے میں پینہیں کہتا گہ ہر مسلمان اس کا مظاہرہ کرسکتا ہے اور کرنا چاہے۔ البتة مسلمانوں کا طرز زندگی ضرور ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پڑوسیوں کو اور اس ملک کی دوسری آبادی کو وہ بیسوچنے پرآ مادہ کریں کہ بیا ہیں ۔ کیا بیہ ہیسے کی قیمت نہیں جانتے ۔ بینہیں جانتے کہ پیسے ہے آ دمی عیش وراحت، عزت وطاقت کے کیسے سامان خرید سکتا ہے۔ بینہیں جانتے کہ جھوٹ ہو لئے ہے بعض مرتبہ کتنا فائدہ ہوتا ہے بینیں ہمجھتے کہ بڑی عمرہ کو شیوں میں بڑے بینک بیلنس کے ساتھ آ دمی کس طرح عیش ہے۔ بینہیں جو چیز ہے جن کے بیچھے ہم دوڑتے ہیں جو چیز ہیں ہمیں خرید لیتی ہیں وہ چیز ہیں انہیں کو نہیں دوڑتے جن کے بیچھے ہم دوڑتے ہیں جو چیز ہے ہمیں خرید لیتیں ؟

ہماری زندگی ایسی ہوتی جولوگوں کو اسلام کی طرف تھینچتی میں مثال کے طور پر کہتا ہوں سے
اہل علم کے لئے ایک سوال ہے کہ آنخضرت تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں اسلام کی طرف دعوت
دیتے رہے۔ اپنی ان تمام خصوصیات اور بر کتوں کے ساتھ جوآپ کا حصة تھیں اللہ کی پوری مدد
پوری تائید آپ کے ساتھ تھی۔ قرآں شریف نازل ہورہا تھا اور دس برس مدینہ طیبہ میں آپ
نے دعوت دی کل تئیس برس ہوئے لیکن صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ھیں جرت کے چھے سال اور
مکہ 8ھیمیں فتح ہوا۔ امام زہری جو بڑے جلیل القدر تابعی اورامام ہیں کہتے ہیں کہ اس دوڈھائی
برس میں جتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پورے ہیں واکیس برس میں اس قدرلوگ
مسلمان نہیں ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے؟ وہی اللہ کے رسول اوہی قرآن اوہی
معجزات اوہی تاثیروہی صحبت کی برکت لیکن دوڈھائی برس میں جیسے معلوم ہوتا ہے پشتہ ٹوٹ

اس کی وجہ بیتھی کے سلح حدیدیہ نے موقع دیا کہ عرب آ زادانہ مدینہ آئیں جائیں اور مسلمانوں کی زندگی دیکھیں۔اب تک ایک دیوار کھڑی تھی اسلام اور کفر کے درمیان اور لڑائیاں مسلمانوں کی زندگی دیکھیں۔اب تک ایک دیوار کھڑی تھی اسلام اور کفر کے درمیان اور لڑائیاں ہور ہی تھیں غیر مسلم مدینے میں آتے ڈرتے تھے۔اب مسلمان ادھر گئے ان کو مور ہی تھیں غیر مسلم ادھر گئے ان کو

مسلمانوں کودیکھنے کا یامیدان جنگ میں موقع ملتاتھا یا پھرسفروغیرہ میں کہیں ساتھ ہوجائے وہ بھی کم لیکن سلح حدید بیا کا ایک شرط میے بھی تھی کہ مکہ کا جوآ دمی جا ہے مدینہ میں بےخطرآ ئے اور جومسلمان جاہے بے خطر مکہ چلا جائے ملنے جلنے کی پوری آ زادی ہے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سكتا\_بس پھركياتھا؟ مكے كے لوگ اينے عزيزوں سے ملنے مدينة ئے اور آئے تو ديكھا كهان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ہم سب ایک ہی زبان بو لتے ہیں،ایک ہی نسل کےہم لوگ ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں ،ایک ہی خوراک ہے۔ پھر کیابات ہے کہان کے اخلاق ہم ہے مختلف پیں ان کامعاملہ، ان کاطرز گفتگوہم ہے مختلف ہے ہم ان کے یہاں مہمان رہتے ہیں (حالانکہ ہم ان کے مذہب کے نہیں) تو بیائے بیچے کو بھوکار کھ کرہمیں کھلاتے ہیں۔ یہ پہلے ہماری خبر لیتے ہیں پھرانے گھروالوں کی خبر لیتے ہیں۔ ہمیں پہلے آ رام سے سلاتے ہیں پھرخودسوتے ہیں۔انہوں نے نہ بھی ہمارامٰداق اڑایانہ ہم پر بھی کوئی فقرہ کسا۔ہم بیجی دیکھتے ہیں کہ بیا ہے کامول میں بڑے مستعد ہیں منہیں کہ اسلام لانے کے بعد بیکابل ہو گئے ہوں۔ نماز کے وفت نماز پڑھتے ہیں اور کام کے وفت کام کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی ان کابڑا اچھار ہتا ہے۔سب ان سے خوش ہیں بیفرق کہاں سے آیا؟معلوم ہوا کہ بیفرق اسلام نے پیدا كيا-اب ان كواسلام پرغوركر نيكاموقع ملااوروه اسلام كي طرف تھنچنے لگے۔ ہزاروں ہزارآ دى مسلمان ہوئے امام زہری ہے بڑھ کرمعترکون ہوسکتا ہے۔حدیث کی روایات کے بڑے جھے کا دارومداران پر ہےوہ کہتے ہیں کہ عربوں کواس عرصے میں مسلمانوں سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قریب ہے دیکھا۔اس ہے اسلام نے ان کے دل میں گھر کرلیا اور اپنا

اب آپ بتائے کہ کسی ملک میں مسلمان ایک ہزار برس سے ہوں اور وہ مسلمان نہ اپنا تعارف کراسکیں نہ ان کومتا ترکز سکیں تو بتائے یہ کوتا ہی ہے یانہیں؟ اصل بات رہے کہ ہمارے اخلاق کی خوشبو ہمارے ہم وطنوں کونہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے ہمکوسیاسی میدان میں دیکھا یا انتخابی معرکہ (الیکشن) کے میدان میں ہم کو آز مایا یا تجارت کے مقابلے میں ہم کو دیکھا مسجدوں میں رہے انہوں نے ہم کواخلاق نے نہیں میں رہے انہوں نے ہم کواخلاق نے نہیں جانچا۔ جس کا نتیجہ رہے کہ وہ اس طرح مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں جیسے بالکل غیر مانوس جانچا۔ جس کا نتیجہ رہے کہ وہ اس طرح مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں جیسے بالکل غیر مانوس

پردیسی اور دشمن پرکرتے ہیں ابھی تک ان کو یہی معلوم نہیں کہ ہم اینے اندر کیا جو ہرر کھتے ہیں ، کیسی محبت رکھتے ہیں،کیسی انسانیت رکھتے ہیں۔ہمارے دل میں ان کے لئے کیسی خیرخواہی کا جذبہ ہے ہم اس ملک کے لئے کتنے مفید ہیں کتنے ضروری ہیں؟ ہماری وجہ سے ملک پراللہ کی کیسی حمتیں نازل ہوسکتی ہیں۔ابھی تک ہم غیرمسلموں کواینے پڑوسیوں تک کوواقف نہیں کرا سکے۔اس کا ثبوت برابر ملتارہتا ہے آ ہے کسی پڑھے لکھے ہندو سے یوچھ کیجئے کہ آ پ نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ کہیں گے بالکل نہیں۔اچھا آپ اسلام اورمسلمانوں ہے متعلق کیا جانتے ہیں؟وہ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں ہے متعلق اتناجانتے ہیں کہ مسلمان ختنہ کراتا ہے گائے کا گوشت کھا تا ہے اور کچھ ہوجائے تو اسے بڑی جلدی غصہ آجا تا ہے۔ تین علامتیں مسلمان کی بتائیں۔ویسے بیدوسری بات ہے کے مسلمان سریر چوٹی نہیں رکھتا) ہم سے ہمارے ا یک عرب فاصل دوست کہتے تھے کہ جب میں امریکہ گیا تو وہاں لوگ مسلمان اور عرب سمجھ کر مجھے سے دویا تیں یو چھتے تھے ایک ہی کہ بیہ بتاؤ کہتمہار ہے حرم میں کتنی بیویاں ہیں؟ دوسرے تمہارے دروازے پر کتنے اونٹ بندھے ہیں؟ تو گویامسلمان کی پیجان امریکہ میں دو ہیں گئی بیویاں رکھتا ہواوراونٹ ضرور پالتا ہو۔ تو آج بیہ ہندوستان کا ہندو جومتوسط در ہے کا ہے (اس کالرزکوآ پالگ کردیں)وہ تین جارعلامتیں مسلمانوں کے بارے میں جانتا ہے کہ ختنہ کرا تا ہے،گائے کا گوشت کھانااس کے ندہب میں داخل ہے جاہے چوری سے کھائے۔وہ جھتا ہے كەايمان اس كا ناقص ہوگا اگر وہ گائے كا گوشت نەكھائے۔اورغصەاس كى ناك پرركھا ہوا ہے۔ بات تم نے کی اورمسلمان کوغصہ آگیا۔مسلمانوں کی دوسری اہم خصوصیت رہے ہویا دین کی علامت ہے۔ کہ سجد کے سامنے دوسروں کا باجانہیں سنسکتا۔ جاہے خود بجائے کیکن غیر مسلم کی بارات کا باجانہیں من سکتا۔مسجد کے سامنے اپنی اس کی جان ایک کردے سے ہے کل تعارف ہمارااس ملک میں۔

میں ہردوئی کے کھنو آ رہا تھا تبلیغی جماعت کے کچھا حباب تھے نماز کا وقت ہوا تو ہم (ریل میں) نماز کے لئے کھڑے ہوئے۔رکوع میں مجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے ایک صاحب جو ہمارے قریب بیٹھے تھے اور جنہوں نے اپنا تعارف کرایا تھا کہ وہ ایک ضلع کے ڈسر کٹ بورڈ کے چیئر مین ہیں انہوں نے بڑے بھولے بین سے بوچھا کہ ''مولانا صاحب! بيه بار بارالله اكبر! كهتے تھے۔ بيا كبر بادشاه كانام ليتے تھے؟ ،،

ہم ابھی تک انہیں اذان کا مطلب تک نہیں سمجھا سکے جو پانچوں وقت اورا کثر جگہ لاؤڈ اسپیکر سے ہوتی ہے ہمارے ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا بھائی! کچھ بیں تو کم از کم اذان میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا ہندی میں ترجمہ کردیں۔ ہندو بھائی سمجھتے ہیں کہاذان میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یا ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے یا یہ جہاد کا نعزہ ہے۔ ان کونہیں معلوم کہ

بتوں کو برا بھلا کہاجا تا ہے۔ یا ہمیں برا بھلا کہاجا تا ہے یا یہ جہاد کانعرہ ہے۔ان کوہیں معلوم کہ حي على الصلواة، حي على الفلاح، الصلواة خير من النوم كمعنى كيابين؟ تو ہم اس ملک میں کرتے کیا رہے اتنے دنوں تک؟جب فساد ہوجا تا ہے تو ہم کہتے ہیں کدد مکھئےصاحب بیہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنے دنوں سے ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ذرا بھی ان کو ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس میں ہمارے ان ہم وطنوں کی بھی غلطی ہے ان کے رہنماؤں کا بھی قصور ہے اس سیاسی نظام اور الیکشنی طریقے کا بھی عیب ہے تعلیمی نصاب اور کورس ومطالعے کی کتابوں کی بھی ذمہ داری ہے میں ان حقیقتوں کو تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے خوب جانتا ہوں مگر اس وقت غیرمسلم بھائیوں اور حکومت وتعلیم کے ذمہ داروں ے میراخطاب نہیں ہے۔ جب ہوگا تو بتادوں گا کہ خودان کی کتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اس عظیم ترین اقلیت کے بنیادی عقائد، تہذیب ومعاشرت اور اخلاق وعادات اورخصوصیات کو مسجھنے کی کوشش کرتے جوا یک ہزار سال سے زیادہ مدت سے ان کے ساتھ دیوار بدیوار رہتی چلی آ ربی ہے اور جس نے اس ملک کی تعمیر وتر قی میں قائدانہ کر دار ادا کیا ہے، اور جس کے ہم مذہب ان کے ہمسامیممالک اور درجنوں آزادملکوں میں رہتے ہتے ہیں۔ نیز محکم تعلیم کے ذمہ داروں اور ملک کے دانشوروں کو بار ہابتایا جاچکا ہے کہ تاریخ کی نصابی کتابیں کس قدرنفر ہے اور خوف پیدا کرنے کی ذمہ دار ہیں خود ہارے ہموطنوں کے اندر بھی بہت ی کمزوریاں ہیں۔گر ان کی کمزوریاں آپ کے سامنے ہیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو اس وقت اپنی كمزوريال بيان كرر ہا ہول كہ ہم نے اسے سے ان كو مانوس نہيں كيا۔ اسلام كا تعارف نہيں كرايا-آب بى ميں سے كوئى بتائے كہم ميں سے كتنوں نے اپنے ساتھ كام كرنے والوں كويا کلاس فیلود دستوں کوکوئی چیز ایسی پڑھنے کودی ہوجس سے اسلام کا تعارف ہو۔ میں پوچھتا ہوں کے مرہٹی، گجراتی ، تامل میں اسلام کے تعارف میں کتنی چیزیں ہیں جوغیر مسلموں کوآئے ہی بند کر کودی جاسکیں؟ علاقائی زبانوں میں ہم نے کتنا کام کیا؟ان میں کتنے ایسے لکھنے والے ہم ملمانوں میں پیداہوئے۔ ہاں پہال بڑے بڑے جرناسٹ مل جائیں گے۔ بہت کریں گے ، تو ہم اردوکا اخبار نکالیں گے۔ چارنگل رہے ہیں تو پانچواں نکالیں گے اور اسے بہت بڑا جہاد سمجھیں گے۔ کیا مرہٹی ، گجراتی کا روز نامہ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی یا کم ہے کم کوئی و یک کی نکالنے کی ضرورت نہیں تھی یا کم ہے کم کوئی و یک کی نکالنے کی ضرورت نہیں تھی؟ ایسا اخبار جو جدید اسٹائل میں ہو بالکل اپٹو ڈیٹ ہم آج تک اگریزی کا کوئی روز نامہ نہیں نکال سکے جب فسادہ و جاتا ہے اور اخباروں میں یکھر فہریں شائع ہوتی ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ دیکھئے صاحب کیسا اندھراہے کہ ہم ہی مارے جائیں اور ہم ہی ملزم تھہرائے جائیں۔ مجھنے وب یادہے کہ سلم پرشل لاء کا جلسہ (غالبا60ء) میں مہمئی شریک ہے۔ اگلے دن یا ای دن دلوائی صاحب نے ایک مظاہرہ مشریک شخصہ ان کو گھیرے میں لے کر نکال لیا۔ دوسرے بن جہیک کے انگریزی اخباروں میں لولیس نے ان کو گھیرے میں لے کر نکال لیا۔ دوسرے بن جہیک کے انگریزی اخباروں میں ہمارے جلے کی جرتوایک کو نے میں ذرای دی گئی اور دلوائی صاحب کے مظاہرہ کی ایس میں میں ہرار آدئی تھے۔

نساد کے متقل سدباب کا طریقہ ہے ہے کہ آپ اپنا طرز زندگی ایسابنا ہیں جس میں کشش ہونیہ مسلم کیلئے۔ وہ دیکھیں کے مسلمان اس طرح نظر نیجی کرتے چاتا ہے اس سے کسی کو نکلیف نہیں پہنچی ۔ وہ دیکھیں کہ اٹیشن پرنل کھلا ہوا ہے اور منوں پانی بہدرہا ہے ہزاروں آ دی دیکھیے ہیں اور گزرجاتے ہیں، ایک مسلمان جاتا ہے اور نل بندکر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ پانی ہمارے خدا کی دی ہوئی نعمت ہے ہے ہمارے ملک کا پانی ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بارہا ایسا ہوا سفر ہم سفر نے چائے کا آرڈر دیا اور ان کی چائے ہیں ہیں ہوئی، ہماری پہلے آگئی۔ ہم نے ان کو پیش کردی اور کہا کہ جب آپ کی آئے گئو ہم پیل دیر ہوئی، ہماری پہلے آگئی۔ ہم نے ان کو پیش کردی اور کہا کہ جب آپ کی آئے گئو ہم پیل کیس کے یہ بھی کوئی قابل ذکر بات ہے لیکن وہ بالکل تو تعن نہیں کرتے تھے کہ سلمان اس طرح کے کا م کرتے ہیں۔ اس سے ان کا تخیل اسلام کے متعلق بدلتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام کے عام کرتے ہیں۔ اس سے ان کا تخیل اسلام کے متعلق بدلتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام کے عام کرتے والی چیز نہیں۔ اسلام تو انسانیت کی تعمیر کا سانچہ ہے جس سے انسان کے عام کرتے والی ، چنگی لینے والی چیز نہیں۔ اسلام تو انسانیت کی تعمیر کا سانچہ ہے جس سے انسان کے عام کرتے والی ، چنگی لینے والی چیز نہیں۔ اسلام تو انسانیت کی تعمیر کا سانچہ ہے جس سے انسان

ڈھل کر نگلتے ہیں، اپنے طرز عمل سے بازاروں میں دفتر وال میں کارخانوں میں اور جہاں جہاں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کام کرنے کاموقع ملنا چاہیے۔ آپ اسلامی تعلیمات اسلامی اخلاق اور اسلامی سیرت کا دل کش نمونہ پیش کریں۔ بوڑھا آ دمی ہوتو اس کو سہارا دے دیں۔ کوئی عورت ہوتو اس کی مدد کر دیں اور کوئی غلط کام کر رہا ہوجس سے معاشرے کو تکلیف یا ملک کو نقصان ہور ہا ہوتو اس کی اصلاح اور اس کوئری کے ساتھ رو کئے کی کوشش کریں۔ نقصان ہور ہا ہوتو اس کی اصلاح اور اس کوئری کے ساتھ رو کئے کی کوشش کریں۔ اس وقت کے حالات کی رعایت سے میں نے اتنی بات کہی ہواور کہنے کی ہا تیں تو بہت تھیں اللہ نتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم کو تھے سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی تو فیق دے۔ ہماری معروضات کو قبول فرمائے اور مفید بنائے اور ہماری حفاظت و نفرت فرمائے۔

وآخردعوناان الحمد الثدرب العالمين



## طبقة اشرافيه كے خاص امراض اوران كى شفا

#### 25 نومبر 1983 ، کو دیپال پور کی نئ مسجد میں ایک مدرسدے سنگ بنیادے موقع پر حضرت مولا ناسیدابوالحسن حسنی ندوی رحمت اللہ نے بیاثر تقد مرفر مائی

میرے بھائیواور دوستو! آپ حضرات بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور علائے کرام اور قرآن مجید کے شارعین اور خدمت کرنے والوں کی تقریریں سنتے رہتے ہیں اب بظاہر کسی تقریر کی ضرورت نہیں لیکن اس خیال سے کہ اکثر جگہ جہاں جانا ہوا ہے وہاں پچھ نہ پچھ میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہیں خیال نہ ہو کہ یہیں آ کر میں نے کیوں خاموشی اختیار کی میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہیں خیال نہ ہو کہ یہیں آ کر میں نے کیوں خاموشی اختیار کی اور پچھ نہیں کہا؟ حالانکہ یہاں سے جو تعلق ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ دیپال پور کے رہنے والوں کی دعوت پر ہی ہم لوگ آئے ہیں اور یہیں پچھ نہ کہا جائے میمناسب نہیں ،اس لئے میں والوں کی دعوت پر ہی ہم لوگ آئے ہیں اور یہیں پچھ نہ کہا جائے میمناسب نہیں ،اس لئے میں والوں کی دعوت پر ہی ہم لوگ آئے گئی اور کہ جھولی قرآن وحدیث کی باقوں اور اللہ ورسول کے مجوراً بیٹھ گیا ، وہ نہ خدا کے فضل سے آپ کی جھولی قرآن وحدیث کی باقوں اور اللہ ورسول کے اقوال سے بھر جگی ہے۔

#### خواص کے ساتھ خصوصی معاملہ

میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون امت مرحومہ کے ساتھ الگ ہے اور دمری قوموں کے ساتھ الگ ہے اور ہم آپ سب بھی ایسا کرتے رہے ہیں مثلاً متب میں کئی لڑکے بٹھائے جائیں تو ایک لڑکا جس سے دور کا تعلق نہیں کہیں پاس بڑوں کا آگیا ہے۔ کسی نے بھرتی کردیا ہے اس کے خاندان کو بھی ہم نہیں پہچانے اس سے کسی فتم کا جذباتی ، خاندانی لگاؤ نہیں وہ اگر نہیں پڑھتا تو استاد یا مدرسہ کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ طرح دے جائے تو طرح دے جائے تو بھاگ جائے تو بھاگ دیے جو نہیں گھرکا کوئی لڑکا کسی معزز گھرانہ کا جن کا اس مدرسہ کے قائم کرنے میں بھاگ خاص ہاتھ دیے ہیں بھاگ جائے تو بھاگ ذیے ہیں بھاگ دیے ہیں جائے وہ بھاگ دیے ہیں جائے دیے ہیں بھاگ جائے تو بھاگ دیے ہیں اس مدرسہ کے قائم کرنے میں خاص ہاتھ ہوتا ہے ان کا بڑا احسان ہوتا ہے یا مدرسہ کے پڑھانے والے استاد وغیرہ اس خاص ہاتھ ہوتا ہے ان کا بڑا احسان ہوتا ہے یا مدرسہ کے پڑھانے والے استاد وغیرہ اس

خاندان نے تعلق رکھتے ہیں ایسے کسی گھر کالا ڈلا بچے مکتب میں داخل ہوتا ہے ہوا ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، سبق یا دکر ہے نہ یا دکر ہے چلو چلنے دووقت پورا کر کے چلا جائے ایا بھا گنا ہے چوری کی عادت پڑجائے تو ایسے ہی منہ چیرلو۔ آئکھ بند کرلو، پنہیں ہوا کرتا، چراللہ تعالی کا اس امت مرحومہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے اپنا جو قانون بنا دیا ہے خزت کا اور ترقی کا اس قانون پر چلے بغیراس کی عزت اور ترقی نہیں ہو کھی۔

### نزديكال رابيش بود جيراني

پھراس امت مرحومہ میں بھی خاندانوں کے افراد کی رگوں بیس سیدناصد این اکبرگاخون ہو سیدنافاروق اعظم کاخون ہو سیدنافاروق اعظم کاخون ہو سیدنافل کا خون ہو سیدنافل مرتضی کاخون ہو ، حضرات انصار کاخون ہو ، مہاجرین کاخون ہو اللہ تعالی ان کواس طرح کی ڈھیل نہیں دیتا۔ ان کے لئے قانون سید ہے کہ دوسروں ہے آگے ہو ھنے کی کوشش کریں ہیں ہجھیں کہ اگر کسی کے لئے کوئی بات ایک مرتبہ ضروری ہے تو ہمارے لئے چار مرتبہ ضروری ہے اگر کسی کے لئے فرض پڑھ لینا کافی ہے تو ہمارے لئے سنتیں پڑھ نینا کافی ہے تو ہمارے لئے سنتیں پڑھنا بھی اور نفلیں پڑھنا بھی ضروری ہے اس لئے کہ نزدیکاں را بیش بود جرانی ، جو جتنے نزدیک بین جن کا جتنا قرب ہوتا ہے ان کوائی ہی احتیا طرک فی پڑتی ہے دیکھئے نا! بادشا ہوں کے در بار میں جن کو پاس کری ماتی ہوار جو بڑے عہد بدار ہوتے ہیں وہ مکھی بھی بادشا ہوں کے در بار میں جن کو پاس کری ماتی ہوار جو بڑے عہد بدار ہوتے ہیں وہ مکھی بھی بین ہو بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوتا ہے اس کواگر تھجلی معلوم ہوتی ہے تو ہا تھٹ بیں ہلا سکتا۔ لیکن جو بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوتا ہے اس کواگر تھجلی معلوم ہوتی ہے تو ہا تھٹ بیں ہلا سکتا۔

بابر کتنا بڑا فائے گذرا ہے اس نے ہندوستان میں سب سے زیادہ مضبوط سب سے زیادہ لمجائز افائے گذرا ہے اس نے کہا کہ میری زندگی میں سب سے بڑے امتحان اور نازگ وقت دو گزرے ہیں ایک اس وقت جب میں ایک سفر میں ایک پھٹم پر میرر کھ کرسور ہا تھا میری آئکھ کھی تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا منہ کھولے ہوئے میرے منہ کے قریب پھٹاکار رہا ہے کالا سانپ بڑا زہر یلا اب میں اگر حرکت کرتا ہوں تو مجھے ڈس لے گایا معلوم نہیں منہ میں جبال جائے ؟ اور اس حال پر رہے تو بھی چھوڑے گانہیں بس میں نے ہمت کی اور اپنے منہ سے اس کے منہ کو د بالیا اور د بائے رہائے و کہا ہوا اٹھایا اور اٹھ کرکے اس کو دور جاکر بھینا اور

دوس اواقعہ ہے کہ جی دربار کررہا تھا سلطنتوں کے سفیرا نے ہوئے تھے تھجای کاشد بد تھا ضاہو ساتھا اور بینی تھجا آئیں سکتا تھا کہ بادشاہ دربار میں تھجائے اس کے داد ہویا خارش ہواس کے ضبط کرنے میں جومیر ٹی حالت ہوئی وہ میں ہی جانتا ہوں ،آپ دیکھتے اسنے بڑے بادشاہ نے کتنی ہوئے ہوئے ہوں اور کھتے اسنے بڑے ہوئے وہ الن دوواقعوں کا جائے ہوئی ہوں میں ہیں اور کیسی فتو حات اور خطرہ سے دوچار ہوا ہوہ وہ الن دوواقعوں کا در کرتا ہے ، بات ساہے؟ کہ جو بات ایک معمولی آ دمی کے لئے صرف جائز ہی ٹبین مستحسن ہوں اور بڑے عیب کی بات ہے؟؟ ۔ نے شرعا نداخلا قانہ قانو نانہ طبی اصول سے لیکن اس کو خیال تھا کہ میں اس وقت دربار کررہا ہوں سلطنتوں کے سفراء حاضر ہیں اور میں تھجارہا ہوں سیمیرے لئے مناسب نہیں۔

بھائیو! یہی نائی گرامی خاندانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ان کی ذرائی ناظمی اور ان کی فرائی خاندانوں کے ساتھ اللہ تعنی ناقدری ( اللہ کی شریعت کی ناقدری ان کی فرائی اللہ کی شریعت کی ناقدری اس پر وہ انگی بھی نہ اس پر نہ جانا جس پران کے بزرگوں نے اسلاف نے سرکٹا دیئے ہیں اس پر وہ انگی بھی نہ بلا میں اس پر وہ چار ہیے کا نقصان بھی نہ برداشت کریں اپنے بچے کے لئے ذراسا خطرہ بھی مول نہ لیں کہ بید بڑی تعلیم حاصل کرے گا۔ یہ نیک اور دیندار بنے گا تواتنی بڑی تخواہ نہ ہوگی اتن بڑی آ مدنی نہ ہوگی جودوسروں کی ہے جنہوں نے دنیا کاراستہ اختیار کیا تو دین کی اس ناقدری کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔

### شرفاء كى بستيون ميں فلاكت كيوں؟

میں ملک ملک پھراہوں اور ہندوستان کا چید چیدتقریبادیکھاہوا ہے۔ میں نے ہر جگہ شرفاء
کی بستی میں فلاکت دیکھی خود ہمارے خاندان کی بعض بستیوں میں جہاں ہمارے بزرگ
تصاور جہاں ان کے مزارات ہیں اور بڑے بڑے اولیاءاللہ گزرے ہیں آج وہاں جائے تو
بس معلوم ہوتا ہے کہ فلاکت برتی ہاور فلاکت کیا برتی ہے ،معلوم ہوتا ہے کہ تختہ ہی الث
گیا ہے ایسی شرفاء کی بستیاں ہمارے اور دورہ میں بہت ہیں، بات کیا ہے محض اللہ کی شریعت کی نقدری اوردین کو اپنے لئے باعث ترقی نہ جھنا۔ باعث کا میابی نہ سمجھنا، دنیا کو اپنے لئے باعث کا میابی ہم محمدی ہوتی ہے۔ لئے باعث ہم اولاد کا میابی ہم ہوتی ہے۔ لئے باعث ہم اولاد کا میابی ہم ہوتی ہے۔ ایکن جو صحابہ کرام گی اولاد کا میابی ہم ہوتی ہے۔ ایکن جو صحابہ کرام گی اولاد کو اور اپنے کو اشراف کہیں ان کے لئے تو بالکل نا قابل برداشت ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے

ہمارے اور آپ کے لئے ترقی کا راستہ دین اور علم دین کا راستہ ہے اس میں جو آسانی ہمیں تھوڑی محنت ہے ہوگی وہ دوسرے راستوں میں بڑی محنت ہے بھی نہیں ہوگی۔

## تاریخی بستیوں اوراو نجے خابندانوں کی خاص بیاریاں اور کمزوریاں

یہ آپس کی ناچا قیاں ان بستیوں اور خاندانوں کی خاص بیاری ہے میں نے اشراف میں اکثر یہ مصیب و بیسی گھر گھر لڑائی، بھائی بھائی ہے دل صاف نہیں، شرفاء اور خاندانی لوگوں میں سے بیاری الیمی پائی جاتی ہے کہ اس کاعشر عشیر (دسواں حصہ ) بھی ان لوگوں میں نہیں ہے جنہوں نے سوہر سے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ خوب پھل پھول رہے ہیں ماشاء اللہ بڑے متحد متفق ہو کر رہ رہ بیں ان کے اندر حفظ قرآل کا روائے ہے علم دین حاصل کرنے کا شوق ہے میں نام نہیں لیتا نوسلم ہونا کوئی عیب نہیں ۔ جعابہ کرام سب نومسلم تھے مصل کرنے کا شوق ہے میں نام نہیں لیتا نوسلم ہونا کوئی عیب نہیں ۔ جعابہ کرام سب نومسلم تھے اللہ کے ہاتھوں پر معلوم ہوتا ہے اسلام لائے بیں کی میان کے خاندانوں میں ایسی برکت دیکھی شریعت کا احرام ، نماز کی پابندی اور ماشاء اللہ اولاد میں بھی برکت جو ہمار سے بہاں شرفاء کے بیاں نہیں ہیں کہاں شربین ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کا روائی ، ایسے ایسے جید علماء ان براور یوں میں بیسی بیسی کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کا روائی ، ایسے ایسے جید علماء ان براور یوں میں بیسی بیسی کے ساتھ ان اللہ کے دین کی قدر رکی اور وہ نفسانیت کہ بر میں جا می جو میں دیگر سے نیست کی وہ کی نہیں کے اندر نہیں تھی یا کم تھی اللہ تعالی نی اس کی برکت ہے بینوں دیگر سے نیست ، وہ بات ان کے اندر نہیں تھی یا کم تھی اللہ تعالی نے اس کی برکت ہے بینوں دیگر سے نیست ، وہ بات ان کے اندر نہیں تھی یا کم تھی اللہ تعالی نے اس

## اتحادوا تفاق کے لئے ایٹار قربانی

۔ بھائیوا دو تین ہاتیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں ، الحمد للذسب کام کی ہاتیں ہو چکی ہیں ایک تواس ناچاتی اور ناا تفاقی ہے بچئے اور خدا کے لئے اس کو دور کیجئے اور اللہ کی خوشی کے سلے مل جائے اور نازیک کوئی ہجوری نہیں ہے ابھی دس برس آپ ہے وار نیک اور لا سکتا ہوں ، مقدمہ بھی لا سکتا ہوں اور جسمانی طور پر بھی لا سکتا ہوں نیکن محض خدا اور رسول کی خوشی کے لئے ، ایٹار کر کے میں اپنا حق معاف کرتا ہوں اور آپ

ے ماتا ہوں۔ اور باقی اب آ گے جو کچھ بھی ہو جولوگ ایسا کریں گے ہیں جھتا ہوں کہ آئییں بڑی بڑی نفل بنمازوں سے اور ممکن ہے کی نفلی بھی سے بھی زیادہ نواب ملے اس لئے کہ یہ نفس کے خلاف میں القد تعالیٰ کی جور ضا اور نواب ہے وہ نفس کی لذت کے ساتھ نہیں۔ ماشا ، اللہ نفلی جو ں میں تو بڑے لطف میں دور جانا نئی نئی چیزیں و کچھنا نئی نئی چیزیں ۔ ماشا ، اللہ نفلی جو ں میں تو بڑے لطف میں دور جانا نئی نئی چیزیں و کچھنا نئی نئی جو یہاں نصیب نہیں چیزیں لے کر آنا اب تو نئی نئی چیزیں و کچھنا ہی نہیں رہا نئی نئی چیزیں جو یہاں نصیب نہیں ہوتیں ، د کچھنے میں نہیں آئیں وہاں سے لاسے اور چاہے خودر کھئے چاہے تھنے میں و بچئے چاہے فروخت کیے جائے دل کوصاف کر لینا مروخت کیے جائے دل کوصاف کر لینا کر دورت کو نکال دینا؟ بچھڑ ہے ہوئے ہمائی سے ل جانا ، بلکہ ان لوگوں سے بھی ملنا جنہوں نے کھلی ناانسافی کی۔

#### حضرت ابوبكركا كارنامه

اس ایٹارکاسب سے بڑانمونہ جھڑت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ان کوان کے ایک عزیز (مسطح بن اٹا ثه ) نے ایسی تکایف پہنچائی تھی جس سے بڑھ کر تکلیف کا تصور کوئی شریف آ دی کر نہیں سکتا اور ان کا تو معاملہ بی دوسرا ہے اس لئے کہ ہمیں آ پ کو تکلیف پہنچ بہاں کسی بیٹی کے باپ ایک طرف اور اس بیٹی کا باپ بہاں کسی بیٹی کا باپ جس کا نام ابو بکر تھا ایک طرف اور جی بھی کس کی اور کس کی بیوی ؟ اس مسئلہ کا تعاقی اس ذات جس کا نام ابو بکر تھا ایک طرف اور جی بھی بھی عزیت کیسی عزیت ؟ اس پر بید لگایا اور پر تملہ کیا اس سے تھا جن سے ان کوعزیت حاصل ہوئی تھی ، عزیت کیسی عزیت ؟ اس پر بید لگایا اور پر تملہ کیا اس کے لئے بھی زندہ آ دی کے لئے بھی دو کہا ہے۔ کوئی آ زمائش ہو گئی ہے ؟ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا۔

والمسكين والمهجرين في سبيل الله.

اور جولوگتم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قشم نہ کھا ئیں کہ رشتہ داروں اور مختاجوں اور وطن حچوڑ جانے والوں کو کیجھ خرج پات نہیں دیں گے۔

جن کواللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش دی ہے اور کچھ عطا فرمایا ہے ان کواس بات میں کی نہیں

کرنی جا ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو دیں۔ ولیعفو اوالیصفحو ااوران کو جا ہے کہ آگران کی کوئی بات بری لگی ہے تو معاف کر دیں۔ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بند کر دیا تھا وہ جاری کر دیا اور معاف کر دیا اور کہا کہ بیشک میں جا ہتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کرے بیشک مجھے اس کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے اس سے بڑھ کرکوئی نمونہ نہیں ہوسکتا صلہ رحمی کا اور پھر عدیث میں آتا ہے کہ

"لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصل، رشته، ناطوں کو جوڑنے والا وہ بین ہے جو بدلد دینے والا ہو۔ ہم ہے کوئی رشتہ جوڑ رہا ہے تو ہم جمی جوڑ رہے ہیں۔ اصل رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کدائ کا رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑے

## شریعت پر مل نہ کرنے کی ہے برکتی

دوسری بات بیہ ہے کہ اللہ کی شرایعت کی پابندی بلکہ میں بیبال تک کہددوں کہ سیحی طریقہ پر میراث نگالنا، ترکتقسیم کرنا، بہنوں گاحق دینا، پھوپھوں کوحق دینا،اور جس کا جوحق ہے اس کو بہنچانا ان میں غفلت کی وجہ سے بڑی ہے برکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے خاندانوں میں بڑی بڑی جائیدادیں ہیں لیکن فلا کت برخی ہے۔

تیسری بات جومولوی معین اللہ صاحب نے کہی کہ بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے نہ مجھنا کہ ان کودی تعلیم دی تو یہ کھوئے جائیں گے۔ یہ ہمارے کا مہیں آئیں گے انہوں نے کھول کھول کر مثالیں دیں اور نام لے لے کرایک ایک آ دی کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان پر کیا فضل فر مار کھا ہے۔ اخیر میں چرکہتا ہوں کہ شرفاء کی بستی میں اس وقت تک برکت، خدا کی رحمت اور ہر چیز میں کا میابی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی اور رسول کی لائی ہوئی شریعت کا احترام نہ کیا جائے جتنا ہو سکے اس کی پابندی کریں اللہ کے دین کے بارے میں ہمارے اندر غیر ہوئی ویک ہے جس کو بلغے کے عنوان سے مولانا معین اللہ صاحب نے بیان کیا کہ بیدوین کو باقی رکھنے کے لئے ساری دنیا میں ایک گوشش ہے، اس میں آپ حصہ لیں۔ باقی رکھنے کے لئے ساری دنیا میں ایک گوشش ہے، اس میں آپ حصہ لیں۔

### ع بول ہے عبرت کیجئے!

اخریس یا در کھے کہ آپ لوگوں کی فلا آ دین پر چلے بغیر نہیں ہے، ہی ہے گی ہات ہے ایک دہ موقعہ آیا تھا کہ عربوں نے کوشش کی تھی اور جان تو رُکوشش کی تھی کہ وہ دیا گے داستہ سے بلکہ دین کے خلاف راستہ اختیار کرکے کامیا بی حاصل کر لیس تو اللہ نے ان کومنہ کے اس گرایا اور ایسا فرلیل کیا کہ صدیوں سے ایسے فرلیل نہیں ہوئے تھے۔ جھے ای زمانہ میں جانے کا موقع ملا اور میں نے وہاں جدہ میں مکہ مکرمہ میں خطاب کیا اور کہا ویکھو بھی ایرک کامیاب ہو جا کمیں ایرانی کامیاب ہو جا کمیں ایرانی کامیاب ہو جا کہیں ایرانی کامیاب ہو جا کمیں ایرانی کامیاب ہو جا کمیں ایرانی کامیاب ہو جا کہیں گا اور دین ہی کے دروازہ پرتم گوڈ الیس گے۔ اگر پھی کان پکڑ کرکے اور باندھ کر کے لائیں گے اور دین ہی کے دروازہ پرتم گوڈ الیس گے۔ اگر پچھ ملے گاتو سیبیں کی جمیل کی جہیں کی خیرات ملے گاتو سیبیل کی جو جاؤتم کامیاب نہیں ہو تھے ۔ ہم نے کہا تمہارے لئے اللہ تعالی کے یہاں مقدر نیس ہے کہتا ہوں کہ جن کے آباء و اور اور ان سب اوگوں سے کہتا ہوں کہ جن کے آباء و احداد میں اللہ تعالی نے بڑی بڑی ہمتیاں پیدا کیس اور جن کی بستیوں میں دین کا بہت کام ہوا، اور ان کی بیات میں دین کا بہت کام بیات کی بیاتوں کی بیات ہوں کی بیات سے۔ دی بیات ہوں کی بیات کام بیاتوں کی بیات کام بیات کام بیاتوں کی بیات ہوں کی بیات ہوں کی بیات ہوں کی بیات کام بیاتوں کی بیات ہوں کی بیات ہوں کی بیات ہوں کی بیاتوں کی بیات ہوں۔

وماعلينا الاالبلاغ المبين



#### ما تعبدون من بعدى

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيراً كثيراً. أمابعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ام كنتم شهداء اذجضر يعقوب الموت، اذقال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبدالهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون.

بھلا جس وفت لیعقوب وفات پانے گئے تو تم اس وفت موجود تھے جب انہوں نے اپنے اسے بھلا جس وفت موجود سے جب انہوں نے ا اپنے بمیٹوں سے بوچھا میرے بعدتم کس گی عبادت کرو گے؟ توانہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے معبود بکتا اور آپ کے معبود بکتا اور آپ کے جو معبود بکتا ہے۔ داور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ ۔ ۔ ۔ داور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

حضرات! جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے اس کے لئے دینی تعلیم اور دین کی بنیادی واقفیت کی وہی حیثیت ہے، جوایک انسان کی زندگی کے لئے ہواور پائی کی ہے، ایک مسلمان کو حیثیت ہے ندہ رہنے کے لئے ہمسلمان کہلانے کے لئے اور پھر آخرت میں خدا اور اس کے رسول کو منہ دکھانے اور نجات حاصل کرنے کے لئے بنیادی دینی عقائد کے جانے کی وایسی ہی ضرورت ہے۔ کی وایسی ہی ضرورت ہے۔ کی وایسی ہی ضرورت ہے۔ اس میں قطعا کوئی مبالغہ نبیس، اس لئے کہ مسلمان کسی نسلی سلمان کا نام نہیں ہے، کسی قومیت کا اس میں قطعا کوئی مبالغہ نبیس، اس لئے کہ مسلمان کسی نسلی سلمان کا نام نہیں ہے، کسی قومیت کا

منہیں ہے، کسی تہذیب کا نام نہیں ہے ( تہذیب اس میں شامل ہے، تبذیب اس کے قاضوں اوراس کے معاون چیز وں میں ہے ہے) لیکن اسلام خض ایک تہذیب، خالی ایک گلج سیس، کسی ذات برادری کا نام نہیں، کسی برجمن کے بیمال یوٹی بچے بیدا ہوجائے تو وہ بہر حال سیس، کسی ذات برادری کا نام نہیں، کسی برجمن کے لئے اس کو بچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلمانوں میں بھی بہت کی پشتی اور خاندان میں جن برمسلم معاشرہ میں فخر کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔

لیکن اسل نسبت سی عقیدہ ،اللہ ہے سی رشتہ غلامی وعبودیت ہے اور اس کا سی طریقہ تعلیم ہے، یکی وہ نسبت ہے جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا ہے کوچ کرتے وقت (حالت احتضار) میں اطمینان حاصل کرنا جائے تھے، انہوں نے اپنے فرزندوں، یوتوں، نواسوں کو جمع کرکے (اوروہ ماشا واللہ کثیر الاولاد سے ) دریافت فرمایا کیے" ماتعبدون من بعدی'' میر ۔ بابعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میہ بات انہوں نے کس سے کہی تھی ان سے کہی تھی جو نبی زادے تھے بی کے لوتے تھے، بی کے برایوتے تھے، ای موقعہ سے رسول اللہ ﷺ نے خود فر مایا ہے، کی نے یو چھا کہ ''من هوالکریم'' کہ کریم کون ہے، معزز آ دمی کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا''الکریم این الکریم این الکریم یوسف این لیعقع ب این اسحاق این ابراہیم''اگرخاندانی عزت کے بارے میں یو چھتے ہوتو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کرکون معزز آ دمی ہوگا؟ کہ نبی کے بیٹے، نبی کے بوتے، نبی کے یژبوتے تھے، پیغمبروں کے اس خاندان کا سریرست اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے، بیٹوں، یوتوں کو جمع کرتا ہے، ماشاءاللہ کشیر الاولاد تھے، قرآن تعداد کا موضوع نہیں ہے، توریت ،انجیل ، بائبل میں گنتیوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور بہت بڑے حصه میں گنتیاں پھیلی ہوئی میں کیکن قرآن مجید گنتیوں کوزیادہ اہمیت نہیں دیتا، بہرحال افراد خاندان بڑی تعداد میں تھے۔اللہ نے ان کوتمر بھی طویل عطا فرمائی تھی، برکت بھی عطا فرمائی تھی۔ان کو بنی اسرائیل کی پوری ملت کا مورث اعلیٰ ہونا تھا۔ظاہر ہے کہان کے سامنے کتنے یوتے نواے اوران کی اولا دہوگی ،آپ نے سب کوجمع کیا ،ان سے زیادہ کون جانتا تھا کہ بیکس کی اولاد بیں ،ان کی رگوں میں کن کا خون ہے،اس خون کے کیا خصائص ہیں ،اوراس خاندان کی کیا تاریخ ہے،اس کی تاریخ عالم میں کیا کرداررہا ہے؟ بیان کے بیٹے ہیں جس کے متعلق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'ان ابر اهیم کان امة قانتا لله حنیفا'' (ابراہیم خودایک امت نے) اور فرمایا 'ملة ابیکم ابر اهیم هو سما کم المسلمین'' (وہ خدا کا پہلا گربنائے والا ابراہیم، وہ جس نے تو حید کے عقیدہ کے لئے ہجرت کی، جس نے خطرات مول لئے، جس نے والا ابراہیم، وہ جس نے تو حید کے عقیدہ کے لئے ہجرت کی، جس نے خطرات مول لئے، جس نے اپنے باپ سے پہلی لڑائی مول لی، اس کا باپ صرف بنہیں کہ وہاں کا ایک معزز آ دی تھا، وہاں کے سب سے بڑے معبد (عبادت گاہ) کا سب سے بڑا آ دی تھا، ان کی جو پہلی گفتگو ہوئی اور پہلے جو مسلک کا اظہار واعلان ہوا وہ باپ کے سامنے ہوا۔ پھر اس زمانے کے غالباً سب سے بڑی نہیں تو ایک بڑی متمدن سلطنت کے فرماز واسے ان کا مقابلہ ہوا، ابراہیم کی اولا دکو ابراہیم ہی کا جانشین (حضرت یعقوب علیہ السلام) اپنے بیٹوں، یوتوں کوجع کرکے کہتا ہے۔

'' بیارے بیٹو، یوتو ،نواسوا! اب میں تم ہے رخصت ہونے والا ہوں الیکن میری پیٹے قبر ہے جبیں لگے گی ،جب تک بیاطمینان نہ ہوجائے کہتم خدائے واحد ہی کی عبادت کرو گے؟اس كے ساتھ كى كوشر يك نەكروگے، يالوگول كوجىييا كرتے ديکھو گے تم بھی كرنے لگو گے،اورانہيں کی بولیاں بولنے لوگے ہم ایک نہیں تین تین پیغمبروں کی اولا دہو۔تمہاری رگوں میں نوع انسانی کے موحد اعظم (سیدنا ابراہیمٌ) کا خون ہے، جس نے توحید خالص کی اس وقت صدالگائی، جب دنیامیں وہ بالکل نامانوں ہو چکی تھی ،اس نے اللہ کے نام پراس وفت گھر تعمیر کیا جب دنیا میں اس کے نام کا کوئی گھرنہیں رہ گیا تھا، اس نے اس کے لئے اپنے باپ اور گھر والوں سے ناطہ توڑا، آگ میں ڈال دیا جانا گوارا کیا،اس کے لئے گھر باراور محبوب وعزیز وطن چھوڑا اور ملک ملک کے سفر کئے کیکن میں اتنا کافی نہیں سمجھتا۔ (میں نے بڑے بڑے درے خدا پرستوں اور بت شكنول كے خاندانوں كاحشر ديكھاہے كہوہ كس قدرجلد بيجے راستہ چھوڑ كر بھٹك گئے۔) عزیزو!ال وفت کہنے کی بچاس باتیں ہوسکتی ہیں،مل کررہنا،اتحاد کے ساتھ رہنا ، این محنت ہے حق حلال کی کمائی کھانا ، شریفانہ زندگی گزارنا ، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، سب کے کام آنا، پیاس باتیں کہی جاعتی ہیں،لیکن میں صرف ایک بات يو چھتا ہوں "ما تعبدون من بعدی؟" بيتادو كەميرے بعدتم بندگی كس كى كروگ؟ الله كبر! بيه وہ وفت ہے كه آ دى سب بچھ بھول جاتا ہے، ہمارے سامنے اگر ہ رن

وسیتوں کالٹریچ جمع کیاجائے، یعنی کوئی ریسرچ اسکالر، دین کا کوئی طالب علم اس پرکام کرے
کو گوں نے اپنی اپنی اولا داور پسماندگان کو کیا وسیتیں کی ہیں، دنیا سے جاتے وقت اپنے
دوستوں اور عزیزوں کو کیا ہدایت کر گئے ہیں، تو ایک جلد نہیں، ایک چھوٹا سا کتب خانہ تیار
ہوجائے گا،کین اللہ کے اس موسن بندے کوفکر صرف بیہ ہے کہ کیا میری اولا داس دولت کو اپنے
ہوجائے گا،کین اللہ کے اس موسن بندے کوفکر صرف بیہ ہے کہ کیا میری اولا داس دولت کو اپنے
سنے سے لگائے رکھے گی، جس پر خدا کی ہر رحمت، خدا کے ہر بہتر فیصلے اور خدا کی
سنے سے اور خدا کی
ماتعبدون من بعدی "تم بیتا دو کہ میری آ کھ بند ہونے کے بعد بندگی کس کی کروگ؟
معیار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر کر کے اس کو قیامت تک کے لئے محفوظ کرویا
ہے کہ ہز سل کا مسلمان بلکہ ہز سل کا انسان پڑھے اور اس سے سبق لے، اللہ تعالیٰ نے اس داقعہ
کوفل کر کے تاریخ نہیں سنائی ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، تاریخ ہے، لیکن وہ تاریخ
کوفل کر کے تاریخ نہیں بتایا کہ اس طرح مسلمان کے ذبن کو کام کرنا چاہئے۔

کوفل کر کے تاریخ نہیں بتایا کہ اس طرح مسلمان کے ذبن کو کام کرنا چاہئے۔

اب مسئلہ اس وقت فرد کانہیں ملت کا ہے، میں مسلمانوں سے بوچھا ہوں کہ ملت کیا اس

اب مسئلہ اس وقت فرد کا نہیں ملت کا ہے، میں مسلمانوں سے بوچھتا ہوں کہ ملت کیا اس فران سے کام کررہی ہے؟ کیا اپنی اولاد کے بارے میں اسے بی فکر ہے کہ "ماتعبلون من بعدی" ہم میں سے کینے آ دی ہیں جن کے دل پراس بات کا اثر ہے، جن کے د ماغوں میں اس بات کی اہمیت بیٹی ہوئی ہے؟ اپنے دل کوٹٹولیس، اپنے د ماغوں کا جائزہ لیں اگر مجھ سے کوئی بوشر بنانا ہے، اور صرف ایک جملہ کی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ کچھنیں، تو میں کہوں گا کہ "ماتعبلہ ون من بعدی" لکھ دو، پوشر کے پیچلکھوکہ ہر مسلمان اپنی اولاد سے دنیا ہے جانے سے پہلے سوال کرے اور جب تک دنیا میں ہے اپنا جائزہ لی اولاد سے دنیا ہے جانے ہے پہلے سوال کرے اور جب تک دنیا میں ہے اپنا اپنی آ ئندہ نسل کے لئے یہ اطمینان کرنا ضروری سمجھتا ہے یا نہیں کہ "ماتعبلہ ون من بعدی" میر سے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اپنے اپنے دوں کوٹٹولیں اور یہ نی کھیں کہ واقعی اس سوال کی ہمارے یہاں اہمیت ہے یا نہیں؟ اور یہ سوال وار دوں کوٹٹولیں اور یہ زخاندان کے بیانہ پر، ہمادرے یہاں اہمیت ہے یا نہیں؟ اور یہ سوال

یر، قضب کے بیانہ پراورآخر میں، میں کہتا ہوں کے ملت کے بیانہ پراورملت ہندیہاوراسلامیہ کے بیانہ پر معادے دلول پرنقش ہے یا ہیں؟ ہماری آئندہ سل ہمارے بعد کس راستے پر جلے ئی، وہ اس لروہ وملت کی پیروہوگی، کس کی پر شش کر ہے گی، کن عقا ٹدکومانے گی ۔۔۔ پیخدائے واحد کی پرستار ہوگی پاسینکٹروں ، ہزاروں ،لاکھوں ،گروڑوں ،خداؤں اور دیوتاؤں کی ،بیاس مسیع کا گنات میں اورا پنی محدودزندگی میں کس کے دست فقدرت کوکام کرتا ہوادیکھے گی اور مانے گئے۔ یہ سب سے بروااطمینان ہے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کے مسلمان مسلمان نبیس روسکتا، جب تك وه كى نەكى در ہے ميں پياطمينان نەكر لے كەميرى نسل اسلام كے يحج راستے يرر ہے گی۔ پیچے عقیدہ پر قائم رہے گی ،خواہ اس کواس کے لئے کتنی قربانیاں دینی پڑیں ،آج ہماری اصل كمزورى بيہ ہے كہ بم اس كے لئے معمولی قربانی وینے کے لئے تیار نہیں ،ہم اینے بچوں کے کئے اس خطرہ کے تصور سے نہیں لرزتے کہ وہ سے دین وعقیدہ سے بے خبراور آخرت میں نجات پانے اور خدااور رسول کے سامنے سرخرو ہونے سے محروم رہیں گے بھین اس سے لرز ہ براندام ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کمپیٹیش میں کامیاب ہونے یا اپناتعلیمی کیریئر بنانے میں نا کام ہوں کے ،اگر بچدنے اردوکوا پنی زبان قرار دیا ،اس کوا پنی ماوری زبان ڈکلیئر کیا ،تواس کے نتیجہ میں اس کے کیریئر پراٹر پڑے گا،حالانکہ بیہ بالکل موہوم خطرہ اور 'اندیشہد وردراز'' کی حیثیت رکھتا ہے، اب نوبت یہاں تک پہنچ گنی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی بقاء کے لئے ایک فی ہزارخطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں مسلمان گارجین اس کے لئے تیار نہیں ہیں کہوہ اسکولوں میں پہلھادیں کہ بھارے نیچے کی زبان اردو ہے،اس کی مادری زبان اردو ہے،جب ملت کی اپنے دین کے ساتھ وابستگی کی قیمت ادا کرنے کی اتنی ہی اہمیت نہیں ہے کہ میرے بیچہ کو کہیں وہی برس میں اردو بول لینے کی قیمت ادا کرنی پڑے، حالانکہ اس کی سینکڑوں، ہزاروں مثالیں مل سکتی ہیں کہ اردو کے ذرابعہ سے لوگوں نے پڑھا؛اورا بنی ذہانت ہے،اپی محنت سے،اپی صلاحیت سے بڑے بڑے امتحان میں کامیانی اور امتیاز حاصل کیا، بڑی سے بڑی اسامی اور بڑے ہے بڑے عبدہ برفائز ہوئے ،اس کے لئے ہزاروں مثالین مل جائیں گی ،آپ ہتائے کہ اس ملت کی نگاہ میں اپنے ایمان کی کتنی قیمت ہے، اننے دین کی کتنی قیمت ہے؟ اس سے متعلق، آپ دنیا کی کسی عدالت سے یو چھ کیجئے ،مت یو چھئے علماء سے ،آپ ماہرین نفسیات سے یو چھ کیجئے ،آپ

تقابل ادیان کے استادوں ہے یو چھے کیے کہ جوملت اتنا خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں ہے . ایک فیصدی اس کاخطرہ ہے کہ بچدا یک بڑے امتخان میں ندآئے ،امتیاز نہ حاصل کر سکے، ک بڑے اسامی پر نہ جائے ،ای لئے میں نے اسکول میں جاکر پہیں تکھوایا کہ بجد کی مادری زبان اردو ہے، میں نے ہندی لکھوادی، اس ملت کے متعلق آپ غیر مسلموں سے یو چھتے جیسا کہ ابھی ہمارے محترم مہمان سیدحامد صاحب نے فرمایا کہ اقلیت کمیشن کے ایک ہندوذ مہدار نے یہ لکھا ہے کہ 'ہندوستان ہی کی پیخصوصیت ہے کہ یہاں اقلیت اتی محنت نہیں کرتی جتنی اکثریت کرتی ہے، حالانکہ اس گواس سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 'میں اس سے زیادہ آ گے قدم بڑھا کرانی زبان میں کہتا ہوں ،ایک دین کے طالب علم کی زبان میں کہتا ہوں کہامت اپنے دین وایمان کے لئے اتن بھی قربانی دینے کے لئے تیار نہیں جتنی ملک کوآ زاد كرانے كے لئے ،جتنى اپنى تہذيب كو باقى ركھنے كے لئے ،جتنى ہندى زبان كورانگے كرنے كے لئے ہندواکٹریت نے دی ہے، امریکہ کے یہودیوں کا ذکرتو فضول ہے جنہوں نے اپنی شخضیات وامتیاز ثابت کردیااورایخ ملی وتهذیبی مطالبات منوالئے ،خود ہندوستان میں ملک کو آ زاد کرانے کے لئے اور اینے مطالبات کومنوانے کے لئے یہاں کے مختلف فرقوں نے جو قیت ادا کی ہے، اس کا دسوال حصہ بھی پیملت اینے دین وایمان کی حفاظت کے لیئے ادا کرنے کو تیار نہیں ،اینے بارے میں آپ خود فیصلہ سیجئے ، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑ تا ہوں ، جب ملت کی وہنی کیفیت، جب ملت کی شکست خور دگی ، جب ملت کی اینے وین کی قیمت سے ناوا قفیت اس درجہ کو بینے جائے کہ وہ موہوم ہے موہوم خطرہ بھی اپنے بچے کے لئے مول لینے کے لئے تیار نہ ہو، دنیاوی تر قیات اور معاشی مسئلہ کے لئے دین وایمان کوخطرہ میں ڈال دے، بلکہ دین و ایمان کوز دیرلگادے، تواس کا کیامقام رہ جاتا ہے؟

یں وقت دنیامیں وہ طریقے نہیں ہیں جونسل کئی ۔ پرانے طریقے تھے،اورجس کے اس وقت دنیامیں وہ طریقے نہیں ہیں جونسل کئی ۔ پرانے طریقے تھے،اورجس کے لئے اس زمانہ کے مطلق العزان فر مال روابدنام ہیں، میں آپ ہی کے شہرالی آباد کے شاعر نہیں بلکہ اپنے دور کے سب ہے بڑے شاعر اور لسان العصر کے شعر کا حوالہ دیتا ہوں،وہ انگریزوں کا دور تھا،انہوں نے اس دور کوسا منے رکھ کر کہا؛

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوں کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی اس شعر میں انہوں نے ایک پوری کتاب کا مضمون بیان کردیا ہے۔ میں ان کا دوسرا شعر پڑھتا ہوں:

#### شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے ہے

آئے ہے۔ ساٹھ ستر برائی پہلے انہوں نے بیشعر کہا ہوگا ایکن آئے بھی یہی حقیقت ہے اور حقیقت لی عمر نہیں ہوتی ، برسول کے حساب سے ان کی عمر نہیں ناپی جاتی ۔ ابدی صدافتیں سینکڑ دل، ہزاروں برئ تک اور سیاسی و ثقافتی اور تہذیبی تبدیلیوں کے ساتھ باقی رہتی ہیں ، اس تعلیمی انقلاب اور معنوی نسل کثی ہے ملت اپنے ماضی ہی ہے نہیں ، وہ اپنے دین ہے ، اپنے دین شخصیت سے اپنے دین حقائی وعقائد سے نہ صرف میہ کہ بیگانہ ہوگی ، بلکہ بے زار ہوگی ، وین شخصیت سے اپنے دین حقائی وعقائد سے نہ صرف میہ کہ بیگانہ ہوگی ، اور ان کوحقارت کی اپنے اسلاف سے نہ صرف ناوافق ہوگی ، بلکہ اس کے نام پرشر ماتی ہوگی ، اور ان کوحقارت کی فیات ہوگی ، ہمارے چھوٹے اسکولوں کے بیجے بتاتے ہیں کہ اٹھتے ہیں ہے کہا جا تا ہے کہ اور نگر یب ظالم تھا اور جب تک کہ ایک من جنیو جلانہیں دیتا تھا ، اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ اسلام تلوار سے پھیلایا گیا ، اس دنیا کا کارخانہ دیوی ، دیوتا چلاتے ہیں۔ یہ آئ جمارے اسکولوں میں بڑھایا رہا ہے۔

میرے بھائیواوردوستو!سیدھی سیدھی بات ہے کہ خالص مسلم اکثریت کے ملک میں بھی مسلمانوں کو مسلمان رہنے کے لئے ، اپنی آئندہ نسل کو مسلمان رکھنے کے لئے سخت جانفشانی اور تحربانی کے مسلمان اپنی جانفشانی اور تحربانی کے مسلمان اپنی آئندہ نسل کے دین وایمان کا تحفظ نہیں کر سکتے ، وہاں بھی ماتعبدون من بعدی کا سبق ہمارے سامنے ، چہ جائیکہ ایک ایسے ملک میں جہاں ہم اقلیت میں ہیں ، اور اقلیت کے ساتھ ارادی اور غیر رادادی ، شعوری یا غیر شعوری طریقے پر ایک ایسی تاریخ اور ایک دور وابستہ ہے ، کہ جائزیا غیر ادادی ، شعوری یا غیر شعوری طریقے پر ایک ایسی تاریخ اور ایک دور وابستہ ہے ، کہ جائزیا ناجائز ، حق بجائب ہو یا غیر حق بجائب ، اس کے متعلق نہ صرف ہے کہ غلط فہمیاں ہیں بلکہ بدگانیاں بھی ہیں اور شکایتیں بھی ، یعنی ہماری ملت کی یہاں شیحے پوزیشن ہے کہ ایک تو وہ اقلیت میں ہدگانیاں بھی ہیں اور شکایتیں بھی ، یعنی ہماری ملت کی یہاں شیحے پوزیشن ہے کہ ایک میں اقلیت میں ہے ، پھراس کی ایک بڑی آز مائش ہے ہے کہ اس نے آٹھ سو برس تک اس ملک میں اقلیت میں ہے ، پھراس کی ایک بڑی آز مائش ہے کہ اس نے آٹھ سو برس تک اس ملک میں

حکومت کی ہے، اس شکل ہے چھڑکار انہیں، اب اس ہے خلاصی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں، تاریخ جب ایک مرتبہ بن جاتی ہے تو اس کو مٹایا نہیں جاسکتا، دوسری ہوئے ہے۔ الہ انگر میزوں نے (اپنے انتظامی وسیا ی مصالح) ہے۔ اپنے دور میں اقلیت واکثر بت کے مسائل ہیں اوروہ قائم ہے، ہم کواور آپ کوان سب حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا، میدوہ چڑ ان بی اساای مملات بی اوروہ قائم ہے، ہم کواور آپ کوان سب حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا، میدوہ چڑ ان بی اس ای میں کہ اساای مملات کی بردہ ڈالنے ہے کا منہیں چلے گا، ایک ہزار کہیں کہ جمیس اس سے کوئی تعلق نہیں ہا، می میں اس اور میں کا میں اور اس کی حقیقت ہے اور میں میں ہوئے ہیں، پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے اپنے ہم وطف ان اوا پنے دین کی حقیقت ہے اور میں کے باخبر نہیں کیا، ہم نے انسانیت کی جو خدست کو اسان کی حقیقت ہے اور کی تاریخ سے باخبر نہیں کیا، ہم نے انسانیت کی جو خدست کو اسان کے جواحسانات ہیں اور اس سے بھی کو خدا اشرات پڑے ہیں ان سے ہم نے ابھی تک ان کو آگاہ نہیں کیا ہے، انہیں میں ہے کی کو خدا ہے نو فیق دی تو اس نے بچھ کھوریا۔

پیدملک جمہوری ہے، اس نے جمہوری سیکورازم کو پیند کیا ہے، اس کئے یہاں پر تعداد
الی اہمیت رکھتی ہے، ہماری تاریخ ایک بیرونی قوم کی تاریخ نہیں ہے، ایک الی قوم کی تاریخ نہیں ہے، ایک الی قوم کی تاریخ نہیں ہے، ایک الی قوم کی تاریخ قوم کی تاریخ قوم ان آئے ہیں، زندہ
قوموں کی تاریخ میں نشیب و فراز آئے ہی ہیں، لیکن ان کورنگ آمیزی کے ساتھ نمایاں کیا گیا
ہے، اور اب ان کو خاص طور سے زندہ کیا جارہا ہے، زندہ اور حکومت کرنے والی قوموں کی تاریخ میں ساری چیزیں خوشگوارا ورساری چیزیں بالکل ہموار نہیں ہوتیں۔

ابی آئیدہ اس کو ملمان ہاتی رکھنے کی جدو جہد کتنی فروری ہے؟ اس کو زبان قال ہے بھی اور اپنی آئیدہ اس کو ملمان ہاتی رکھنے کی جدو جہد کتنی ضروری ہے؟ اس کو زبان قال ہے بھی اور زبان حال ہے بھی اس حقیقت کا اظمینان کرلینا ضروری ہے کہ جمارے بچے خدائے واحد کے زبان حال ہے جمی اس حقیقت کا اظمینان کرلینا ضروری ہے کہ جمارے بچے خدائے واحد کے پرستار ہوں گے ، میقر آن ہی کو اپنادستور پرستار ہوں گے ، میقر آن ہی کو اپنادستور حیات ہے مسلمانوں کو عائلی قانون کا جونقشہ دیا ہے ، نکاح وطلاق ، ترکہ ومیراث ، موت و حیات کے لئے جو ہدایت دئی ہیں ان کو وہ اپنے دین کا جر سمجھیں گے ، ماز زوں کے پابند ہوں گے ، اللہ اور رسول سے محت رکھتے ہوں تا خت رکھتے ہوں سے محت رکھتے ہوں

گے، اور اللہ ورسول کے نام پر ابنی عزت اور جان و مال کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہوں گے۔
حضرات! بہی و بن تعلیمی کونسل اور اس کی اس و بی تعلیمی تحربیکا حاصل ہے، آپ اپنی
اولا دے زبان حال ہے پوچھیں یا زبان قال ہے پوچھیں کہ کل وہ کس دین و ملت کے
پروہوں گے؟ اور آپ کے پاس جو وسائل اور امکانات ہیں ان سب کواس مقصد کے حصول
کے لئے استعمال کریں گے کہ مید خدائے واحد کے پرستار ہوں اور مختصر لفظوں ہیں مجھے مسلمان
ہوں ، موحد ہوں ، اس زندگی کے احد دوسری زندگی پر ایمان ، کھتے ہوں ، اس پر یقنبن رکھتے
ہوں ، موحد ہوں ، اس زندگی کے احد دوسری زندگی پر ایمان ، کھتے ہوں ، اس پر یقنبن رکھتے
ہوں کہ ان اللہ ین عند اللہ الاسلام 'اللہ کے بہال جو رین مقوں ہوں اصلام ہے۔

ہم این بوری دین خصوصیات کے ساتھ اور بوری اسلامی شخصیت کے ساتھ آزادی اور عزت کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے۔را تب اور جان کے تحفظ کی صانت بر حض جانوروں کی زندگی نہیں گذاریں گے،عزت و آبرو کے ساتھاس ملک کے ظم وٹسق میں شریک ہوتے ہوئے اور اس ملک میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک کی تعمیر وترقی میں مساویا نہ حصہ لیتے ہوئے اوراس ملک کی حفاظت کرنے کے ساتھ، اوراس ملک کا نام اونچا لرنے کے ساتھ اور اس ملک کی دنیا کے دوسر ہے ملکوں میں عزت بڑھانے کے ساتھ ہم اس ملک میں اے عقائد وخصوصیات کے ساتھ رہیں گے ، خدانے اور ہمارے دین نے جو علیم دی ہے،اور ہمارے یا کی جوتاری ہے اس ہم اس ملک کواخلاقی کراوٹ ہے،کرپشن ہے اور اس اخلاقی دیوالیہ بین سے بچاہتے ہیں۔ جواس ملک کے لئے اس وفت سب سے بڑا خطرہ · ہے، ہم این نستوں کے بھی ایمان واسلام کی حفاظت کا بندوبست کریں گے، ان کی وین تعلیم ے لئے اسلامی مکاتب قائم کریں گئے ، ہماری ائندہ سل کی زبان اردو ہوگی ، اس کئے کہ بیاس كے لئے دين سے واقفيت كاسب ہے آسان ذريعہ ہے اور سال كى تہذيب كانشان ہے،اس كالجيرے،اس كے لئے اول تو تو می فيصلہ كی صرورت ہے،اس كے بعد تھوڑى مى قربانى کی ضرورت ہے، ہمیں امید جہیں یقین ہے کہ ایک خود دار، صاحب ضمیر وعقیدہ اور صاحب وعوت اورا کے شاندار تاریخ رکھے والی زندہ ملت کی حشیت ہے آ باس کے لئے تیار ہیں۔ و مَا التوفيق الا من عندالله



### عالم عربی کااصل خطره عالم عربی کااصل خطره اسرائیل یامرده ضمیر؟

حضرت مفکر اسلام مولا ناملی میال نے بیقر ریم شعبان ۱۸۸<u>سام (</u> ۱۷ هر) کوکویت میں کی تھی جس میں ممتاز شہری ، دانشور جکومت کے اعلیٰ افسر ان اور صحافی شریک تھے۔

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، ونومن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادى له و نشهد ان لااله الا الله وحد ه لاشريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه أجمعين ومن تبعهم باحسان و دعابد عوتهم الى يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الوحمن الرحيم ٥

## ايك تاريخ سازاورعهدآ فريل واقعه

میں آپ کوتاریخ کا ایک واقعہ یا دلانا چاہتا ہوں اہم ،مؤثر اور فیصلہ کن واقعہ۔ وہ واقعہ جس ہے دعوت اسلامی کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ بلکہ ای سے انسانیت کا نیا تاریخی سفرشر وع ہوا۔ بیاس نازک اورا ہم موقعہ کا ذکر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑ ہے ہوکر بلند آواز سے صدادی۔ یا صباحاہ

عربوں میں بیلفظ بہت اہم اور مشہور تھا۔ بے خبری میں کسی حملہ کا اندیشہ وتایا گھات میں لگے ہوئے کسی دخمن کے حملہ کا خطرہ ہوتا اور شہر کے کسی آ دمی کوان کی من گن مل جاتی تو وہ کسی پہاڑی یا چوٹی یا کسی بلند ٹیلہ پر چڑھ جاتا اور پوری طاقت سے پکارتایا صباحاہ لوگ سنتے ہی سمجھ جاتے کہ گردو پیش یا شہر پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے وہ سب کے سب پکارنے والے گ

طرف دوڑ پڑتے۔ وہ اپنے کاروبار اور اپنی صنعت وتجارت کو اپنی جگہ جھوڑ کر ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہوجائے اور اس انجانے خطرہ کی تحقیق تفتیش کرنے لگتے۔

جبرسول الدّسلى الله عليه وسلم صفاكي چونى پر گئے اور پورى طاقت ہے آ واز وى ، يا صباحاہ ، اور آپ كى آ واز بھى ان كے لئے اجبى يا نامانوس نہيں تھى۔ اس مانوس آ واز سے ان كے كے اجبى يا نامانوس نہيں تھى۔ اس مانوس آ واز سے ان استے اور اس آ واز كو سنے والوں كا بے مثال اعتاد تھى آپ كو حاصل تھا يہ كى عام آ دى كے ہونؤں سے نكلى ہوئى معمولى آ واز نہيں تھى۔ بلكہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مبارك ہوت و تھے۔ بلكہ رسول الله عليه وسلم كے مبارك ہوت و تھے۔ بلكہ وسول الله عليه وسلم كے مبارك ہوت و تھے۔ جب اہل مكہ نے اس صادق اور امين كو بي آ واز ديتے ہوئے سنا اور اس پكار كے بارے ميں ان كا تجربه تھا كہ اس ميں ظن و تھين يا مبالغہ كا دنى شائيہ تھى نہيں ہوسكتا۔ اور نہ كى بات كے مرف اعلان يا كى بات پر آ مادہ كرنے بياس سے برگشتہ كرنے كيك بير كركت كى جاعتى ہوف اعلان يا كى بات پر آ مادہ كرنے بياس ہے اور سب كے سب سنتے ہى آ پ كى طرف دورً پڑے اور وادى مكہ كے بسنے والے بہاڑ كے دامن ميں جمع ہو گئے جرت واستجاب سے ان كے مراف خور سے دور سب كے مب سنتے ہى آ پ كى طرف دورً پڑے اور وادى مكہ كے بسنے والے بہاڑ كے دامن ميں جمع ہو گئے جرت واستجاب سے ان كے مراف تھى دو كے مقاور سب كى نگائيں قربيں قربي تى وجوان تھى بن عبدالله صلى الله عليه وسلم بي مركوز تھيں لوگ متنظر ہے كہ ديكھيں كيا كہتے ہيں۔

عربول كاذوق سليم

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: اے بنی عبدالمطلب ،اے بنی فہر ،اے بنی کعب ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ اس پہاڑی کے اوٹ میں سواروں کا ایک دستہ چھیا مہوا ہے جوتم برٹوٹ بیڑنا جا ہتا ہے تو گیاتم سے مانو گے؟

کھڑے ہوئے اس شخص کی تنبیہ وتحذیر بے کل نہیں ،اس کوئی ہے کہ آئییں ایسی خبر دے چوخود
ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو اعتر اف کر ما بڑا۔ انہوں نے کہا ،
ابھی تک ہم نے تمہاری کذب بیانی کا کوئی تجربنیں کیا ہے بلکہ ہمیشہ تمہیں صادق اورامین ہی
پایا ہے اور جب انہوں نے اس کا افر ارکر لیا تو آپ نے فر مایا۔ فانی ندیر لکھ بین بدی
عذاب شدید۔

#### سے براخطرہ

ميرے بھائيوں! ذراغور بيجئے كەرسول اللە صلى التدعليدوسلم نے كيا فرمايا؟ يبى كساے ابل مکہ تمہارا پیطرز حیات جس کے مطابق تم زندگی گزارر ہے ہو، یجی تمہارے لئے سب سے بڑا خطرے، یہی تمہارا سب سے بڑا وشمن ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ بہاڑ کے پیجھے وشمن کا ا یک دستہ چھیا ہوا ہے جوتم پرحملہ کرنے کی تاک میں ہےتو تم اے پوری اہمیت دو گےاورا پنے کھر وں گی طرف دوڑ بڑو کے کہ فوراً اسلحہ اور سامان جنگ ہے کیس ہوگر مقابلہ کنگئے تیار ہوجاؤ لیکن جب میں کہتا ہوں کہتمہاری پیزندگی ہمہارے مسلیم کئے ہوئے عقائد ہمہارایسندیدہ طرا حیات ،تنہاری تہذیب وتدن ہمہارے اخلاق وعادات اور گلے ہے لگائی ہوئی تمہاری سے بلند قدرین، پیدنت جن کے سامنے تم سر جھائے ہو، جن کی تعظیم وتقدیل اور جن کی عیادت پرتم جھے ہوئے ہو، تمہار بیطرز حیات، تمہاری اسی لہود لعب اور جہالت وسمّافت ہے معمور زندگی تمہارے لئے سب سے بڑا جیلنج اور دعمن کی پوشیدہ فوج سے تہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ب طرز حیات بی تمام خطرات کامنی و مخرن سے تو کیا دید ہے کہ جس یقین نہیں آتا؟ قرایش این کوتاو عقل او محدود تجربات کی دجہ ہے حملہ کرنے والے وشمن کی کمین گاہوں میں چھیں ہوئی فوج اور قبائلی اشکر کے علاوہ جس سے ان کو آئے دان سابقہ برقتا تھا کسی قطرہ کا وجود ہی تشکیم بیں کرتے تھے۔ ان کاعلم اور ان کے تجربات ای تنگ دائرہ بیں محدود تھے۔ اور ای وجہ سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا کہ وہ جس انداز سے زندگی گزارر ہے میں وہی اصل خطر ہے،اور درحقیقت وہی طرز زندگی ہرطرح کی محرومیوں ،نا کامیوں مصیبتدوں اور بلاؤل كانسرچشمه ہاں وستے سرچشمہ كاربودان كاستقاضي ہے كدوہ بروقت ہوشيارر جل

اورسروں برمنڈلا نے والے خطرہ سے غافل نے ہو، قریش کے معاشرہ کی لیکی کھی رگ تھی جس ،

پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ دی تھی جب تک بیہ ستفل خطرہ موجود ہے کوئی خارجی خطرہ چندال اہمیت نہیں رکھتا۔

### فلب ضمير سے غفلت

محترم حضرات!ازل ہے بیدانسان کی فطری کمزور رہی ہے کہ وہ خارجی خطرات اور وغيرول کی دشمنی کا یقین رکھتا ہے اور ان کو پوری اہمیت دیتا ہے۔لیکن خطرات کی ان بنیادوں اوراس کے گہرے سرچشموں سے غفلت کا شکاررہتا ہے اوران کی طرف مطلق توجہ ہیں دیتا جو قوم کے قلب وشمیر اور معاشرہ کے رگ وریشہ میں سائے رہتے ہیں جواجتاعی زندگی کے عوام کے اخلاق میں گھر جکے ہیں۔اس لئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلیغ اور موثر زبان ے متنبہ کیا (جس کو قریش کے ذبین لوگ اہل زبان ہونے کی وجہ ہے بخو تی جھتے تھے ) کہم کو عاہے کہاس مہلک اور مستقل خطرہ سے خبر دار ہوجاؤ جوتمہارے جسم وجان میں پوشیدہ ہے لیکن آ تکھول سے نظرنہیں آتا ہم اس وقت تک مستقل خطرات کی زویراورگڑھے کے کمزور کنارہ پر کھڑ ہے ہو، جب تک جہالت اور بت پرئی پر قائم رہو گے،انفرادی مفاد کواجتاعی مصالح پر تر بچے دیے رہو گے وقتی فوائد اور لذائذ کو دائمی ابدی منافع ہے بہتر جھنے رہو گے کمزوروں کے مقابلہ میں طافت ورول کوفوقیت دیتے رہو گے اوران کی جنبہ داری کرتے رہو گے،جب تک تم مادہ برتی کے جنگل میں گرفتارر ہو گے طافت کے سامنے سرنگوں رہو گے اور خودتر اشیدہ بتوں کی تقذیس تمہارے دلوں میں سائی رہے گی خواہ وہ بت پھر کے ہویا انسانی ہاتھوں کی صناعی کی ربین منت ہو یافکرےانسانی کے ساختہ پرداختہ وہلم و حقیق کے منت کش ہو یا خیالات کی بلند پروازی اورامیدوں اور آرزوک کے دلکش خواب گانتیجہ، جب تک تمہارے بیحالات باقی رہیں کے خطرات کا سرچشمہ بندہیں ہوسکتا۔

# خارجی دشمن،خیالی خطرات

میرے دوستو، بھائیوں! تمہاری مثال اس جہاز کے سواروں جیسی ہے جس کے نجلے حصے میں ایک بڑا ساسوراخ ہے اور اس جو رداور تیزی کے ساتھ جہاز میں پانی ابل صحصے میں ایک بڑا ساسوراخ ہے اور اس سے پورے زوراور تیزی کے ساتھ جہاز میں پانی ابل رہا ہے لیکن وہ اس سوراخ کی طرف توجہ ہیں دیتے اور خارجی دشمن کے خیالی خطرہ سے پریشان

ہیں انہوں نے سند باد جہازی اور گولیور کے سفر ناموں میں بح قذاقوں کے بارہ میں پڑھ رکھا تھاان کی کہانیاں مشرق ومغرب کے سیاحوں کی زبانی سن چکے تھے اور وہ اپنی ساری توجہ انہیں بحری قذاقوں نے امکانی خطرہ پر مرکوز کئے ہوئے تھے۔لیکن جہار کے پیندے میں موجود سوراخ بی طرف ذرا بھی توجہ ہیں کرتے جس سے پورے زور کے ساتھ پانی ابل درہا ہے اور جہاز بھی بھررہا ہے۔

### بماراموجوده معاشره

ہمارے موجودہ معاشرہ کی بھی حالت بہی ہے رسول خداصلی التدعلیہ وسلم کے بیان کردہ یہ بلیغ مثال جس کے لئے آپ نے ایسا تھمت آمیز طریقہ اختیار کیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی قریش مکہ کے تنگ اور محدود معاشرہ ہی کے لئے مخصوص نہیں جواب تاریخ کی زینت بن چکا ہے۔ بلکہ وہ ہرز مانہ کے لئے ایک حکیمانہ اور زندہ وجاوید مثال ہے جو ہمارے او پر بھیپوری طرح منطبق ہور ہی ہے اور ہمارے معاشرہ کی سیجے اور کچی تصویر کشی کررہی ہے۔ہم وباؤں سے ڈرتے ہیں امراض ہے کھبراتے ہیں بلاؤں کی دہشت ہمارے دلوں میں سائی ہوئی ہے۔ اوراس کیلئے ہرطرح کی احتجاجی تدبیری عمل میں لاتے بین یہاں تک کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں کالرا کا(۱) ایک کیس ہوگیا ہے تو پورے شہر میں دہشت بھیل جاتی ہے ہر محص پر خوف مسلط ہوجا تا ہےاور ہے بچھنے لگتا ہے کہاس و با کاسب سے پہلا شکاروہی ہوگا۔لیکن اخلاقی امراض، بيغلط اخلاق وعادات، جن كوالله اوزرسول الله صلى الله عليه وسلم نايسند كرتے ہيں۔ بيہ مادہ پرتی، شہوت پرتی، ہر جگہ توت ہے سامنے سرنگوں ہوجانا،خواہشات کی بے قیداطاعت، جذبات كى رومين بهه جانا بهودلعب مين انهاك ، رقص وسرور مين ديني تسكين اورآ رام طلى وميش کوشی کے دیگر وسائل میں حدے بڑی ہوئی دلچین، قیادتوں اور نعروں کی اندھی تقلید، حقائق ے چیٹم یوشی، بار بار کے تجربات سے عبرت حاصل نہ کرنا،امیدوں اور آرزؤں کی بےلگامی، انسانوں کا حدے بڑا ہوااحترام، سیای اور غیرسیای لیڈرول اور رہنماؤں کی تقذیس اوران کے بارہ میں غلطیوں اورلغزشوں سے معصومیت کا اعتقاد، بیامراض ہمارے انجام اور ہمارے معاشرہ کیلئے ہزاروں دشمنوں اور دشمن کے ہزاروں لشکروں ہے کہیں زیادہ خطرناک، کہیں زیادہ

مهلك اوركهين بهادة تشويشناك بيا-

# ثابت شده فقاكن بسيجتم يوشي

یمی سیجی مفہوم اوراس تحکیمانداور بلیغ منتال کاسے رسول القاصلی اللہ عدیہ وسلم نے ہر زمانہ اور ہر جگدے گئے بیان فرمانیا ہے اور ہم آئے اس صورت سان ہوتا ہوتا ہم خاہت مدہ حقالتی ہے لیے بیان فرمانیا ہے اور ہم آئے اس صورت سان ہوتی اور تیم خاہت مدہ حقالتی ہے لیتم ہوتی کرتے ہیں اور زمان کے وہ ہے اس میں اور خبرت بین ہے اعراض کرتے ہیں یہ انتہائی تشویشنا ہے مورتحال ہے۔
اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔
اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

فلولااذجاء هم باسنا تضرعواولكن فست قلوبهم وزين لهم الشيطن ماكون يعملون

چھر کیوں نہ بسب ان پر ملذا ہے کہنچا گڑ کڑا ہے اور تے لیکن ان کے در سخت ہو گئے اور ان کو تصلے دکھا ہے شیطان نے جو کام کر ہے تھے۔

### قرآ ان کا اعجاز

اورا بخار کا مقام نی سے اور ان کو بھلے و تھا سے شیطان ہے جو کا م رہ ہے تھے لو کوں بہ تر بات سے فائد و ایول بیس اٹھایا۔ ان عام تا ہا اور مصابب ہے سبتی آیوں نیمیں حاصل کیا۔ جو ان پر بجیٹ پر ہے تھے اس کے سشیطان نے ان کے لئے نیا فلسفہ تیار کر دیا۔ نئے نام ایجاد کردیے تاویل کا وسیح دروازہ کھول دیا اور عبرت وضیحت جاتی رائی انہیں نے تکوینی اور طبعی اسباب وعلل کے تلاش میں اپناول و دمائے مشغول کردیا اپنے طرز کمل اور سما بقہ زندگی کیلئے وجہ جواز تلاش کر نے گئے اور اپنا قال و کردار کی مدافعت میں پوری قوت صرف کردی پر آن کے جواز تلاش کردی سے ایک زندہ پائندہ مجرزہ ہے۔

### 5.5ون كالمناك عادف

تاری نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرایا ،اور فطرت انسانی اپنی ای پرانی راہ پرگامزان ہوئی جب ہم 5 جون 68 کے المناک حادثہ سے دوجیا ، ہوئے یہ در حقیقت اجتمائی زندگی میں ہمارے اختیاء کر دوطریق کا راوردین اور فطرت علیم سے اُخراف کا متیجہ اوراکیک زمانہ سے گار فرم اسباب وعوامل کا انجام ہے۔ کیکن ہمارے قائدین عرب اقوام کے سامنے ایک پردہ اور دوک بن کر گھڑ ہے ہوگئے۔ اور اس المیدے انہوں نے دلوں کوعبرت وبصیرت حاصل کرنے ہے محروم کر دیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے نے نظریات پیش کئے نئے الفاظ واصلاحات ایجاد کیں ، اور کہنا شروع کر دیا کہ بیالمیہ نہیں مصلحت آمیز پسپائی ہے شکست نہیں فتح ہے وہ فتح مبین جس کی مثال نہیں ملتی ، یا جس مصیب ہے ہم دو چار ہوئے وہ عرب اقوام میں باتی ماندہ رجعت بیندی کا نتیجہ ہے، بچ فر مایا اللہ تعالی نے۔

وزينا لهم الشيطن ما كانو يعملون (الانعام)

## انساني تجربات فيمتى اثاثه

یدا نہائی تشویشنا کے صورتحال ہے انسانی تجربات ایک قیمتی اٹا ٹہ ہیں جر انسان کا ہمیشہ اور ہرجگہ فائدہ اٹھا تا ہے اگر ہم ان تجربات کو فلط شہرادیں عقل کا فیصلہ جوا سانسانی کا فیصلہ آ کھا ورکان کا دیکھنا سننا غلط ضہرادیں اور ہم یہ کہنے لکیس کہ ہم دیکھنے ہیں چربھی نہیں دیکھنے ، ماننے ، سنتے پھر بھی انگار کرتے ہیں ہمیں ہددر ہے سبق مل رہے ہیں مگرہم اسے دیکھنے ، ماننے ، سنتے پھر بھی انگار کرتے ہیں ہمیں ہددر ہے سبق مل رہے ہیں مگرہم اسے حقارت سے ٹھکرادیتے ہیں تو اس سے زیادہ تشویشناک صورتحال اور کیا ہوگئی ہے ہا کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے محروم ہوگئے ہیں۔
زیردست تنبیہ ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے محروم ہوگئے ہیں۔

#### نازك اورا بممرحله

اس وفت عرب قوم اپن تاریخ کے انتہائی نازک اور اہم مرحلہ ہے گزردی ہے بیس سے خوف زوہ نہیں کہتا کہ یہ تنگست کا مرحلہ ہے یا مصیب کا مقام ہے اور بیس اس مصیب سے خوف زوہ نہیں ہوں دعوت اور پیغام کی حامل قو میں ،طویل تاریخ رکھنے والی قو میں ، زندہ ضمیر اور روشن زندگی ہے بھر پور قلب رکھنے والی قو میں ،ان مراحل ہے گزرتی ہی رہتی ہیں ہم خود اس طرح کے بین ، ہمارے اوپر صلیبوں نے بلغار کی ،تا تاریوں کا طوفان ہمارے اوپر صلیبوں نے بلغار کی ،تا تاریوں کا طوفان ہمارے اوپر صلیبوں نے بلغار کی ،تا تاریوں کا طوفان ہمارے مروں پر ہے گزر آئیا۔ جبکہ خطرہ بیدا ہو گیا تھا کہیں مسلمانوں کی آخری سائس بھی دیا۔ بھارے اوپر بیشا وی کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ مومن کا ضمیر زندہ تھا مومن کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ مومن کا ضمیر زندہ تھا مومن کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ مومن کا ضمیر زندہ تھا مومن کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ مومن کا ضمیر زندہ تھا مومن کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ مومن کا ضمیر زندہ تھا مومن کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ مومن کا ضمیر زندہ تھا مومن کا بیا

باشعورتهی اوروه خیرونثر، دوست و دنتمن اورمفید ومصرکی تمیز کرسکتا تھا۔اوراس وقت مسلمان جری، صاف گواور بہادرتھا۔

# قو می ضمیر پرموت طاری

یں ان جیسے المیوں ہے گوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا بلکہ مجھے اصل خطرہ اس خمیر ہے ہے جس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے خمیر کا کام ہے، احتساب اور غلطیوں کی گرفت، خواہ وہ اپنا باپ اور بھائی ہے سرز دہوئی ہویا کسی ذی وقار پیشوا اور رہنما ہے، اگر بیضمیر مردہ ہوجائے اپنا فطری عمل چھوڑ دہ، اپنی افادیت کھو بیٹے اور اس میں حقائق کے اعتراف کی صلاحیت باتی نہ رہ جائے تو بہی سب سے بڑا خطرہ ہے بیانسانیت کی موت ہے، ایک انسان مرتا ہے تو ہزاروں انسان پیدا ہوجائے ہیں جب شخیر مردہ ہوجائے تو اجتماعی اور قومی ضمیر سے زندگی کے آثار نابید ہوجائے ہیں۔ جب قوم ہے محاسبہ کی صلاحیت اور جرائے ختم ہوجائے ، جب تقید و نابید ہوجائے ہیں۔ جب قوم ہے محاسبہ کی صلاحیت اور جرائے ختم ہوجائے ، جب تقید و احتساب کی جگہ شاباشی اور دادو تحسین کے بھول ہر سے لگیں تو بیا المیہ ہوگا جس کے بعد کسی احتساب کی جگہ شاباشی اور دادو تحسین کے بھول ہر سے لگیں تو بیا سالمیہ ہوگا جس کے بعد کسی المیہ کا تصور بی ممکن نہیں۔

## فنتح اورشكست معيارتهين

میرے دوستو، بھائیوں! آپ حضرات واقف ہیں کہ برقوم نشیب وفراز کے ان مراحل سے گزرتی ہے شکست کے بعد فتح، فتح کے بعد شکست اور بھی پے در پے ہزیمتیں قوموں کی عروج وزوال میں یہ مراحل بار بار آتے ہیں اور کسی قوم میں خود اعتمادی کے جو ہر اور کارزار حیات میں سرگرم ممل رہنے کی صلاحیتیں ان مراحل میں گزرے بغیر اجا گر بھی نہیں ہوتیں۔ اسی غرض سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اسحاب کے لئے آز مائش مقدر فر مائی مقدر فر مائی مقدر فر مائی مقدر فر مائی سے اللہ علیہ وسلم اور ان کے اسحاب کے لئے آز مائش مقدر فر مائی سے اور کسی بھی اور کسی بھی اور ان کے اسحاب کے لئے آز مائش مقدر فر مائی سے اللہ علیہ وسلم اور ان کے اسحاب کے لئے آز مائش مقدر فر مائی ہے۔

لقدنصركم الله في مواطن كثيرة، يوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً و ضاقت عليكم الارض بما رجيت وليتهم مدبرين (توبده)

بہت ہے میدانوں میں اللہ تمہاری مدو کرچکا ہے اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر

اتر آئے گھروہ کچھتمہارے کام نہ آئی اور زمین اپنی فراخی کے باوجودتم پر تنگ ہوگئی۔ پھرتم پیٹے دے کرہٹ گئے۔

یہ تربیت الہی کا بک انداز ہے جس میں کسی قوم یا کسی طبقہ کے لئے کوئی استثنایار عایت یا کوئی امتیاز نہیں اور بیرفنتح وشکت بسی قوم کی عزت وذلت اور بلندی ویستی کا معیار نہیں۔

#### أصل معنار

اصل معیار ہے قلب اور ضمیر ، جب قوم میں اتنی ہمت اور جرائت نہ ہو کہ اپنے قائد کی غلط
کاری پرٹوک سکے تو ایسی قوم کو جو سر بھر ابھی ہیا ہے غلام بناسکتا ہے۔ ہر جاہل اور احمق اس کی
عزت وشرف کی دھجی بھیر سکتا ہے۔ ایسی قوم ہر ظلم وزیادتی کا شکار ہو سکتی ہے اور ہر استعمار کے
لئے لقمہ دُر تا بت ہوتی ہے۔

### استعارية

غیرملکی استعار ناپسندیدہ اور مبغوض کیوں تھا؟ ای لئے تو کہ اس نے ہمارے جسموں،
ہماری روحوں، ہمارے قلوب، ہماری عقلوں پر ،سب پراپنا تسلط قائم کرلیا تھا۔ تو کیا ہی استعمار
اگر کسی بیرونی شخص کی طرف ہے ہوتو ناپسندیدہ اور نا قابل برداشت ہے لیکن اپنی ہی قوم ووطن
کا کوئی فرداس کا مرتکب ہوتو یہی استعمار پسندیدہ اور مجبوب ہوجائے گا؟ اللہ نے آپ کوعدل کی
میزان عطاکی ۔ ہے تا کہ دنیا میں انصاف قائم کریں اور رہتی دنیا تک لوگوں میں حق وعدل کی
شہادیے رہتے ہیں۔

يايهاالذين امنو اكونواقوامين الله شهداء بالقسط، والايجرمنكم شان قوم على الا تعدلو، اعدلو هواقرب للتقوى واتقوالله ان الله خبير بما تعملون (المائده-٨)

اے ایمان والو کھڑے ہوجایا کرواللہ کے واسطے ،انصاف کی گواہی دینے کواورایک قوم کی شمن کے باعث عدل نہ چھوڑ وعدل کرو ، یہی بات تقویٰ ہے گئی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو ،اللہ کوخبر ہے جوتم کرتے ہو۔

اللہ نے دوستوں، شمنوں، خوردوں اور برزرگوں سب کے ساتھ عدل کا علم دیا ہے۔

### عجيب منطق

سین اگر آپ اس میزان بی سے ہاتھ دھومیتیں اور ایک بی کام جب کی اجنبی کی جانب سے منسوب بوقو مردوداور میغوض قرار پائے لیکن وبی حرکت جب کی اپنے آ دی سے مرزہ بوجس سے بھاراسلسلہ نصب ماتا ہو یا اس کی اور بھاری قو میت مشتر ک بواور وہ بھاری گردو نواح اور اس پر رعونت کے ساتھ مسلط ہو جائے تو ہم اس کے سامنے سر جھادی اس کے لئے اپنی مقلوں اور شمیروں کو معطل کر دیں۔ خدا گواہ ہے کہ یکی تھیقی خطرہ ہے دنیا کی دیگر اقوام وہلا اپنی مقلوں اور شمیروں کو معطل کر دیں۔ خدا گواہ ہے کہ یکی تھیقی خطرہ ہے دنیا کی دیگر اقوام وہلا و سے متی ہے اس کی است سے سے نووام کا محاسبہ س طرح کر سی ہے و سے متی ہے ان کی انتازی اور گران کیسے بن سکتی ہے ، تمام اقوام کا محاسبہ س طرح کر سی ہے ورز بی سی فرق نہ کر سے اور اس کی مناؤل کے ساتھ الفاف نہ کر ہے ۔ حق وباطل میں تمیز کرنا چھوڑ دے خلص اور فر بی میں فرق نہ کر سے اس فدال میں تمیز کرنا چھوڑ دے خلص اور فر بی میں فرق نہ کر سے اس فدال میں تمیز کرنا چھوڑ دے خلص دے سر شلیم خم کر دے ، اس فدر پست بمتی کا ثبوت دے اور اس خمیر سے محروم ہوجائے جس نے دنیا کو اس جگر گاتی ہوئی تہذیب و تدن سے آ شنا کیا۔ جس نے دنیا کو بیتر تی یا فت علوم عطا کے اور اس کو یہ قابل فخر تاریخ میز ماہی بم پہنچایا جب کہ و نیا تبابی کے دھانے بر پہنچ بھی تھی۔ اخوانا و کنتم علی شفاحفر ہ من النار فانقد کم منھا بنع مته اخوانا و کنتم علی شفاحفر ہ من النار فانقد کم منھا

(10-10-11)

اورتم این اورباللہ کا احسان یادکروجب تم آپس میں دشمن تھے پھرتمہارے دلوں میں الفت دی اور اب اس کے فضل سے بھائی بھائی ہوگئے۔ اور تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پھرتم کواس سے بچایا۔۔۔ ا

یے سی اور مردہ ضمیری

میرے دوستی جائیوں اسب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا خطرہ میہ ہے کہ بیٹمیر اپنا کام کرنا ند کردے اور بیصرف عرب یاصرف مسلمانوں کیلئے خطرہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے خطرہ ہے، تیم نکہ اللہ نے سی سلامتم یہ کواپنے رازوں کا امین بنایا ہے۔اس نے ہر ان اور با کو سولی اور جمیشہ کے لئے عدل والصاف کی جدان پر بنایا ہے۔ جوکائل احتیاط ورا میانداری کے ساتھ وفیصلہ کر کے سی فرد کی رعایت نہ اسلامات کی ساتھ وفیصلہ کر کے سی فرد کی رعایت نہ کے ساتھ وفیصلہ کر کے سی فرد انصاف کے ساتھ وفیصلہ کر کے اور فیصلہ کر ان ایک اپنیا کا میچواڑ و نے تو جھر عدوانصاف یہ تو تھے کہ سی سے کیا جانہ ہے۔ جسین کہ اپنی سی صابح کے دو نے قرآ ب بتلا کے کہ کھانا کس چیز نے کہ سیست یہ ہوگئی ہے۔ مسلمین جاتی رہی ہوگئی ہوئی جاتی رہی ہوگئی ہوئی تو تھی جاتی رہی کی مصلاحیت ختم ہوگئی ، مسلمینی جاتی رہی ہی کی دوست ہوگئی تو تھی کی دشن ۔

#### حاوثات يناق

میں مادفات و مصائب ہے پہلکہ دو مسلمانوں اور عربوں کی دو ایمان کی چنگاری جھی ٹیمیں ہے بلکہ دو مسلمانوں اور عربوں کی دلوں میں چھی ہوئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جنگاری بھڑک المصنے کے سلمے تیار ہے وہ کہی ایک شخصیت کی منتظر ہے جواہے را کھے کہ قیمر ہے زکال دے ،

اشھنے کے سلمے تیار ہے وہ کہی ایک شخصیت کی منتظر ہے جواہے را کھ کے ڈھیر سے زکال دے ،

اس کیاوپر آئے ہوئی کے محفوقی تہذیب، آرزوں کی بازگائی ماو مام پرتی ،خود پسندی ،موت ہو اور نظام ہے خوف این ایک المداوران کے دسول ہے خوف اور خطرات میں موال ہے خوف اور ایمان کی چنگاری کو گردو غزار ہے ساف کروے ، تو اب بھی مید چنگاری کو گردو غزار سے ساف کروے ، تو اب بھی مید چنگاری کو گردو غزار سے ساف کروے ، تو اب بھی مید چنگاری بھرک کے جملے کو کی خطرہ نہیں ،خطرہ اس بات سے ہے کہ جملے کی جملے کہ کہ جملے کہ کر جملے کہ جملے کہ جملے کہ جملے کہ جملے کہ جملے کر جملے کہ جملے کہ جملے کہ کہ جملے کے کہ جملے کے کہ جملے کہ کہ جملے کے کہ جملے کہ جملے کہ کہ جملے کے کہ جملے کہ جملے کہ جملے کہ جملے کے کہ جملے کہ جملے کہ کہ جملے کے کہ جملے کے کہ جملے کہ جملے کے کہ جملے کے کہ جملے کہ جملے کے کہ جملے کے

### قيادت سے محاسبہ يجي

ہم رومیوں کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہوہ بہت ہے دیوتاؤں پراعقادر کھتے تھے۔ بحرو مروح حنگ واس ہرایک کے لئے ان کا لگ دیوتا تھالیکن ان دیوتاؤں کے پرستش کے باوجود مرتبہ ان پرجھ جھوا جائے تھے اگران کو کسی ہم میں کامیابی نہ ہوتی یاان کی امیدیں برنہ مرتبہ آو بریتاؤں پر ان کا غصہ تھا کہ انتقاء تاریخ کا واقعہ ہے کہ روقی شہنشاہ آگسٹس (عدر انتقام کا بحری بیز استدر میں غرق ہوگیا تو وہ عصہ میں اتنا مشتعل ہوگیا کہ مندر کے دیوتا نیپچون (Neptune) کی مورتی چور چو رکردی میکوئی انہونی بات نہیں ہے ، ناکامی پرچھنجھلا ہٹ انسان کی فطرت ہے اور ہم تو مؤمن اور موحد ہیں اور ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے لئے تو کسی صورت میں بھی میہ جائز نہیں کہ کسی قیادہت پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی طرح کامل ایمان لے آئیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے قائدین کا محاسبہ کریں ۔ اور خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اپنے سیاسی ، اجلاقی اور معاشری حالات کا غائر نظر سے جائزہ لیں اور انہی میں مصائب کے اسباب تلاش کریں کسی فردیا جماعت کی اندھی اطافت گمراہی کے الیی غارمیں پہنچا دے گی جہاں ہدایت کی روشنی پہنچ نہیں سکے گی ۔ اور نہ اس سے نجات آسان ہوگی اور قیادت کا محاسبہ نہ کرنا اور اس سے وضاحت کے الیہ عارمیں پہنچا دے گی جہاں ہدایت کی روشنی پہنچ نہیں سکے گی ۔ اور نہ اس سے وضاحت کے الیہ فارمین کی اور قیادت کا محاسبہ نہ کرنا اور اس سے وضاحت کے الیہ نہ کرنا اور اس سے وضاحت ہوگی اور قیاد ہوگی اور قیاد سے جس کے بارے قرآن کا فیصلہ ہے۔

فاتبعو امرفرعون وماامرفرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيمة فاورد هم النار، و بئس الوردالمورود واتبعو في هذا لعنته يوم القيمته بئس الرفدالمرفود. (مور ١٩٥٠)

پھروہ فرعون کے کہنے پر چلے اور فرعون کی بات درست نہیں تھی وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے آئے ہوگا اور ان کو آگ پر پہنچا دیگا اور یہ پہنچنے کی بری جگد ہے اور چیجھے سے اس دنیا میں اس کولعنت ملی ،اور قیامت کے دن بہ براانعام ہے جوملا۔

#### التدكامطاليه

میرے دوستوں اور بھائیوں! اللہ نے ہم کوانسانوں پرمسلط ہونے والی طاغوتی طاقوں سے اظہار بے زاری کاعلم دیا ہے خواہ وہ کسی زمانہ میں اور کہیں بھی ہوں اور یہاں تو ہتعدد طاغوت ہیں اگر میہم پرمسلط ہوجا ئیں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں کہان کا احترام کریں بلکہ اللہ کا مطالبہ توبہ ہے کہ ہم ان کا اقتد ارتسلیم کرنے سے انکار کردیں اور اس سے اپنی بے زاری اور بے تعلقی کا اعلان کردیں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اعلان کردیں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اعلان کردیں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اعلان کردیا تھا۔

انا براء وامنكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدابين و بينكم العداوة والبغضاء ابداً حتى تومنو بالله وحده (مُتحديم) جم تم سے اور ان چیز وں سے جوتم پوجتے ہوئے تعلق ہیں اور ہمارے اور تمہرارے در میان بیراور دشمن کھل گئی ہمیشہ کے لئے یہاں تک کہتم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔

### آ تخضرت کی ہدایت

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک بارفر مایا "این بھائی کی مدد کرو،خواہ وہ ظالم ہویا مظلوم"

تو صحابه کرام گوتعجب ہوا کیونکہ بہت اہتمام اور توجہ کے ساتھ ان کی تربیت کی گئی تھی وہ جانة تھے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم جو بچھ فرماتے ہیں وحی الہی سے فرماتے ہیں اپنے جی ہے کوئی بات نہیں کہتے لیکن اس کے باوجودوہ آ پ کے فرامین میں بھی اپنی عقل ہے کام لیتے تصاور جو بمجر بين آتا تعااس كي وضاحت حياج تنص، چنانجيانهول نے كہا" ہم اينے مظلوم بھائي کی تو مدد کریں ظالم کی کیونکر کریں' آپ نے وضاحت کی کہ' ظالم کی مددیہ ہے کہ اسے ظلم سے روك دؤ 'ای طرح صحابه کرام جانتے تھے کہ خالق کی نافر مانی کرنامخلوق کی اطاعت میں جائز نہیں ہے۔خواہ وہ کوئی بھی ہو،ان کے طرز ممل سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارایک مہم رونہ کی اور اس کا سردار ایک انصاری کو بنایا راستہ میں وہ کسی بات پر اینے ساتھیوں سے خفا ہو گئے اور ان ہے کہا کیارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم ہیں دیا ہے؟ لوگوں نے کہا" ہاں دیا ہے "ابہوں نے کہالکڑیاں جمع کرو،لکڑیاں جمع ہوگئیں تو آگ منگا کران کود ہکا دیا پھرا ہے ساتھیوں ہے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہتم سب کواس آ گ میں کودنا ہوگا۔امیرلشکر کے بیتورد عکھے تو ایک نوجوان نے کہاائی آ گ سے بھاگ کرہم لوگوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دامن ميں بناه لي ہے پھراس دوسري آگ ميں كوديرين؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ل لوا گروہ بھی یہی حکم دیں تو بے خطر کودیر و لوگ لوٹ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور واقعہ ہے آ گاہ کیا۔ تو آ یا نے فرمایا کہ اگرتم اس آ گ میں واخل ہوجاتے تو پھر بھی نہیں نکل سکتے تھے،اطاعت صرف بھلائی میں ضروری ہے۔"

غفلت ،حماقت اورلهودلعب كاانجام

میں ایک بار پھرآ پے حضرات ہے کہنا جا ہتا ہوں کہ عرب ممالک کی موجودہ لہوولعب اور

بِفَكْرِی کی زندگی حقائق ہے آئکھیں بند کر لینے والی زندگی جو ہر معاملہ میں غیر معقول اور معمولی باتوں کا سہارا تلاش کرتی ہے۔ جس میں ثقابت پر جمافت غالب آ چکی ہے اگر آ پ برا نہ مانیں توصاف کہدووں جس میں بہادری پر برز دلی غالب آ چکی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ مادہ پر تی اللہ اور اس رسول کی محبت پر غالب آ چکی ہے۔ تو غلط یا مبالغہ نہ ہوگا۔ اگر اس زندگی کوکوئی انسان دور ہے دیکھے یا کوئی اجنبی کسی عربی شہر میں پہنچ بائے تو اسنے بڑے الم المے ۔۔، دوجیا ہونے کے بعد کھیل کود اور ناچ رنگ کے ان مظاہروں کو دیکھ کر دنگ رہ جائے ، اسے اپنی آئے کھوں اور کا نوں پر یقین نہیں آئے گا۔ ہم ہنگامی حالات سے گزررہ ہیں اس عرصہ میں عرب مما لگ اور ان کے مراکز میں دن رات ہنگامی حالات طاری رہنا چا ہیے اور ہر معاملہ میں معقولیت ، مقصد بیت احتیاط اور دور اند دیش کے مظاہر نظر آنے چاہئیں۔

### اسلامي عقيدے كااشتراك

اگر ہمارے اور آپ کے درمیان اسلامی عقیدہ کا اشتراک نہ ہوتا تو بات ہے نہ ہوتی کہ ہماراور آپ کا انجام ایک ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جو کچھ یہاں ہور ہا ہم ہمارے یہاں اسکا جواب ہم سے طلب کیا جاتا ہے۔ تو شاید مجھے محاسبہ کا حق نہ ہوتا اور حقیقت تو ہمارے یہاں اسکا جواب ہم سے طلب کیا جاتا ہے۔ تو شاید مجھے محاسبہ کا حق نہ ہوتا اور حقیقت تو ہے کہ قو میں اس محاسبہ کے سہارے زندہ رہتی ہیں یور پی اقوام میں اگر آئی بے داری اور مخلصانہ تنقید کا چلان نہ ہوتا تو وہ تاریخ ماضی کی کہانی بن چکی ہوتیں کڑی تنقید ان کی زندگی کا ایک اہم سبب ہے وہ اپنے کسی رہنما کو یہ موقع نہیں دیتیں کہ ہمیشہ اقتد ار پر قابض رہے اور ان کی تعظیم و تکریم ہوتی رہے یہ صرف یور پی اقوام کی خصوصیت نہیں بلکہ مسلمانوں کے سربراہ اور قائدین کی بھی یہی حالت ہے۔

### أيك مسلمان قائد كااحتساب

میں ہندوستان میں ابتدائی اسلامی فتو حات کا ایک عبرت انگیز واقعہ آپ کوسناؤں ، ہندگی سرز مین پر اسلامی اقتدار کی بنیادر کھنے والے بادشاہ شہاب الدین غوری (م۲۰۲ھ) کا واقعہ ہے اس نے ہندوستان پر فوج کشی کی تواجمیر کے راجہ پتھورانے اس کا سخت مقابلہ کیا یہاں تک کے مسلمان فوج شکست کھا گئی اوراس نے بھاگ کرلا ہور میں پناہ لی تو سلطان نے جنگ میں

پیٹے دکھانے واسے غوری اور خراسانی امراکو بخت سرزش کی اور کہاتم انسان نہیں چو پائے ہواوران
کی گردنوں میں جوسے براہواتو بڑا اٹھا دیا اور دوبارہ تملہ کی تیاری کیلئے اپنے دارالسطان نے بیل چیا گیا اور ایک سال بعدایک اٹھر جرار تیار کر کے بغیر کسی ہے مشورہ کئے یا بتلائے وہاں سے چل پڑا داستہ میں ایک مرد بزرگ نے ان کا ارادہ معلوم کرنا چاہاتو اس نے شنڈی سائس کی اور کہا کہ ہندوستان کے راجہ سے شکست کے بعد آج تک میں اپنے بستر پرسویا نہیں ہوں اور اپنی قبا ہٹاتے ہوئے کہا دیکھواس تاریخ سے آج تک میں رسوا کیا تھا۔ پھر فوج کو خطاب کرتے مرداروں کا مند دیکھا ہے جنہوں نے بچھے جنگ میں رسوا کیا تھا۔ پھر فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ گزشتہ سال اسلام اور مسلمانوں کے دامن پرشکست کا جو دھب لگا ہوئے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ گزشتہ سال اسلام اور مسلمانوں کے دامن پرشکست کا جو دھب لگا ہوئے اس آج دھوڈ الیس ، لوگوں نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر اخر دم تم سلطان کی اطاعت ورفاقت کا عہد کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ راجہ بتھو را کوایک خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی عہد کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ راجہ بتھو را کوایک خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی اس نے اپنی طافت کے غرور میں انتہائی رعونت اور تکبر کے ساتھ رد کر دیا۔ اور مقابلہ پر جسے اس نے اپنی طافت کے غرور میں انتہائی رعونت اور تکبر کے ساتھ رد کر دیا۔ اور مقابلہ پر بخت سلطان نے اس پر اتنا بخت جملہ کیا کہ اس کی فوج نگ نہ تکی ، بھاگ کھڑی ہوئی اور بندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہوگئی جو محتلف شکلوں میں سات صدیوں تگ باقی رہی۔

#### اختساب اورمحاسبه بماراميتاز

### امت کی زندگی

ائی خمیراورائی جرات وہمت کے ساتھ بیامت زندہ ربی اور حادثات ومصائب گا سامنا کرتی رہی ہے اوراپی طویل تاریخ میں ترقی یافتہ اور بیدار شعور کا ثبوت دیتی رہی ہے،اس نے ہمیشہ حق وانصاف کا ساتھ دیا ہے اور غلطیوں اور کوتا ہمیوں کے ارتکاب پر گرفت کی ہے۔ اور انہیں اوصاف کے ساتھ مستقبل میں بھی زندہ رہ عمتی ہے۔

وما علينا الاالبلاغ المين

وآخر وعواناان الحمد للدرب العالمين

# ناشادشادى آبادى يعبرت وموعظت

#### ية قرير ٢٢ افومبر ١٩٨٣، بروز شنبه مانترو ( قديم شادى آباد ) كيطويله كل كى بالائى منزل يركى گنى

آج صفر۳۰ اھ کی ۱۰ / تاریخ اور نومبر ۱۹۸۳ء کی ستائیسویں تاریخ ہے۔ ہم لوگ اس وفت شادی آباد مانڈ ومیں ہیں جواب ناشاد ہے اس کواب ناشاد شادی آباد کہنا چاہئے اور مچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب آنے والے بھی ناشاد ہیں ،اس لئے کہ جس انسان کے دل پر چوٹ نہیں گلتی وہ سیجے انفطرت انسان نہیں۔

ہم اس وقت يہاں قيام گاہ طويله کل کى بالائى منزل پر ہیں ہمارے چاروں طرف گھنڈر

چيلے ہوئے ہیں قبور بھی ہیں اور قصور بھی ہیں کی صاحب دل ہے ایک مرتبہ کسی نے انسانی زندگ

اور شان و شوکت کا انجام پوچھا تو انہوں نے کہا" ھذہ قبور ھم و تلک قصور ھم "ھذہ
"اشارہ قریب کا ہے اور "تلک "اشارہ بعید کا ہے بیتو ہیں ان کی قبر ہیں اور وہ رہے ان کے گل۔
یہال قرآن مجید کی دوآ یہ ہیں جواس وقت ذہن میں تازہ ہوئی ہیں ایک آیت

ہمال قرآن مجید کی دوآ یہ ہیں جواس وقت ذہن میں تازہ ہوئی ہیں ایک آیت

ہمال قرآن مجید کی دوآ یہ ہیں جواس وقت ذہن میں تازہ ہوئی ہیں ایک آیت

ہمال قرآن میں میں ایک آیت افلا یسمعون (البحدہ۔۲۱)

ہمان کے مقامات سکونت میں سے چلتے پھرے ہیں ہلاک کردیا، بے شک اس میں نشانیاں
ہمان تو یہ شنتے کیوں نہیں۔

بھلا یہ بیں ویکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی پشیں اور کتنی سلیں کھیادی، وہ رخصت ہوئیں 'یمشون فی مسکنھم'' جس چیز نے متوجہ کیا وہ ہے لفظ' کی مشون فی مسکنھم'' جس چیز نے متوجہ کیا وہ ہے لفظ' کی مشون فی مسکنھم'' یہ ایسا حسب حال ہے کہ کوئی فوٹو گرافی کی تصویر بھی اتنی حسب حال نہیں ہو سکتی ''یمشون فی مسکنھم'' ان کے رہنے کی ، ان کی سکونت کی جگہوں پر چل پھرر ہے ہیں گذر ہے ہیں گذر ہے ہیں،''ان فی ذلک لایت'' اللہ تعالی متوجہ کرتا ہے کہ تم جس طرح چل پھرر ہے گارہے گذر ہے ہیں۔'' ان فی ذلک لایت'' اللہ تعالی متوجہ کرتا ہے کہ تم جس طرح چل پھرر ہے

ہو یہ کچھ چانا پھرنانہیں،'ان فی ذلک لایت'اس میں نشانیاں ہیں کیا سنتے نہیں غور نہیں کرتے ، دوسری آیت ہے کہ۔

وكاين من آيته في السموت والارض يمرون عليها وهم عنها معروضون (يوسف-١٠٥)

معور و صور کا معروط و صور ''اعراض جسمانی بھی ہوتا ہے اعراض قبلی بھی اور اعراض قکری افراع اض قکری اور اعراض قکری اور اعراض قکری بھی ہوتا ہے اعراض قبلی بھی اور اعراض قکری اور اعراض معنوی اعراض جسمانی ہے بھی زیادہ خطرنا کے ہے۔
میں اس وقت انسانی زندگی کی ہے ثباتی ، اور سلطنوں اور حکومتوں اور جاہ دشتم کی ہے و فائی اور حکومتوں اور تبذیبوں کے زوال و انحطاط پرکوئی روشنی ڈالنا نہیں چا بتنا وہ تو آپ کے سامنے ہے عیاں راچہ بیاں۔ میں نے بہاں تجھیلی مرتبہ دوشعرے پڑھے تھے۔
جس میں نے بہاں تجھیلی مرتبہ دوشعرے پڑھے تھے۔
جس کے تحت پر جس میں شوگل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شورتھا علی تھا ہواروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شورتھا علی تھا گھلی جب آ کھوز گس کی نہ تھا جز خار کرچھ باقی بناتا باغباں رو رو یہاں غفیے بیہاں گل تھا

### زوال يذيرملكول اورسلطنتول ييسبق

لیکن میرے قلب پرایک اور تقاضہ غالب اور ایک مضمون وار دُہوا ہے وہ یہ کہ میں اس سے پہلے قر طبہ اور غرناط بھی گیا ہوں جہاں چھ سو برس تک بڑے جاہ وجلال کے ساتھ عرب مسلمانوں نے حکومت کی اور ایبانقش قائم کیا کہ وہ یورپ کے لئے بھی رہنما بنا آج بھی ان کے محلات شاہی اور وہاں کی مسجد یں اپنی نظیر نہیں رکھتیں۔ حالی مرحوم نے کہا تھا۔۔۔
کوئی قرطبہ کے گھنڈر جاکے دیکھے مساجد کے محراب ودر جاکے دیکھے جازی امیروں کے گھر جائے دیکھے وہ اجڑا ہوا کر وفرجا کے دیکھے جازی امیروں کے گھر جاگے دیکھے دیکھے کندن وفرجا کے دیکھے حلال ان کا گھنڈروں میں ہے یوں چھتا

میں غرناط بھی گیا، قرطبہ بھی گیا، ابھی اور نگ آباد گیا تھا میں نے کہاتھا کہ اور نگ آباد اور غرناط میں مجھے بڑی مما ثلت نظر آتی ہے اب سے کہتا ہوں کہ مجھے اس ناشاد شادی آباد اور غرناطہ میں بھی مما ثلت نظر آتی ہے ان سب میں ہم سب اوگوں کے لئے ایک سبق ہے اور اس کوعرض

كرناجا بتنابوں۔

# فاتحين اورحكمرانول كى ايك غلطي

اسین پھراس کے بعد ہندوستان میں ان حکومتوں کے تخت پر جولوگ متمکن تھان کے کہیں اضور میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ بھی ان کا یہاں سے کوج ہوگا۔ اور وہ بالکل بے وخل ہوجا ئیں گے وہ اپنازوال خواب میں بھی نہیں دیھتے تھے۔ بہت ی ایسی سلطنتیں ہوئی ہیں جو اپنی کودیں گے وہ اپنازوال خواب میں بھی نہیں کہ ہم اس ملک کا چارج براہ راست حضر سے اسرافیل کو دیں گے ، ان لوگوں نے ملک فتح کئے۔لیکن قوم فتح نہیں کی ، انہوں نے زمین فتح کے لیکن دل فتح نہیں کی ، انہوں نے زمین فتح کیائین دل فتح نہیں کی ، انہوں نے زمین فتح کیائین دل فتح نہیں گئے ، دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں انہوں نے اس حقیقت کونظرا نماز کردیا کہ یہاں کی اصل آبادی کیااہمیت رکھتی ہے۔ اور وہ کس حد تک قابل توجہ ہے ، اللہ تعالی کردیا کہ یہاں کی اصل آبادی کیااہمیت کم سنا گیا ہے کہ کی ملک کی آبادی سوفیصدی فناہوگئی ہو ، کسی ملک میں مسلمانوں کواس وقت تک اپنے مستقبل پر اعتبار نہیں کرنا چاہئے جب تک کہ وہاں کی اکثریت کواپنے عقائد اپنے مسلک زندگی اور حقائی اور احساسات میں (اور ایک لفظ میں ) اس عقیدہ ایمان میں شریک نے کرلیا جائے جو اللہ نے نبی عربی علی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کونصیب فرمایا ہے۔ جب تک مسلمان ان کواس دولت میں شریک نہ کرلیں جائے تہذیب کا اعتبار ہے۔

# عرب فاتحين اولين كاامتياز

مینکت تھا جس کوان عرب اولین نے سمجھا۔ جنہوں نے مصر، شام اور عراق فتح کیا تھا وہاں کی قوم کوانہوں نے سینہ سے لگایا ،ان کے ساتھ الی مساوات برتی ان کے ساتھ ہمدردی کی اور ان کے مسائل سے الیمی دلچیں کی اور ان میں ان کی رہنمائی کی ان کے درود کھ میں ایسے شریک ہوئے کہ وہ قوم ان کے دین اور ان کی انسانیت وشرافت کا کلمہ پڑھنے لگی۔ اور اس نے اپنی خواہش سے ان کی تہذیب اور ان کی زبان بھی اختیار کرلی۔ مصر میں آج بہت تھوڑی تعداد میں قبطی ہیں اور وہ عربی ہوئے تی اور ان کی زبان بھی اختیار کرلی۔ مصر میں آج بہت تھوڑی تعداد میں قبطی ہیں اور وہ عربی ہوئے اور ان کی زبان بھی خوب یاد ہے کہ جس وقت مصر میں ایک قانون بنا تھا کہ غیر مسلم اقلیت کے بچوں کو قر آن مجید کی تعلیم سے مشتیٰ کردیا جائے تو عیسائیوں نے بڑا

احتجاج کیا تھا اور کہاتھا کہ ہماری عربی زبان کمزور ہوجا کیگی۔ اور ہم جاہل رہ جائیں گے یہ قانون ہم پرنافذنہ کیا جائے ان میں حافظ بھی ہوئے ہیں ،مصریوں کا فدہب بدل گیا، تہذیب بدل گئی، زبان بدل گئی، قومیت بدل گئی، سب نے عرب قومیت اختیار کرلی، اس طرح عراق میں ہوا، اس طرح شام میں ہوا اور جب اول اول سندھ میں آئے انہوں نے وہاں بھی اثر ڈالا جس کا اثر آج تک ہے کہ سندھی زبان میں آج تک چٹائی خصر کہتے ہیں آج تک ہمنواؤں میں ہوا ورجب اول کہ انگر فونیشیائی تھے استدھیوں کا رہم الخط عربی ہے، اس طرح انڈونیشیا میں انہوں نے ایسا اثر ڈالا کہ انڈونیشیائی رہم الخط بھی اصلاً عربی تھا، اب وہاں قومیت کی تحریک اخط بھی اصلاً عربی تھا، اب وہاں قومیت کی تحریک اخط بھی اصلاً عربی تھا، اب وہاں قومیت کی تحریک المحمی قرید حقیقت نظرانداز ہوگئی۔

# اصل آبادی کونظرانداز کرنے کی غلطی

ہندوستان میں ہمارے یہاں کے حکمرانوں نے سب کچھ کیا مگریہ بیں سوحیا کہاس ملک کی اصل آبادی کو بیهاں رہنا ہےاور بظاہرا کثریت واقلیت کا بیتناسب سیکٹروں ہزاروں برس تک رہے گا۔اس کو جب تک اینے سے مانوس نہ کیا جائے اس کے دلوں میں جب تک گھر نہ كرلياجائے اس كے دل ميں جب تك ايمان كانتخم نه بوديا جائے اور كم ہے كم ان كے اندر اسلام کی قند راوراسلام کی عظمت نه پیدا کردی جائے جب تک ان کی وحشت ونفررت کودورنه کیا جائے اس وفت تک حکومت کا کوئی اعتبار نہیں ہم جا ہے زمین میں، جاہے پہاڑوں پرفن تعمير كے محيرالعقول نمونے بيدا كردي جيسا كەقوم ثمودنے كياتھا كە "تنحتون من الجبال بیو تا فوهین ''انہوں نے پھرتراش تراش کر بستیوں کی بستیاں آباد کرلیں۔ لیکن پیچیز بالکل قابل اعتبار نہیں تھی۔اصل کام کرنے کا پیھا کہ یہاں کی آبادی کو مانوس کیاجا تااورا پے اخلاق سے بعلیم سے ،تربیت سے ،طرزعمل سے ،محبت سے ،خلوص سے یاان کو(ان کی رضامندی بلکہ خواہش واصرارے )اسلام میں داخل کر لیتے ،یااسلام سے اتنامانوں کر لیتے کہ اسلام ہے کی فتم کی کوئی وحشت اوراجنبیت نه رہتی۔اپین میں جو پچھ ہوااور آج ہم یہاں جو پچھ دیکھ رہے ہیں بیای غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہاں کے مسلمان حکمرانوں کے اندراحساس برتری رہا، ہم حكمران طبقہ كے افراد ہیں ہم حكمرانی كيلئے بيدا كئے گئے ہیں اور پیچكومیت کے لئے بيدا كئے گئے ہیں بیہ بمارے ترکی انتسل سلاطین اورافغانی انتسل سلاطین کے ذہن ہے نہیں نکلااس کے

بالکل برخلاف عربوں کے اندر بیٹھا کہ ہیں ہم سب بھائی بھائی میں ہم یہاں داعی اور مبلغ ہوکر کے آئے ہیں اور ہمیں یہاں اللہ کا دین پھیلا نااور پہونچانا جا ہے۔

### بر بر کی مثال

اس کا نتیجہ بیہوا کہ بربرجیسی نا قابل سنجہ تو مہسی مثال تاریخ بین نہیں ملق عربوں سے پہلے اس نے کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں گی۔ یہاں تک کہ دومن امپائر Roman Empire پہلے اس نے کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں گی۔ یہاں تک کہ دومن امپائر قانوں نے رومیوں کی ایپ عرون اور شان و و کت کے ساتھ دبی لیکن بربر آزاد کے آزادر ہے انہوں نے رومیوں کی کوئی چیز قبول نہیں کی وہ رام اور تسخیر ہوئے تو عربوں سے میں تاہم نے بیر ہو ۔ انہوں کا زور لگادیا کہ بربروں بیں اپنی قومیت وقد یم تہذیب کوزندہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ انہوں نے بربروں بیں بیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ الگ بیں عرب الگ بیں۔ فرانسیسیوں نے انظیر البربری کے نام سے شاہ مراکش کی طرف ایک فرمان نکلوایا کہ بربروں کو اندرونی آزادی دی جاتی ہو وہ اپنی قدیم تہذیب کا احیاء کریں، اپنار تم الخط الگ بنا تمیں، اس وقت ہمارے مشائخ ہی میدان بیں آئے انہوں نے ایک وظیفہ نکالا ' یالطیف الطف کی لغت اور ڈ کشنری بنا تمیں اور اپنی تی میدان بیں آئے انہوں نے ایک وظیفہ نکالا ' یالطیف الطف بعد وظیفہ تھا اس وقت اس وظیفہ نے وہ کام کیا کہ فرانسیں عکومت بالکل نا کام ہوگئی ادھر بربروں نے کہا کہ بیہ ادا گوشت پوست ہیں نتیجہ بیہ کہ دہ ایسے شیروشکر نظر نے بیں کہ بچان نہیں پڑتے۔ یہ کہ دہ ایسے شیروشکر نظر تے ہیں کہ بچان نہیں پڑتے۔ یہ کہ دہ ایسے شیروشکر نظر تے ہیں کہ بچان نہیں پڑتے۔

# البين كى عرب حكومت كى غلطى

ا پین میں عربوں ہے بین علی ہوئی کہ وہاں کی عیسائی آبادی اورا کثریت کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ وہ فنون لطیفہ کی ترقی اور تغییرات میں لگ گئے ، الزہر جیسا شہر انہوں نے آباد کیا جس کی نظیر دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ الحمرا قلعہ بنایا جولوگ اے دکھیآئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے نظیر دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ الحمرا قلعہ بنایا جولوگ اے دکھیآئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے مغلوں کے تعمیری نمو نے بھی نہیں جیتے ، اندلس کے زوال کی جو کتابیں کھی گئی ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ عربوں نے اس آبادی ہے آ

بند کرلیس جوان کے گردسمندر کی طرح پھیلی ہوئی تھی اپنے حال میں مگن اور اپنے خول میں بند رہے وہ علوم ادبیہ اور شعروشاعری میں مست رہے انہوں نے خاص اسٹائل پیدا کیا، فن تعمیر کا ایک نیا نموندا یک نیا آرکیڈیک (Architect) دنیا کودیا، بیسب کچھ کیالیکن ملک کی آبادی کی طرف سے انہوں نے آئیسیں بندر کھیں۔ اس کودین فطرت میں لانے کی کوئی اہم اور کوئی منظم کوشش نہیں کی اس کا نتیجہ بیہ جب وہ بے خل ہوتے ہوتے خرناط کی آخری سرحد تک پہنچے جہاں سے پھر آبنائے جبل الطارق تھی اور وہاں ان کوآخری دھے ادیا گیا تو ہم تعمیرات کوتو چھوڑ گئے۔ باتی چیزوں کو لے کروہ زمین سے ایسے بوئے جیسے بھی بیہاں تھے ہی نہیں۔

# غلطي كااعاده نههو

ہم نے بھی اگر ہندوستان کی اصل آبادی کونظر انداز کیا ،اوراسلام کا پیغام اس تک نہیں پہنچایا اورات اپنے اخلاق سے سنجے رنہیں کیا اوران کے دلوں میں ہم نے گھر نہیں کیا تو (الله تعالیٰ محفوظ رکھے) یہ ملک بھی کسی وقت اپنین بن سکتا ہے ترکستان میں بھی یہی ہوا مسلمانوں نے ایک سرحد بنالی کہ بس اس ہے آ گئے نہیں جاتے ،ادھر روس کا ساراعلاقہ طاقت حال کر رہا تھا لیکن بخارااور سمر قند میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان بادشاہ سے بچھر ہے تھی کہ ہم قیامت تک تھا لیکن بخارااور سمر قند میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان بادشاہ سے بچھر ہے تھی کہ ہم قیامت تک یہی رہیں گاورکسی کی کیا مجال کہ سرحد پار کرے اور یہاں آگے بیجھ سے ہوا کہ جب یور پین روس سے انقلاب کاریلا آ یا توسب بہا کر لے گیا۔

ہم مسلمانوں کو اس حقیقت کو اب سمجھ لینا چاہئے کہ اگر ۱۰۰ فیصد مسلمان تہجد گزار ہوجا نمیں اور ہر مسلمان کے ہاتھ میں تہج آ جائے اور ہر مسلمان اشراق اور چاشت کا پابند ہوجائے لیکن اگر اکثریت اس کی طرف سے زہر ہوجائے لیکن اگر اکثریت اس کی طرف سے زہر لئے بیٹھی ہے۔ اور سینہ میں انگارے سگ رہ ہیں تو خدانخو استہ جس وقت اس ملک میں کوئی بھو نچال آئے گا تو ہم اپنی تمام عبادتوں ، نوافل کے ساتھ بے دخل ہوجا کمیں گے۔ اس وقت نوافل تو نوافل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی۔ اس لئے دین حکمت کا تقاضا ہے ہے نوافل تو نوافل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی۔ اس لئے دین حکمت کا تقاضا ہے ہے سے مانوس بنا نمیں ، اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچا کمیں ، ان کو ہتلا کمیں کہ اسلام کیا ہے؟

آج ایران کا ایک نموند دنیا کے سامنے آیا ہے کہ بس مارواور بزن بزن پجیس آدمی کل مارے گئے اور بچاس آدمی آج مارے گئے ۔ بیاسلام کی تعلیم نہیں ہے،ان کو بتایا جائے کہ دین کس طرح بھیلا ایک اکیلی ذات ہے دین بھیلا ہے اور جوابیمان لاتے رہے وہ بھی غیر سلح اور دراوگ تھے۔ بی آخرکون می تلوارتھی جومیدان میں آئی اوراس نے دین کو بھیلایا۔ ہم اپنے طرز زندگی ہے، طرز مل ہے، اپنے اظلاق ہے، اپنی خوش معاملگی ہے، اپنی دیا نتداری سے اپنی خوش معاملگی ہے، اپنی دیا نتداری سے بیٹے بول ہے بیہاں کی اکثریت کو زیادہ سے زیادہ مانوس کرنے کی کوشش کریں ورنہ دوستو بقول اقبال۔ ۔

مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام فاش ہے مجھ پیشمیر فلک نیلی فام وہ حقیقت کہ روشن صفت ماہ تمام

میں نہ عارف نہ محدد نہ محدث نہ فقیہ ہاں مگر عالم اسلام پر رکھتا ہوں نظر عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے

یدایی حقیقت ہے جس کے لئے سی بڑی فراست اور دور بینی کی ضرورت نہیں ، کیا میر تھے اور مراد آباد میں عابد وزاہد لوگ نہیں تھے ، خدا معاف کرے کیا وہاں دینی تعلیم نہیں تھی ؟ مسجدیں خہیں تھیں ؟ لیکن جب فساد کی لہر آئی تو سب کو نقصان تہنج گیا جس وقت کوئی لا وا پھٹے گا کسی کو ہ آتش فشال ہے پھر دو کسی چیز کی تمیز نہیں کرے گا۔ اس کو ہم رور ہے ہیں گئی برس ہے کہ دیکھو شہروں کی فضا ایسی بناؤ اگر کوئی مفسد آئے اور لڑوانا چا ہے اور وہاں فساد کروانا چا ہے تو اس کو وہیں کے شہری ناکام بناویں ۔ وہ کہیں کہ ہم کس کے خلاف ہاتھ اٹھا نیس ؟ یہ مسلمان جن کی وجہ ہے بہاں کی وہا نمیں دور ہوتی ہیں ، بلا ئیں دور ہوتی ہیں ،ان کی وجہ ہے ہم خدا کانام سنتے ہیں ، جو ہمار ہے مریضوں کی خبر لیتے ہیں ، جو اسپتالوں میں جو ہمار ہے مریضوں سے ہمدردی ، ٹمگساری کرتے ہیں۔ جا کر بلاتفریق نی نہ ہب وملت مسلمان ، ہندوسب مریضوں سے ہمدردی ، ٹمگساری کرتے ہیں۔ برادران وطن کو چہ بی نہیں کہ اسلام کیا ہے ؟ وہ اپنا اندر رحمت کا کیا بیام رکھتا ہے ، وہ انسانیت کو کیا دیتا ہے ؟ اور مسلمان کسے ظیق کسے عالی ظرف ، کسے رقیق القلب ، کسے مخلص کتنے فرض شاں ہوتے ہیں ہیکوئنہیں جا نتا

### صوفیائے کرام کا کارنامہ

سیکام پہاں ہمارے صوفیائے کرام نے کیا اگروہ نہ کرتے تو آج اتنا بھی نہ ہوتا ہم اتی تعداد میں بھی پہاں نہ ہوتے ، آپ پڑھیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ غیاث پورانسانیت کی بناہ گاہ تھی کہ مارے ، کھد برے ، ستائے ہوئے ، گھروں سے نگالے ہوئے اوگ آتے تھے ان کو وہیں بناہ ملتی تھی ، روٹی بھی کھاؤ ، بستر بھی ملے گا، یہاں پڑے رہو کوئی تہمیں ترجھی نگاہ سے نہیں و کمچسکتا۔ یہ غیاث پور کی خانقاہ ہی کا اثر تھا کہ میوات کا سارا علاقہ مسلمان ہوگیا۔ وہیں سے وہ دھارا چلا ہے یہ بات دبلی کے اور اطراف میں کیول نہیں ؟ علاقہ مسلمان ہوگیا۔ وہیں سے وہ دھارا چلا ہے یہ بات دبلی کے اور اطراف میں کیول نہیں ؟

یمی وہ چیز ہے جس کوہم کہتے ہیں مگر نقار خانہ میں طوطی آ واز بھی کچھ ہوتی ہے۔ ہماری آ واز تو طوطی کی آ واز کے برابر بھی نہیں ، یہاں آ کرایک چوٹ تی لگی ہے کہ آخراس آ سانی کے ساتھ یہاں کے باشندے کیسے چل گئے۔جنہوں نے اپنی ذہانت ،اپنی کارکردگی اورا پے عزم کے سکے بٹھاد یئے تھے۔

وظنو آانهم مانعتهم خصونهم من الله

ترجمہ: اور وہ اوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلع ان کو خدا (کے عذاب) ہے بچالیں گے۔
قام نہیں بیاتے ،اصل میں بیغام بچاتا ہے، دین بچاتا ہے مل بچاتا ہے، اخلاق بچاتے
ہیں اور وہ رشتہ اور تعلق جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ مال اور باپ کی گود میں جگر نہیں وہ
کہتے ہیں ، ہماری گود میں آ جاؤ ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیے اجمیر میں بیٹھ کراتنا بڑا
کام کرلیا، یہی وہ انسان دو تق اور وہ رحمت ورافت تھی جوان کو حضو رصلی اللہ علیہ وہ کم اور صحابہ کرام
کام کرلیا، یہی وہ انسان دو تق اور وہ رحمت ورافت تھی جوان کو حضو رصلی اللہ علیہ وہ کہ ہوئی اللہ عنہ میں آکر
میں اللہ عنہ م آپ اس وقت اندازہ نہیں کر کے تا کہ جمیر کی اس وقت کے ہندو ستان پر کیا حیثیت
ہیٹھ گئے ہم آپ اس وقت خدا کا ایک بندہ ایران سے چل کر کے آتا ہے اور سید ھے آگر کے وہاں میٹھ جاتا ہے۔ اور کوئی اس کا کہتے بگاڑ نہیں سکتا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے نہیں،
ان کی سیر سے ،ان کے حالات د کھر کر لوگوں کے ہاتھ ان کے خلاف اٹھ نہیں کیا آفت آ جائے گی۔
تھے جسے مہایا ہے (بڑا گناہ) ہے ،ایسے آدی کو نکلیف دینا معلوم نہیں کیا آفت آ جائے گی۔

زلزلد آ جائے گا۔ ابھی تک یہ حقیقت نظر انداز ہوتی رہی اس کا نتیجہ و یکھتے، مغلیہ سلطنت کس آ بیانی کے ساتھ ختم ہوگئی۔ یہ جوعلا قائی حکومتیں تھیں ان کا کر وفر '' اللہ اکبر'' کہتے ہیں کہ مانڈ و میں (۱۷) ستر ہ لاکھ کے قریب آ بادی تھی ،ستر ہ لاکھ کی آ بادی انس زمانہ میں ؟ ایسے ہی گوککنڈ ہ ایک نزمانہ میں ایشیا کاعظیم ترین نہیں تو دو تین عظیم ترین شہروں میں سے تھا، اس کی تہذیب ضرب المثل تھی۔ کوہ نورو ہیں ہے مغل بادشا ہوں کو ملاتھا۔ کی طریقہ ہے اس برغور کیا جائے کہ اس آ بادی کو اپنے عقیدہ اور مسلک میں ادنی درجہ کا کوئی فرق کئے بغیر مانوس کیا جائے اور یہ بالکل ممکن ہے ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھا دیا۔ ان کے ادنی معمولات میں بھی فرق نہیں آ تا تھا۔ بلکہ اور بڑھ جاتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا کہ ان کو قریب کیا اور ان کو مانوس بنایا۔ بس یہی مجھے عرض کرنا تھا کہ ہمیں یہ عبرت لینی چا ہے کہ کیوں یہاں ہے مسلمانوں کا مکمل زوال ہوگیا۔ اور ایساز وال ہوا کہ اب۔

بتاتاہے باغبال رورو کے بہال غنج بہال گل تھا

واخ وعواناان الحمد اللدرب العالمين



# نكاح ،ايك عظيم، وسيع ، وسلسل عبادت

#### یتقریر۲۶ نومبر۱۹۸۳ و بروز جمعه مدرسته الفلات آزادنگراندور مین مواوی محمدیگی ندوی کے عقد کی تقریب میں خطبہ کے موقعہ پر کی گئی تھی

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره، و نومن به و نتو کل علیه و نعو ذبالله من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له و نشهد ان لااله الا الله وحده لاشریک له و نشهد ان سیدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلی الله علیه له و نشهد ان سیدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلی الله علیه وعلی اله واصحابه أجمعین ومن تبعهم باحسان و دعابد عوتهم الی یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای ویماتی لله رب العالمین، لاشربک قل ان صلاتی و نسکی و محیای ویماتی لله رب العالمین، لاشربک له، وبذلک امرت و انا اول المسلمین (الانعام ۱۹۲۱–۱۹۲۱) ترجمه: (یه می که که که میری نماز اور میری عبادت اور میرا مینا اور میرام تا سب خدا که رب العالمین بی کے لئے ہے، جس کا کوئی سریک نییں اور میمی کوئی بات کا کم ملا ہے اور رب العالمین بی کے لئے ہے، جس کا کوئی سریک نییں اور میمی کوئی بات کا کم ملا ہے اور میں سب سے اول فر مال بردار ہوں۔

## دوعبادتیں جن سے غفلت عام ہے

حضرات ہمارے اس عہد اور ہمارے اس جوار (پڑوس) کے ایک بڑے عارف باللہ حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی بھو پالی رحمتہ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ نے ایک بات فرمائی جس کو میں نے دہرایا بھی ،اور لکھا بھی ،لیکن حقیقت رہے کہ اس کی پوری گہرائیوں تک ذہن ابھی نہیں پہونچا تھا، اور اب بھی رہ وعویٰ نہیں کرسکتا کہ پوری گہرائیوں تک پہونچ گیا ہے، فرماتے تھے کہ دو (۲) عبادتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ عام طور پر عافل ہیں بلکہ ان کے عبادت کی ہونے ہی ناواقف ہیں ،ان کوسرے سے عبادت ہی نہیں جھتے ،ان پر عادت مونے کی چھاپ اتن عالب آ بھی ہے کہ عبادت ہونے کی حیثیت بالکل مجوب نہیں بلکہ عائب ہونے کی حیثیت بالکل مجوب نہیں بلکہ عائب

ہوگئی ہے،ان میں سے ایک نکاح ہے،ایک کھانا، یہ بات حضرت نے بہت سید ھے سادے طریقہ پر(جیبا کہ بزرگوں کا قاعدہ ہے)فر مائی،اس پرغور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت نے بڑی گہری ہاتے فر مائی۔

اول تو عبادت کامفہوم مجھ لیس، عبادت کامفہوم کیا ہے، عبادت کا، مفہوم ہے، کسی کام کو اللہ کی خوش کے لئے اللہ کے حکم کے مطابق ،اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق اجرو تواب ، کی اللہ کی خوش کے لئے اورا تنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم اور شریعت کی تعلیم کے مطابق اس کوادا کی تعلیم کے مطابق اس کوادا کی تعلیم کے مطابق ،اورا گراس میں کرئی سنت ثابت ہے تو اس کی سنت کے مطابق اس کوادا کرنا، اجرو تواب کی امید پر اور اس پر جو وعدے ہیں، ان پر یقین کے ساتھ انجام دینا عبادت ہے، اور یہ ہر عادت کو عبادت بنا دیتی ہے، اور یہ روح نکل جائے تو ہر عبادت خالی عادت اور محض رسم ،اور نفس کی پیروی رہ جاتی ہے۔

# بڑی بڑی عبادِ تیں اور فرائض اس وقت تک عبادت رہتے ہیں جب تک آ دمی ان میں مشغول ہے

ابھی یہاں آتے ہوئے اچا نگ ذہن میں بیہ بات آئی کہ جتنی عبادتیں ہیں، وہ اپنے وہ اپنے وہ اپنے وہ اپنے ہیں، اور تھوڑے عرصہ کے لئے ہیں، مثلاً نمازے بڑھ کرکوئی عبادت نہیں، لیکن جب بک آپ نماز کے آ داب کے ساتھ اللہ کے سامنے قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ عبادت نہ ہم ہوگئی، روزہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن جب سے آپ نے روزے کی نیت کی اور روزہ شروع ہوا، شبح صادق سے عبادت ہے لیکن جب سے آپ نے روزہ کے احکام ومسائل پڑمل کیا، آپ روزہ کی عبادت سے اپنی اور وزہ کی عبادت ختم ہوگئی، رکزہ کی عبادت مطابق زکوۃ میں مشغول تھے، لیکن اور آپ نصاب کے مالک ہیں، آپ نے مسئلہ کے مطابق زکوۃ آپ پڑائی، اور آپ نصاب کے مالک ہیں، آپ نے مسئلہ کے مطابق زکوۃ آپ پڑائی، اور آپ نصاب کے مالک ہیں، آپ نے مسئلہ کے مطابق زکوۃ نکالی، اپنی مال میں سے اور کسی کے حوالے کردئی، جب حوالہ کردئ توزکوۃ کی عبادت ختم ہوگئی، اسب سے بڑھ کر جج کا معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ وقت اس میں لگتا ہے، سب سے زیادہ عبادہ کی جیز اور بڑے مرتبہ کی چیز ہے، لیکن مبابدہ کی جیز ہے، لیکن عبادہ کے جا ہی جا بھی اس میں ہوتا ہے، بڑی ہمت کی چیز، بڑی عز میت کی چیز اور بڑے مرتبہ کی چیز ہے، لیکن میں ہوتا ہے، بڑی ہمت کی چیز، بڑی عز میت کی چیز اور بڑے مرتبہ کی چیز ہے، لیکن

وہ بھی ای وقت ہے جب آپ نے احرام باندھا،اور ج کی نیت کی 'احرام کھو لئے'' تک اور جے کے آخری مناسک ادا کرنے تک، آپ ج کی عبادت میں مشغول ہیں لیکن جیسے ہی آپ آخری مناسک سے فارغ ہوئے آپ ج کی عبادت سے فارغ ہو گئے، میر ہے ذہن نے ابھی آتے آتے کام کیا کہ نکاح کی عبادت بھی بجیب ہے کہ یہ نکاح ایجاب وقبول کے بعد سے ابھی آتے آتے کام کیا کہ نکاح کی عبادت بھی بجیب ہے کہ یہ نکاح ایجاب وقبول کے بعد سے لے کر سوتے رہیں آپ، جاگے رہیں آپ، چلتے رہیں آپ، با تیں کرتے رہیں آپ، اس عبادت میں مشغول ہیں، یہ عبادت متمر ہے، یہ عبادت طویل ترین عبادت ہو ادراس میں عبادت میں مثلا یہ کہ آپ بول عبادت کا تغیر اگر پیدا کرتا ہے، مثلا یہ کہ آپ بول حالات کا تغیر اگر پیدا کرتا ہے، مثلا یہ کہ آپ بول دیئے نہازی عبادت ایس ہوتی، بلکہ یہ عبادت اور مقبول ہو جاتی ہے، اس میں ہو گئے رہئو تو نہ صرف یہ یہ عبادت اور مقبول ہو جاتی ہے، اس میں علم ہے کہ اظلاق کے ساتھ بیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ با تیں کرو، حضور صلے اللہ علیہ وآلہ و کہا تیاں تک ساتھ بیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ با تیں کرو، حضور صلے اللہ علیہ وآلہ و کہا تیاں تک ساتھ بیش آؤ کہ کہ حضرت نے یہ جوفر مایا کہ عبادت یہ ہے تو یہ ایک ایک مسلس عبادت ہے، جس کی مثال مجھا بھی نہیں مل سکی۔

### جمالي وجلالي عبادت

بعض عبادتیں جمالی ہی جمالی ہیں، بعض عبادتیں جلالی ہی جلالی ہیں، بعض عبادتیں وہ ہیں کہ جب تک مشغول ومصروف ہیں وہ عبادت ہے، قر آن مجید کی تلاوت عبادت ہے، زبان چلتی رہے، بڑھتے رہیں، آس وقت تک آپ مشغول ، لیکن یہ ایک عبادت ہے کہ اکثر عبادتوں کے تئو عات اس میں ہیں، یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں مختلف عبادت ہے کہ اکثر عبادتوں کے تئو عات اس میں ہیں، یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں مختلف مزاجی کیفیات کو مزاجی کیفیات سے کامیا بی کے ساتھ گزر جانا، اور ان مزاجی کیفیات کو برداشت کرنا، اور جواس میں مزاج کے خلاف باتیں پیش آئیں، ان کا تحل کرنا، سب عبادت ہے، تو نہ صرف یہ کہ یہ یہ ایک طویل ترین عبادت ہے، مسلسل بلا انقطاع عبادت ہے، بلکہ بہت سے، تو نہ صرف یہ کہ یہ یہ اس میں آگئے ہیں، اس میں جہاد کی عبادت بھی ہے، اس میں وج کا بھی سے اوق کی بات یہ ہے کہ حضرت نے نفتہ ہے، اس میں روزے کا پرتو بھی ہے، نماز کا عکس بھی ہے، تو تی بات یہ ہے کہ حضرت نے نقشہ ہے، اس میں روزے کا پرتو بھی ہے، نماز کا عکس بھی ہے، تو تی بات یہ ہے کہ حضرت نے نفتہ ہے، اس میں دیکھا کہ وہ بالکان القائی بات فرمائی، حضرت نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو مجلس نکاح میں دیکھا کہ وہ بالکان القائی بات فرمائی، حضرت نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو مجلس نکاح میں دیکھا کہ وہ بالکان القائی بات فرمائی، حضرت نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو مجلس نکاح میں دیکھا کہ وہ بالکان القائی بات فرمائی، حضرت نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو مجلس نکاح میں دیکھا کہ وہ

سگریٹ پی رہا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھوا کی شخص نماز میں سگریٹ پی رہا ہے اوگوں نے کہا کون ایسابد بخت ہے، جونماز کی حالت میں ایسی حرکت کرسکتا ہے؟ میں نے کہا کہ بیعبادت کہ موقعہ ہے، سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، متوجہ الی اللہ ہیں، اللہ رسول کی با تیں سنیں گے، اور مسلمان ہستیوں کے، بلکہ بچ یو چھئے، تو دوخاندان ، دوزندگیاں اللہ کے لئے ایک دوسر سے مر بوط ہور ہی ہیں، اور شریعت کے مطابق اور بیاللہ گابندہ یہاں سگریٹ پی رہا ہے، تو بیا عبادت کی جہاں عبادت کی جائے، وہ جگہ اللہ تبارک عبادت کی جائے، وہ جگہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمت کے بزول کی ہوتی ہے، وہ موقع تفرت گاور سگریٹ نوشی کا ہے؟

#### عجيب وغريب عبادت

### شريعت كااعجاز

ابھی تک اس نقاضہ کو پورا کرنے میں کیوں دیرگی؟اللّٰد کا حکم نہیں نقا، وہ بیج میں جو دیوار کھڑی تھی، جاب کی حرمت، کی، غیرت کی، وہ دیوار بغیراللّٰد کے حکم کے ہٹ نہیں علی تھی نکاح پڑھایا گیا، ایجاب وقبول ہوا، نکاح پڑھانے والے نے کہا میں نے فلاں کوتمھاری زوجیت میں دیا، ہم نے قبول کیا؟ استے مہر کے بدلہ، نوشہ نے کہا، ہاں ، بس وہ دیوار فوراً ہٹ گئ، اس وقت تک ساری دنیا، اس دیوار کو ہٹانا چا ہے یعنی اس وقت روس اور امریکہ بھی اس دیوار کو ہٹانا چا ہے یعنی اس وقت روس اور امریکہ بھی اس دیوار کو ہٹانا چا ہیں تو نہیں ہٹا گئے گا کہ ہاں قبلٹ میں قبول کیا، اردو میں کہئے، میری میں کہئے، اوگ جمھیں کہ اس نے کہا، اور قبول کیا، یہ شرط ہے کہ لوگ ہندی میں کہئے، انگریزی میں کہئے، اوگ جمھیں کہ اس نے کہا، اور قبول کیا، یہ شرط ہے کہ لوگ ہمی جمھیں کہ ہاں ایجاب وقبول ہوگیا، وہ دیوار پاش پاش ہوگئی، دیوار دھواں ہوکر اڑگئی، اب اس دیوار کو کوئی دو سرا کھڑ انہیں کر سکتا، نہ وہ حکومتیں اور طاقتیں اس دیوار کو ہٹا سکتی ہیں، نہوہ حکومتیں اور طاقتیں اس دیوار کو ہٹا سکتی ہیں، نہوہ حکومتیں اور طاقتیں اس دیوار کو ہٹا سکتی ہیں، یہ صرف اللہ کے حکم کی طاقت ہے، شریعت کی مسیحائی اور اعجاز نمائی۔

شریعت محمدی اب بھی جوان ہے اور اس کی حکومت قائم

حکومت ہے،کیاروس کی حکومت ہوگی؟ کیاامریکہ کی حکومت ہوگی؟ یہاں ہے کوئی کسی حکومت والا، کون میسب کرار ہاہے، کون اسنے آ دمیوں کواتنی دور سے بلا کر لایا ہے، کس نے اسنے آ دمیوں کوسب کا م چیڑا کریہاں بٹھایا ہے، کس نے اس بچیکوابھی تک رو کے رکھا، کس نے اس بچی کواس سے دوررکھا، بیرسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اس سے بڑھ کر حکومت کسی کی ہوسکتی ہے،ہوتی ہوتو بتادے،ہم نے تو بید یکھا ہے کہلوگ دیوار کے پیچھے آئے اور گالیاں دینی شروع کر دیں ،اور حکموں کوابیا توڑتے ہیں ،مسلتے ہیں ،یاؤں سے روندتے ہیں، کیا حکومتوں کے آج قانون نہیں ٹورے جارہے ہیں،کون سا قانون ہے جو پورے طور پر چل رہا ہے الیکن آج بھی اللہ کے فضل وکرم سے کروڑوں انسان رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان رہے ہیں، اور آپ کی شریعت پر چل رہے ہیں، اور جیسے نکاح یہاں ہور ہا ہے،ایسے ہی مراکش میں ،اورایسے ہی الجزائر میں ،اورایسے ہی امریکہ میں ،خدا کے فضل وکرم ہے وہاں بھی منلمان رہتے ہیں، کیا مجال کہ کوئی مسلمان جس کے اندرایمان ہے، وہ وہال امریکہ کے قانون کے مطابق سول میرج کر لے ،کوئی شادی ویسے ہی کرے ،وہ کرے گا تو و یسے ہی کسی مولوی کو ڈھونڈ کر لائے گا،کسی تبلیغی آ دمی کو لائے گا اور مجلس ہو گی اور سو، پیاس آ دمیوں کے سامنے نکاح پڑھایا جائے گا، پورپ میں بھی ایسا ہی ہور ہاہے، کس کی الیمی حکومت ہے کہ وہ خطکی اور تری پر ، شال اور جنوب پر ، امیر وغریب پر ، بوڑھے اور جوان پر ، مردوعورت پر ، ہرا کی پراس کی حکومت ہو،اللہ کا دین زندہ ہے ،اوراللہ کا رسول اپنی قبر مبارک میں بھی زندہ ہے،اوراس کی شریعت اس دنیا میں بھی زندہ ہے، میں ججزہ ہے،اور بیہ بات اور بیہ طافت صرف شریعت ہی میں ہے،اور کسی چیز میں نہیں اس از دواجی زندگی میں بھی ایسے مرحلے آتے ہیں کہ بعض مرتبه آ دمی بالکل اس کا جی حیا ہتا ہے کہ اس وقت کچھ کر گزرے ،غصہ اتاردے ،وہ حقوق کا خیال نہ کرے ، حقوق کو یا مال کردے ، اور دیکھا جائے گا ، جو پچھ ہوگا کیکن شریعت روکتی ہے ، کہیں مرضی کے خلاف کوئی بات ہورہی ہے،سب برداشت کررہا ہے،تو بیعبادت نہیں، عبادات کا مجموعہ ہے،اور اس میں درجنوں عبادتوں کے نمونے موجود ہیں،اور ان کے عکس موجود ہیں،اس لئے بیروی مبارک عبادت ہے۔

### محبوب سننت

پھراس کے بعدوہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجبوب سنت ہے، اس لئے کہ یہ وہ سنت ہے، جس میں حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کوتما م امت کے مقابلہ میں زیادہ اختیار دیا گیا ہے، اور یہ بین کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر پیانچ وقت کی نماز فرض تھی، حضور صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم پر چھ وقت کی ہو، ایسانہیں، ویسے تبجد آپ ایسی پڑھتے تھے، ایسی پابندی کرتے تھے، جیسے گویا فرض ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے لئے وہ فرض ہی تھا، لیکن مسئلہ کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، وہی پانچ وقت کی نمازیں آپ کے لئے بھی تھیں، ہمارے لئے بھی ہیں، لیکن نکاح کی وہ سنت ہے کہ آپ کو ہم سے زیادہ ہویاں رکھنے کا اختیار تھا، اور امت کا عقیدہ ہے اس پر اور بیامت کی ان چیزوں میں ہے جن کا ثبوت قطعی اور متواتر طریقہ پر ہو چگا ہے، تو یہ ایس سنت ہے کہ جس میں حضور صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کا حصہ امت کے مقابلہ میں بھی زیادہ ہے، اس سنت ہے کہ جس میں حضور صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کا حصہ امت کے مقابلہ میں بھی زیادہ ہے، اس سنت ہے کہ جس میں حضور صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کا حصہ امت کے مقابلہ میں بھی زیادہ ہے، اس سنت ہے جھن ایک جبل پہل، رونتی یا اپنی شان و شوکت کا اور اپنی حضور تبیں ہے، یہ خالص عبادت ہے)۔

### وسيع ومتعدّى نواب

اس کوعبادت سمجھ کر کر ہے تو انشاء اللہ نوشہ کو بھی تو اب، اس کے سر پرستوں، ہزرگوں اور افراد خاندان کو بھی تو اب اور اس میں حصہ لینے والوں کو بھی تو اب، اور اس میں حصہ لینے والوں کو بھی تو اب، اس میں آنے والوں کو بھی تو اب، اور اس میں آنے والوں کو بھی تو اب، اور سام میں آنے والوں کو بھی تو اب، اور سب کو تو اب، بیاری متعدی اور وسیع دائرہ کی عبادت ہے، کہ جو اس شامیانہ کے شیخ آ جائے، بیشامیانہ مراد نہیں، بی بھی اچھا ہے، لیکن وہ عبادت کے شامیانہ کے شیخ آ جائے، بیشامیانہ کے شیخ آ جائے، بیشامیانہ مراد نہیں، بی بھی اچھا ہے، لیکن وہ عبادت کے شامیانہ کے شیخ ہوئی جائے اور شریعت کے احکام میں شریک ہیں، اللہ تعالیے مبارک فرمائے، البت نیت سے ہوئی جائے اور شریعت کے احکام کو ڈھونڈ ھنا چا ہے ، آپ کی معاشرت کا، آپ کے گھر کی زندگی ، اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ اہتمام کے ساتھ ہونا چا ہے ، ان سب چیز وں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی جائے۔

واخرودعواناان الحمد اللدرب العالمين

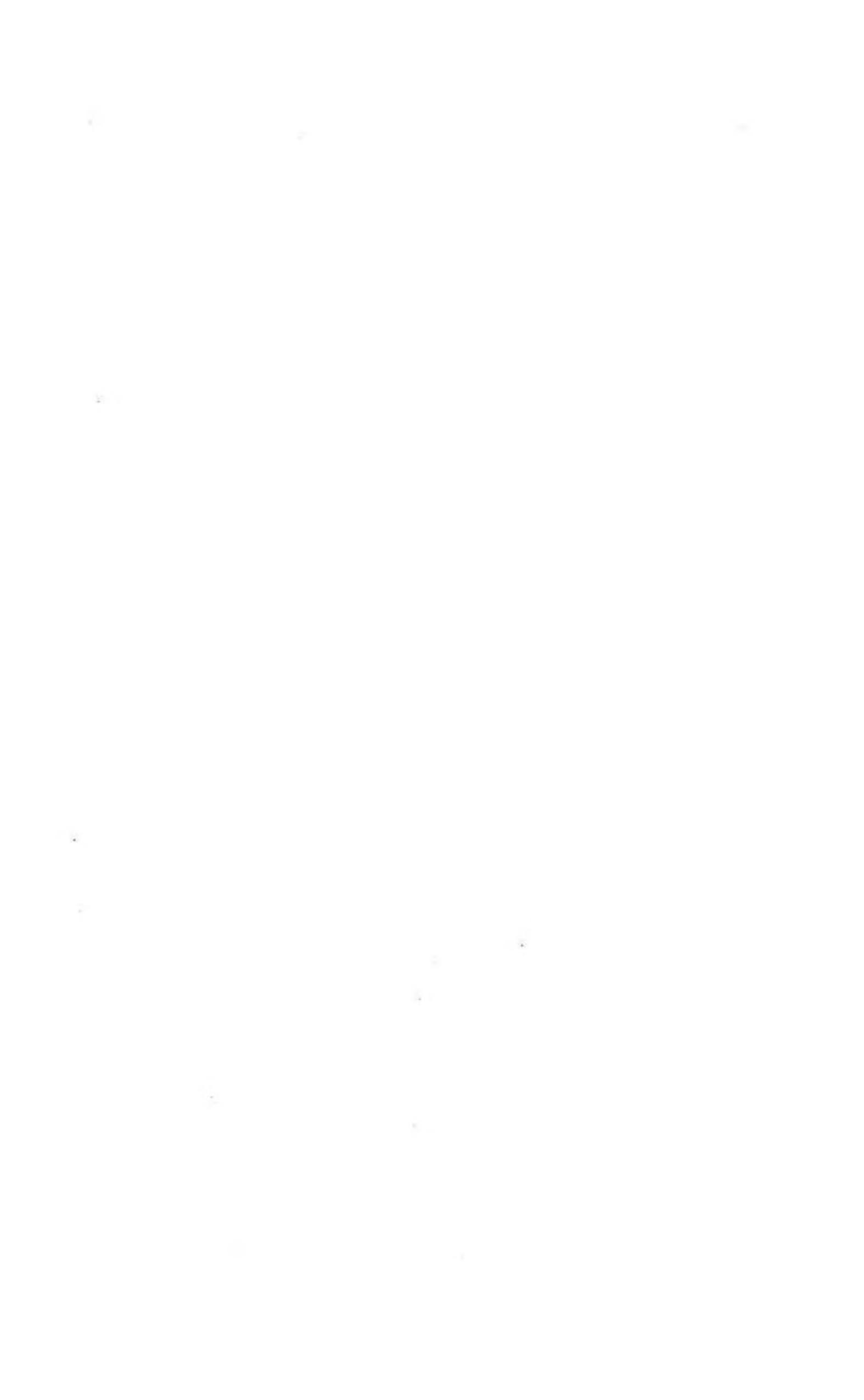

# حیات ملی میں خواص امت کا مقام اوران کی ذمہداریاں

یے تقریر'' میر واعظ منزل جموشمیز' میں جمعہ ۳۰ اکتوبر کو بعد نمازعصر علماء، ائمہ مساجداورخواص کے ایک مؤقر مجمع کے سامنے کی گئی۔

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره، ونومن به ونتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له و نشهد ان لااله الا الله وحد ه لاشریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلی الله علیه وعلی اله واصحابه أجمعین ومن تبعهم باحسان و دعابد عوتهم الی یوم الدین.

جناب میرواعظ مولانا محمد فاروق صاحب،علماءکرام، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن حضرت کی خدمت میں مجھے فردا فرداً حاضر ہونا چاہئے تھا، وہ خود یہاں تشریف لے آئے ہیں،اورا یک حکہ مجھے ان کی زیارت وملاقات نصیب ہوگئی، میں میرواعظ صاحب کا بہت شکر گذار ہوں کہ جوفرض مجھے پرعائد ہوتا تھا،اس ہے مجھے انھوں نے بہت خوبی اور بڑی کریم انفسی کے ساتھ سبکدوش کردیا۔

حضرات! بین اس تھوڑے ہے وقت میں ایسے معزز حضرت کی خدمت میں کیاعرض کروں؟ میں ایک حدیث ہے مدولیتا ہوں صحیحین کی حدیث ہے، 'الا ان فی السنجد مضغتهٔ اذا صلحت صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد کله ، الاوهی القب<sup>(۱)</sup> کلام نبوت کا نوراس میں صاف چمک رہا ہے، (غورے نوہ جسم انسانی میں گوشت کا

<sup>(</sup>۱) صحیحین، بخاری ومسلم

ایک ٹکڑا،مضغہء گوشت،ایبا ہے کہا گروہ درست ہوجائے توجیم کا پورانظام درست رہتا ہے، "واذافسدت فسد الجسد كله"اوراكراس مين بكار آجائة ويهريوراجسم بكرن لكتا ہے،ای میں فساد پھیل جاتا ہے)،معلوم ہےمضغہ ،گوشت کیا ہے،کونسا ہے؟( آ یے خود ہی اس کی تشریح فرمائی)'' ألاو هی القب، یا در کھووہ دل ہے'' تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقہ ہے جسم انسانی کا ایک قلب ہوتا ہے،امت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے،انسانیت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے، بیقلب جسم انسانی کے اندرا پنے فرائض انجام دیتا ہے، اوراس انسانی جسم کا پورا نظام اس پرموقوف ہوتا ہے، پیقلب اگرخراب ہوجائے ( اوراس کی شکلیں بہت ہی ہیں ) اس بگاڑ کی اوراس بیاری کی نوعیت کچھ ہو، لیکن جب قلب اس سے متاثر ہوجا تا ہے تو پوراجسم اس ے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا،اور پوراجسم اینے اس نقطہ واعتدال اوراینے اس مقام ہے ہٹ جاتا ہے، جس مقام پروہ تھا،اس وفت میں سمجھ رہاہوں کہ میں کشمیر کے قلب،شاید قلب ود ماغ دونوں سے خطاب کررہا ہوں ،ہم آپ سب خدا کے فضل سے صاحب قلب ہیں ،اہل ول تو نہیں کہتا،اہل دل تو بہت بامعنی اور بہت بلندمفہوم رکھنے والا لقب ہے، شیخ سعدیؓ جہاں ذکر كرتے ہيں،"صاحب دلے گفتهٔ""صاحب دلے فرمودُ" كہتے ہيں،اہل دل كا تو برا امقام ہے لیکن ہم سب اسحاب قلوب ضروری ہیں، آ یے غور فر مائے ، دل کے لئے جاد وُاعتدال پرر ہے کے لئے ،اوراپنا فطری وظیفہ بحثیت ایک مضغہ ، گوشت ، بحثیت ایک جز کے (لیکن کل کی تنظیم کرنے والے اور حفاظت کرنے والے عضو کے )بڑے نازک اور عظیم فرائض ہیں۔

## صالح دل کے لئے ضروری چیزیں

اب میں عرض کروں گا کہ دل کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں، تا کہ وہ اپنا فطری وظیفہ ادا کر سکے،اورجسم کا نظام درست رہے، پہلی چیز سے ہے کہ وہ زندہ ہو،ساراانحصاراس کی زندگی پر ہے،اگر دل مرگیاتو پھرکسی چیز کا سوال نہیں 'کسی شاعر کہا ہے،

مجھے بیہ ڈر ہے ، دل زندہ تو نہ مرجائے کہ زندگی ہی عبارت ہے، تیرے جینے سے

ہما شرط ہے کے دل زندہ ہو،اس کا زندگی ہے رشتہ جڑا ہوا ہو، دوسری بات پیر کے دل میں

حرکت ہو، دل متحرک ہو،اور آپ جانتے ہیں کہ دل کی حرکت بند ہوئی تو دل بھی ختم اورجسم بھی ختم، پھرزندگی کا کوئی سوال نہیں ، دل کوحر کت میں رکھنے کیلئے کیا کیا تذبیریں کی جاتی ہیں ، طبی ، جسمانی، غضوی اور اب میکانگی بھی، آپ سب جانتے ہیں کہ دل کوحرکت میں لانے کے لئے جس طریقہ سے ایک انسان اپنی زندگی کے لئے ہاتھ یاؤں مارتا ہے، ای طرح معالین اوراطباء اور ہارٹ اسپشلسٹ میں ،اس کوحرکت میں لانے کے لئے کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ترکت میں آجائے ، پھرآ گے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے گی ، تیسری شرط ہیہے کہ دل میں حرارت ہو، دل سر داورافسر دہ نہ ہوجائے ، یہ بین شرطیں ہوئیں ،حیات ، حرکت ،حرارت\_ اب میں عرض کروں گا کہ جس خطہ، جس ملت وامت اور جس خاندان کے خواص ہوں ، ان کے لئے بھی بیٹین شرطیں ہیں، پہلے یہ کہ وہ زندہ ہول، دوسرے بیہ کہ وہ متحرک ہول، تیسرے بیکدان کے اندر حرارت ہو،اگران میں ہے کوئی چیز چلی جائے اور خواص کارشته زندگی ہے منقطع ہوجائے ،تو پھرعوام کا کیا حال ہوگا ،آپ سمجھ سکتے ہیں ،یوں سمجھئے کہ خواص یاور ہاؤس (Power House) بیں،ملت اسلامنیاور پیلت جوآج تک قائم ہے، اینے اس یاور ہاؤس کے تعلق کی وجہ سے اس کا یاور ہاؤس بھی بندہیں ہوا، معطل نہیں ہوا، آپ دیکھتے ہیں ،تھوڑی دہر کے لئے یاور ہاؤی آ یہ کے شہر کے کا کام کرنا جھوڑ دیتا ہے، اوراس کا ربط ٹوٹ جاتا ہے، تو وائرز ( بحلی کے تاروں ) میں کرنٹ بند ہوجا تا ہے اور ہر جگہ اندھیرا، اور سردی پھیل جاتی ہے، تو ملت کا یاور ہاؤس اس کے خواص ہیں ، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کی دور میں اس ملت کا یاور ہاؤس بندنہیں ہوا، بیامت کے تسلسل کی تاریخ در حقیقت خواص کے اصلاحی کارناموں کے تسلسل کی تاریخ ہے،اگرآ باس کوذرا گہرائی ہے دیکھیں تو آ بجس کوملت اسلامیہ کی بقا کی تاریخ کیے ہیں، پیملت اسلامیہ کے خواص کی بقا اور تشکسل کی تاریخ ہے،ملت میں ہر دور میں ؛ یسے لوگ موجود تھے،جوخودزندہ تھے،خودمتحرک تھے،صاحب ترارت تھے،ان کی دجہ ہے ملت کی رگوں میں خون کی تقسیم سے ہوتی تھی ، آپ جانتے ہیں کہ دل خون تقسیم کرتا ہے ،اس کی وجہ سے پیخون رگوں اور شرا کین میں دوڑتا ہے، تو ملت کے قلب نے بھی اپنا کام بندنہیں کیا، ملتوں پر جوزوال آیا،اورملتیں مٹ کنیں،اس کی ایک وجہ بیہ ہے کدان کا یاور ہاؤٹل بند ہو گیا،آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھیں، یہودیت کی تاریخ پڑھیں، آپ کومعلوم ہوگا، کہ انبیاء بنی اسرائیل کے تھوڑے

عرصہ کے بعد اسرائیلی پاور ہاؤس نے کام کرنا چھور دیا تھا،وہ کام کمیا تھا احتساب کا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ،حق و باطل میں تمیز کا کام ،اور بے خوفی ، بےرعبی ،خدا پر تو کل ،حیجے کامہ بحق کہنا، ہر حال میں کوئی ناراض ہو،کوئی راضی ہو، بنی اسرائیل کی تاریخ ہتاتی ہے کہ اس یاور ہاؤس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تھا،قر آن مجیداس کی شہادت ہے۔

يا ايها الذين آمنوان كثيراً من الاحبار والرهبان لميا كلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. (التوبيه)

اے ایمان والو(اہل کتاب کے ) بہت سے عالم اور فقیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں ،اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

اس سے بڑھ کے شاید شہادت نہیں ہو علتی کہ بنی اسرائیل کا یاور ہاؤس کیا تھا؟ بیاس کے احبارور بهبان تنصے،ان کےعلماءاورمشائخ تنصے،احبارور بہانا اگر آپ اس وفت کی اصطلاحات میں، اور اسلامی ٹرمس (TERMS) میں ترجمہ کریں، تو'' علماء ومشار کے'' ترجمہ ہو گاء ان کے اكثر علماء ومشاكِّخ لوكون كامال ناحق كهات شيخ، ' ويصدون عن سبيل الله' "يعني جوكام تفا وہ نبیں کرتے تھے،اور جو کام نبیں کرنا تھا،وہ کرتے تھے،اوراس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یاور ہاؤیں نے اپنااصلی کام چھوڑ دیا، دوسرا کام شروع کر دیا، پیکانشیبل جوٹر یفک کنٹرول کرتا ہے، پیہ اگرا بنی جگہ جھوڑ دے، اور یانی پلانے لگے، راستہ بتانے لگے، تو سوار یوں میں تکر ہو جائے، بييوں حوادث پيش آئيں ،حالانکہ وہ کارخير کررہاہے، بہت ثواب کا کام کرتاہے، بياہے کو يانی یلاتا ہے، دورتک جاتا ہے، راستہ بتانے کے لئے ہلین وہ مستوجب تعزیر ہوگا، کہال نے اپنا اصلی کام جھوڑ دیا، ڈیوٹی جھوڑ دی،علماءومشائخ کا کام کیاتھا؟اللہ پر بھروسہ کرنا، زیدوقناعت کی زندگی گذارنا، دوسروں کی جیبوں پرنظر نہ ڈالنا، دوسروں کے مال کو نہ دیکھنا،اور جو نہ ملے اس پر شكركرنا اليكن كياكرنے لكے، 'ياكلون اموال الناس بالباطل "وہ لوگون كا باطل طريقه ي مال کھانے گئے،خودمحنت نہ کرتے دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ، دوسروں کی محنت کیا ہے؟ اینے اور اینے بچول کا پیٹ بھرنے کیلئے ہاتھ یاؤں مارنا، اس محنت سے تو پیرمفت میں فائدہ اٹھاتے ہیں،لیکن ان کی جومحنت تھی،انھوں نے جو پڑھنے میں محنت کی تھی،علم حاصل کرنے میں محنت کی تھی،اس کا نتیجہ لوگوں کو وہ دیتے نہیں ، بیا پی محنت کے نتیجہ میں لوگوں کو

شر یک نہیں کرتے ،اورلوگوں کی محنت کے نتیجہ پروہ حاوی اور مسلط ہو گئے ہیں، کہ اس کا بڑا حصه أحيس كي نذر موجاتا ہے،" ويصلون عن سبيل الله "ان كا كام تقالوگول كوراسته بتانا، الٹاراستەرو كئے لگے، يعنی بجائے رہبر كے رہزن بن گئے،اگرآ پ ملتوں كی تاریخ پڑھیں تو آ پ کومعلوم ہوگا کہان کا یاور ہاؤس پہلے بند ہوا ،اور ملت میں بعد میں فسادآ یا ہجریف آئی۔ یہ ہرملت کی تاریخ ہے الیکن ہماری ملت کی تاریخ میہ ہے کے مختصر سے مختصر دور میں بھی اس کے یاور ہاؤس نے کام کرنائبیں جھوڑا،اور بیا لیک ایسانسلسل ہے کہ اگرکوئی صحص اسیر قتم کھائے تووه جانث نہیں ہوگا (لیعنی اس کو کفارہ دینانہیں ہوگا )اگر میں بیکہوں کہاں ملت کی تاریخ میں ا یک مهینه کی مدت بھی ایسی نہیں گذری کہ جس میں اس کا یاور ہاؤس بالکل خاموش ہو گیا ہو،اور کوئی خدا کا بندہ عالم اسلام کے کسی حصہ میں بھی ملک میں بھی نہیں رہا، جوحق کوحق کہے، باطل کو باطل کہے، تو یہ بات سیجے نہیں اور اس کی سب سے بڑی شہادت صحاح کی روایت ہے، كُـ ْلاتزال طائفة من أمتى قوامة على امر الله، لايضرهامن خالفها ''()( ميرى امت میں ہردور میں،ہرز مانہ میں ایک جماعت ضروری رہے گی ،جوفق پر قائم ہوگی ،اورکوئی ان کی کتنی ہی مخالفت کر ہے،اوراس کی مددنہ کرے،ان کوکوئی نقصان ہیں پہونچا سکتا)۔ اب کسی علاقہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ میہ ہے کہ وہاں کے خواص جو وہاں کے قلب ہیں وہ یامردہ ہوجائیں ،یاغیرمتحرک ہوجائیں ،یاان کی حرارت ختم ہوجائے ،بس ابہمیں د کھنا ہے کہ بیتنوں شرطیں ہم میں یائی جاتی ہیں یانہیں؟ حیات ،حرکت ،حرارت ،اگر حیات ہے لیکن حرکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں وقوف وقطل پیدا ہو گیا ہے، تو جیسے بہتا ہوا یائی، ر کنے کے بعد خراب ہونا شروع ہوجا تا ہے،اوراس میں تعفن بیدا ہوجا تا ہے،ای طرح ہمارے معاشرہ اور حیات ملی میں بھی فساد آجائے گا، تیسری بات بیاکہ آپ کے اندر حرارت بھی ہو، یعنی آپ کے اندر تعلق مع اللہ عشق رسول ، لقائے رب اور جنت کا شوق ، ایمان کی قوت اور حق بات کہنے کی جرأت باقی ہو،تو پھرکوئی کتنی ہی سازش کرےاں جسم کوخراب کرنے کی جسم خراب نہیں ہوگا الیکن اگر قلب اپنا کام کرنا حجوڑ دے تو دنیا کی ساری سلطنتیں اور طاقتیں جمع ہوجا کیں تو،اس جسم کوزنده بین رکھیکتیں،جس طریقہ ہے کسی درخت کی اگرقوت نموختم ہوجائے تو آپ

<sup>(</sup>۱) سابن ملجه

ہزارمرتبہ ہزارطریقے ہےاں پر پانی گرا <sup>نمی</sup>ں تو وہ درخت سرسبزنہیں رہسکتا بھوڑے دن میں وہ گرجائے گا ،اورا بندھن بن جائے گا۔

حضرات! ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں ہر دور میں ایسےلوگ رہے جوحق بات کہتے تھے،اوران کےاندر حرارت تھی،حرارت ایمانی اور حرارت عشقی ان کےاندر باقی تھی،جو تخص ان کے پاس بیٹھتا تھا،وہ متاثر ہوتا تھا،ان کے پاس سے گذر جانے والابھی بعض اوقات محروم نبیں رہتا تھا،اس کو بھی آ نے پہو کچتی تھی ،اس میں بھی کرنٹ دوڑ جا تاتھا، یہ جوآ پے تصوف کی تاریخ اور صوفیائے کرام کے ذکر میں سنتے ہیں ، کہان کے اندر بھی توکل کے بجائے تو أكلُ (۱) لورحركت كے بجائے تعطل بيدا ہو گيا تھا ،اوررسميت آگئے تھی ،توبيہ بعد كی بات ہے اور کسی حلقہ اور جگہ کے ساتھ مخصوص ہے ،ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہلوگ جوصوفیا ءاورمشا کخ کہلاتے تھے،ان کے ذراعہ ہے عوام میں ایمان اور عمل کا ایک کرنٹ دوڑ تاتھا،اورا گرایک شہر میں ایک بھی ایبا آ دمی ہوتا تھا تو اس شہر برغفلت، جاہلیت ،خدا فراموشی ، دولت برئتی اورموقعہ یری کا پوراحملہ بیں ہونے یا تا تھا، ہوتا تھا، کین بینہ تھا کہ پورامعاشرہ اس کاشکار ہوجائے ،اور اس بہاؤ میں بہہ جائے ،ایسانہیں ہوتا تھا،ایک آ دمی بیٹھا ہے،خدا کا بندہ اور سارے شہر میں ا یک گرمی معلوم ہوتی ہے،حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دبلی میں بیٹھے تو معلوم ہوتا تھا کہ و نیا کامرکزنقل یمی ہے،کیاسرکاری،کیاامیر کیاوز پر،کیاشاعر کیااریب،کیاعالم،ساری مخلوق ان کی طرف چکی آ رہی ہے، پھرخواجہ نصیرالدین جراغ دہلی کا دورآیا،اورساراماحول روشنی اور گرمی ے معمور ومخمور ہوگیا، ہرشہر میں ایبار ہاہے، آب اینے تشمیر ہی کودیکھ لیجئے، یہاں اللہ کا ایک شیر آیا،حضرت امیر کبیرسیدعلی ہمدائی اور سارے خطہ کواٹھوں نے مسلمان بنا دیا،اور آج بھی ان کے خلوص کی برکت ہے،ان کی للہیت کی برکت ہے،ساری خرابیوں کے باوجود بھی یہاں مسلمان ہیں، بیکیاتھا؟ بیوہی قلب کی حرکت وحرارت ہے، ایک قلب اس کا تناسب کیا ہوتا ے، آپ دیکھئے جسم انسانی کتنابڑا ہے، اور قلب کتنا حچیوٹا ہے،کیکن پیرچیوٹا ساٹکڑا (مضغہ ء گوشت) سارے جسم برحکومت کرتا ہے،اور سارے جسم کا صلاح وفسادای ہے مربوط ہے، خواص میں تعطل پیدا ہونا،خواص میں دنیا طلی آنا،خواص میں دولت پرستی کا آنا،خواص میں

<sup>(</sup>۱) ترک سعی وعمل اور دوسرول پر بھروسہ

انتشار پیدا ہونا ،اصل خطرے کی بات ہے۔

میں ایک واقعہ سنا تا ہوں ، ایک بزرگ نے ۔ ایا کہ حیدر آباد میں ایک بزرگ کے گھنے میں در دہوگیا تھا تو میں اس میں قیروطی ٹل رہا تھا (جو وجع مفاصل اور جوڑوں کے در د کے لئے مفید ہے) ان کے خدام،معتقدین،مریدین،جن کا برا حلقہ تھا، جب مجلس میں بیٹھے تھے، خاموش مؤدب، بالکل معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سروں پریرندھے بیٹھے ہیں'' کان علی د ئو سھم الطير "حضرت فرماتے ہيں،سب سنتے ہيں،اس دن معلوم ہيں كہ كيابات ہوئى كہ ایک بہاں سے بولا،ایک نے بات کہی ایک نے اس کو کاٹا، کسی نے اس کا جواب دیا،اور بالکل معلوم ہوتا کہ بزرگوں کی مجلس نہیں ہے،ہم کسی منڈی میں پہونچ گئے ہیں، پچھلی بازاریا سبزی منڈی میں ،ادھرے شورادھرے شور ، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آج ہوا کیا؟ آج بیا کیا نئی بات ہے کہ یہاں بزرگ اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ بنفس نفیس موجود کیکن آج معلوم ہوتا ہے کہ جیسےلوگوں کواحساس ہی نہیں کہ برزرگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ،انھوں نے میرااستعجاب وجیرت ديکھي تو گھنے کی طرف اشارہ کيا ميں سمجھا کہ يہاں دردزيادہ ہور ہاہے،تو ميں وہاں ملنے لگا، پھر بجھے تعجب ہوا کہلوگ اب بھی خاموش نہیں ہورہے ہیں ،تو اُھوں نے پھر کھنے کی طرف اشارہ کیا ، تو میں ادھر ملنے لگا، میں نہیں سمجھا کہ کیابات ہے،اس وقت وہ بزرگ میرے کان کے پاس منھ لائے اور فرمایا کہ کھٹنے کے در دکی وجہ سے میں رات کے معمولات یورے بیں کر سکا ہول اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست ہے، جوتم و مکھ رہے ہو، اچھا میں یو چھتا ہوں کہ ایک برزرگ کے اپنے معمولات کے چھوڑ دینے کا کیا نتیجہ ماحول اور معاشرہ پر ہوگا؟ اب آپ سرب لگائے کہ ایک کا اثرا تناتو جار کاکتنا، تو آٹھ کاکتنا، تو بچاس کا کتناتو اگرکسی جگہ کے سب خواص ایسے ہوجائیں ، ( خوانخواسته) تو کیاحال ہوگا؟ اکبرالہ آبادی مرحوم نے ای حالت کود مکھ کرکہا ہے۔ رحم كرقوم كى حالت يدتو اے ذكر خدا بے ادب ہوگئی محفل تیرے اٹھ جانے سے

جب خواص کوعوام دیکھیں کہ دولت کی اہمیت ان کے دل میں بھی وہی ہے،عہدہ اور عزت کی اہمیت ان کے دل میں بھی وہی ہے جو ہمارے دل میں ہے تو بتائے کہ پھرعوام پر کیا اثر ہوگا؟۔

تسي زمانه ميں خواص كاعالم توبية قاكەاللە كاايك بنده ايك جگه ببيشا ہوا ہے اور وہ وہاں کے بادشاہوں اور حاکموں کومنہ بیں لگاتا ،ایک بزرگ کامیں واقعہ سناتا ہوں ،ان کانام ہے شخ الاسلام عز الدين بن عبدالسلام، سلطان العلماء كا خطاب تھا، اينے زمانہ کے بہت بڑے (شایدسب سے بڑے) شافعی عالم تھے، دمشق میں قیام تھا، بادشاہ وفت کی کسی بات پرخطبہ میں نکیر کی ، بادشاہ کو نا گوار ہوا، بادشاہ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جوعلماء کے ساتھ نہیں کرنا جاہے تھا، بے رخی، اور بے تو جہی ،اس کے بعد وہاں کہیں ہے اس کے معزز مہمان آئے، وہ بھی اینے یہاں کے بادشاہ اور حاکم تھے،ان کومعلوم تھا کہاس ملک کےسب سے بڑے عالم شیخ عز الدین بن عبدالسلام میں،اورآج کل وہ معتوب ہیں،انھوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایبا کوئی عالم ہوتا تو ہم اس کوسر پر بٹھاتے ،تعجب ہے کہ آ پ اینے یہاں کے ایسے عالم کے ساتھ ایساسلوک کررہے ہیں، باوشاہ نے برانہیں مانا،اس کواپنی غلطی کا احساس ہوا،لیکن باوشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں،اس کو پیرخیال ہوا کہ اگر میں ایسے ہی جیپ جاپ معافی ما تک لوں ،اور کہوں مجھے سے غلط ہوئی میری سبکی ہوگی ،اورمیرارعب کم ہوجائے گا،تو خواص میں سے کسی کو بلایااور کہا کہ دیکھوحضرت ہے ہے کہنا کہ میں کسی مجلس میں بیٹھاہوا ہوں تو وہ تشریف لائیں اور دست بوی کرلیں ،میرااحترام قائم رہے گا،لوبھی و کیچالیں گے،اسکے بعد بات رفع وقع ہو جائے گی، جب کسی نے ان ہے جا کر کہا تو انھوں نے کہا کہتم کس خیال میں ہو؟ واللہ میں تو اس پرجھی راضی نہیں کہ وہ میری وست بوی کر ہے، چہ جائیکہ میں اس کی وست بوی کروں ، پیلفظ تاريخ مين موجود ب، بالكل ان كالفاظ لاأرضى أن يقتبل يدى فضلاً عن أن اقتبل یدہ "ایسے بی ہارے دہلی کے (جو حقیقی سلاطین دہلی کہلانے کے ستحق ہیں) بہت سے مشاکج عظام کا بھی بہی حال تھا، باوشادہ دبلی نے ایک مرتبہ حضرت مرزامظہر جان جاناں ہے کہا کہ اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، حکومت دی ہے، کچھ قبول فرمائیں ، فرمایا کہ اللہ تعالیے فرما تا ہے کہ "متاع الدنیا قلیل (النماء22)" دنیا کی متاع قلیل ہے، اس قلیل میں سے ایک قلیل ٹکڑا ہندوستان ہے، پھرائمیں ہے ایک قلیل ٹکڑا وہ جو آپ کے قبضہ میں ہے، (مثل مشہور تھی، سلطنت شاہ عالم از وہلی تا یالم )اگراس اقل قلیل میں سے میں بھی حصہ بٹاؤ تو کیارہ جائے گا؟ ایسے ہی ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک رقم پیش کرتا ہوں ، آپ نے معذرت کی ، بادشاہ

نے کہاغر باء میں تقسیم فرمائیں ،فرمایا بجھےاں کا بھی سلیقہ بیں ،آپ اپ لوگوں کے ذریعہ تقسیم کرادیں ، یہاں سے باخٹے چلے جائے قلعہ تک پہونچتے پہونچتے ختم ہوجائے گی ،نہ تم ہوگی تو وہاں جا کرختم ہوجائے گی ،ایسے ہی سینکڑوں قصے ہیں۔

یه مثالیس تھیں، جولوگوں کے دلوں میں گرمی پیدا کرتی تھیں، دنیا کی ، مال کی محبت، فطرت انسانی ہے،" داندہ لحب المحیو لشدید (اعدیات ۸) ، مال کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے ، کیکن اس کے مقابلہ میں بیمثالیس جب آتی تھیں، استغنا کی ، بے نیازی کی ، دنیا کے جاہ وحشم ہے بے رغبتی کی ، تولوگوں میں ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا، اور قوت مقابلہ انجر آتی تھی، اور پھرمسلم معاشرہ سے کی طرح نہیں بہتا تھا جیسے آج بہتا ہے۔

خواص کے لئے صرف حیات وحرکت ہی کافی نہیں ، بلکہ حرارت بھی ضروری ہے ، اور حرارت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، ذکر اللہ سے، حرارت پیدا ہوتی ہے، دعااورمناجات وتوکل ہے،اللہ کےراستہ میں تکلیف اور پچھمجاہدہ کرنایڑے تو دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ فقروقناعت کے قصے جوآ یہ تاریخ میں پڑھتے ہیں،اور پیرحفزات جن کے قصے ہیں،انھوں نے کسی مجبوری ہے اس کونہیں اختیار کیا تھا، بیان کے دل کی آ واز تھی،اوراس مجبوری ہےضروراختیار کیاتھا، کہوہ اینے دل ہے مجبور تھے، یعنی اندر ہے کوئی ان کے بیہ کہتا تھا کنہیں نہیں ہوسکتا،ہم دولت کے بندے نہیں ہیں،ہم طاقت واختیار کے بندے نہیں ہیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ بیخواص کا طبقہ باقی رہے ،اپنی خصوصیات کے ساتھ اس میں زندگی رہے، اس میں حرکت رہے، اس میں حرارت رہے، اور کوئی جگہ کوئی مقام اللہ کے ان بندوں سے خالی نہ ہو، جن کوکوئی تہمت نہیں لگا سکتا تھا ، کہ بیہ بک گئے ، ہزار ہمتیں سہی ، فلال نے غلطی کی ،فلاں کے علم میںفلاں کمی ہے،فلاں چیز نہیں بتائی ،لیکن پیرکہ بگ گئے ،کسی کو پیٹہمت نەلگائی جاسکے، پیجھئے کہ امت کی حفاظت کا گر ہے، کہ ایک ہی دوآ دمی جاہے ہوں الیکن ایسے ہوں کہ شکوک وشبہات سے بالاتر ہو چکے ہول 'ماعلمنا علیہ من سواء ی پوسف اد' جو حضرت یوسف کے متعلق امرأة )العزیز نے بیات کہی تھی،جب بادشاہ نے یو چھا کہ آخر قصہ کیا ہے؟ تمام شہر میں چرجا ہے، تواس نے کہا''ماعلمنا علیہ من سوءِ ''تجی بات ہے کہ کوئی کمزوری ہم نے ان کی نہیں دیکھی ، تو آج بھی امراُ ۃ العزیز ہی کا مقابلہ ہے ، دولت کوامراُ ۃ

العزیززلیخا کہد لیجئے، طافت گوزلیخا کہد لیجئے، وجاہت گوزلیخا کہد لیجئے اور یوسف مصری، یوسف عزیز کون ہیں؟ دین، دین کوابیا ہی ہونا چاہئے کہ کوئی اس کوخرید ندسکے، اور سب شہادت دیں کہ ''ماعلمنا علیہ من سوء یوسف۔۵' درودیوارے بیآ واز آئے کہ کھر اسونا ہے، جس کا جی چاہے ہی کہ کا من ہے۔ جہ کہ جس کا جی جاہے ہی کہ کا من ہے۔ کہ کا من کا مزاج جواس وقت باقی ہے۔

انھیں بندگان خدا،اوراہل دل کی وجہ ہے ہے، کہ جن کی وجہ سے بیامت ہوا میں اڑنہیں گئی، جیسے اورامتیں خشک پتوں، نکے کی طرح اڑ گئیں، یا پانی میں بہہ ہیں گئی، جیسی اورامتیں خس وخاشاک کی طرح بہ گئیں۔

## تبليغي جماعت كاكارنامه

> نقتوں کوتم نے جانچوں لوگوں سے مل کے ویکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے

حضرات: میں اس وفت اس حال میں نہیں ہوں کہ اس سے زیادہ عرض کروں ،ور نہ اس

كى ضرورت ہے، يس مجھتا ہوں، كم خزكى بات ہو چكى ('') آخر ميں ميں صديث شريف بركت كے لئے و ہراتا ہوں' قال رسول الله صلى الله عليه و على آله واحد الله و سلم، ألا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهى القب''۔

وآخرعواناان الحمد للدرب العالمين

<sup>(</sup>۱) مقررتقر برخیم کر کے بیٹھ گئے تھے کدان کوانک بات یاد آئی ،انھوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ عقیدہ تو حیدرائخ کرنے ، شرک کی بیخ کنی اورعقا کد کی اصلاح میں قر ان مجیدے بڑھ کر کوئی تریاق اورقو می التا ٹیر چیز نہیں ہے،علما ءکو جا ہے کہ وہ شہراور ملک کے مختلف مقامات پر درس قر آن کورواج دیں ،اور شرح تفسیر میں خاص طور پرعقیدہ تو حیداوررد شرک پر زور دیں ، پنجاب میں مولا ناحسین علی صاحب (ساکن وان بچھرال ضلع میاں والی) اور شیخ النفسیر مولا نا احمد علی صاحب لا ہوری نے اس سے بڑا کام لیا اور ہزاروں ،لاکھوں انسانوں کواس سے نفع پہنونچا اور ان کے عقا کدگی اصلاح ہوئی۔



## از دوا جی زندگی کے رہنماخطوط

مولانا قاری عبدالحمیدندوی امام وخطیب جامع مسجدالسلام دبنی امارات متحده عرب ( دبنی ) کی صاحبز اد ی کا خطبه نکاح حضرت مولانا سیدابوالحس علی حشی ندویؓ نے پڑھا تھا،اس موقع پر خطبه میں پڑھی جانے والی آیتوں کی حضرت مولانا نے نہایت معنی خیز تشریح فرمائی تھی جو گویا از دواجی زندگی میں نہیں بلکہ پوری زندگی کا دستور کل ہے۔

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نو من به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرر انفسنا و من سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضل الله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحد ه لاشريك له و نشهد ان سيد نا ومولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله تعالىٰ عليه و علىٰ آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

يايها الناس اتقو ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازو جها وبث منهمار جالاً كثيراً ونساء ، واتقو الله الذى تساء لون به والارحام ، ان الله كان عليكم رقيباً۔

### تيراخرابه فرشة نهكر سكة باد

حضرات: آپ کے سامنے جوآ یتیں پڑھیں گئیں وہ نکاح کے خطبہ کی آیتیں ہیں اور وہ مشہور ہیں، ثابت ہیں، ان میں پوراپیغام ہے، خوشگوار فریضہ کے لئے بھی اور ساری عمر کے لئے بھی اور ساری زندگی کے لئے ضابطہ حیات اور ہدایات ہیں، اور پوری زندگی کے بارے میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے احکام اور اس کی ہدایات کا ذکر آگیا ہے، یہ آیت سور قالنساء کی ہے، اسی سے عور توں کا درجہ معلوم ہوتا ہے، کہ ان کے نام سے طویل سور قازل ہوئی، جس کا نام سور میں نساء ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک درجہ، ان کا ایک مقام ہے اور ان کے حقوق ہیں اور اس کے نام سے کا نام سور کی سے معلوم ہوا کہ ایک درجہ، ان کا ایک مقام ہے اور ان کے حقوق ہیں اور اس کے نام کے حقوق ہیں اور اس کے اس

فرائض ہیں،ان کے بارے میں احکامات جیسا کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالی فرما تا ہے،

یاایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے،اس لئے کہ ایرانسانی حیثیت رکھتا ہے، قلبی حیثیت رکھتا ہے، بالہ الناس سے خطاب کیا گیا ہے کہ اسان او : کہ جب تم انسان ہو، تمہاری ضروریات ہیں، فطرتی تقاضہ ہیہ ہے کہ ایک رفیق حیات ہو،کوئی ہیں، فطرتی تقاضہ ہیہ ہے کہ ایک رفیق حیات ہو،کوئی بھی ایسا جوڑا ہے، جس سے وہ اپنی زندگی کوشر کی طریقے پر بھی مجمعی طریقے پر بھی اور فطری طریقے پر بھی اور فطری طریقے پر بھی مکمل کر سکے،خود اللہ نے خطاب کیا ہے، کہ اے لوگو: ڈرواور لحاظ کرواور اپنے پر بھی مکمل کر سکے،خود اللہ نے خطاب کیا ہے، کہ اے لوگو: ڈرواور لحاظ کرواور اپنی پروردگار کا کہ جس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کے اس کا جوڑا بیدا کیا، اس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ ایک کیا مانہ آغاز ہے، تقریب کا، نکاح کا، دوہستیوں کومعمولی بات نہ بھی ہے کہ کی ہو گئی اور بقول علامہ طریقے سے ملایا، اور پھر ایسی برکت دی کہ ساری دنیا انسانی آبادی سے بھرگئی اور بقول علامہ اقبال کہ۔

#### رّا خرابه فرشتے نہ کر سکے آباد

اس کوبن آدم نے آبادکیا اور یہ نتیج تھا اس فکری، اخلاقی، قانونی تعلق کا جودونوں میں ہوا ''و حلق منھا زوجھا، وہٹ منھما رجالا گٹیرا، و نساء '' کدوہ دونوں جب اللہ کے حکم ہے ملے اور انہوں نے از دواجی تعلق قائم کیا تو اللہ اللہ یہ اس کے متیجہ میں لا تعداد مرداور عور تیں پیدا کر کے دنیا کو آباد کیا، فر مایا، ''و اتقو اللہ اللہ ی تساء لون به و لار حام '' ڈرواور کاظ کروا ہے پروردگار کا کہ جس کے نام پرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تم نے کیسا نازک سوال کیا تھا، ایک شریف خاندان ہے اس کی بیٹی ما فکی تھی، اس کے لئے کوئی جواز اور گنجائن نہیں تھی، کوئی جرائت نہیں تھی، کوئی جرائت بیں منظم کی نازک سوال کیا تھا، ایک شریف خاندان سے اس کی بیٹی ما فکی تھی، اس کے لئے کوئی جواز اور گنجائن نہیں تھی، کوئی جرائت کی ضرورت ہے، ہمارے بیٹے کوایک رفیق حیات کی ضرورت ہے، ہمارے بیٹے کوایک رفیق حیات کی ضرورت ہے، ہمارا نہیں الیکن شادی کے بعد پھرائن نام کونہ بھول جانا کہ کام زکال لیا، کام چل ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں) لیکن شادی کے بعد پھرائن نام کونہ بھول جانا کہ کام زکال لیا، کام چل ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں) لیکن شادی کے بعد پھرائن نام کونہ بھول جانا کہ کام زکال لیا، کام چل جائے ہوائی کو مائول کو مائول کو مائول کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس پرتم سرجھ کا واور جب شریعت کا کوئی مسئلہ آبا جائے تو اس کو مان او جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس پرتم سرجھ کا واور جب شریعت کا کوئی مسئلہ آبا جائے تو اس کو مان او

چاہے جتنا ہی نقصان ہو جب کہا جائے یہ زندگی کی ضرورت اور فرائض ہیں ان کو بھی شرعی طریقے پر ادا کیا جائے ، جو رسم ورواج داخل ہو گئے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ، بس''آ منا وصد قنا''ہم نے مانا اور تسلیم کیا اللہ تعالی فرما تا ہے (نساء لون به و الارحام)، اس اللہ کے نام کوفراموش مت کرنا، اگر اللہ کے حوالے سے قرآن کریم کے حوالہ سے کوئی بات کی جائے تو پر واہ نہ کروکہ کام نکال لیا، اپنا مطلب نکال لیا، اس لئے فرمایا: اور رشتوں کا بھی خیال کرنا، نے رشتہ سے دوسر سے رشتہ ہے کارنہیں ہوجاتے ، ماں ، ماں رہے گی ، بہنیں رہیں گی ، بھائی ، بھائی رہیں گئے اور اس طریقے سے جو گھر کے افراد ہیں، ان کے جو تقوق ہیں وہ ان پر باقی رہیں گئے۔

ان الله کان علیکم دقیبا، اگرتم کهوکهاس کوکون دیکھا ہے، سب الگ ہوجائیں گے اس کے بعدہم جوچاہیں گے کریں گے بہیں الله تمہارے اوپرنگراں ہے، یہیں کہ بس بیزکاح کے گواہ ہیں جن کے گواہ ہیں جن کے گواہ ہیں جن کے گواہ ہیں باللہ گواہ ہے جوعالم الغیب والشہادة ہے وہ فرما تاہے ہم بید یکھیں گے کہتم نے ایسا کیوں کیاتم نے اپنا کام کرلیااس کے بعد شریعت ہے کوئی مطلب نہیں بتم ہمارانام لے کرایک شریف باعزت خاتون کواپنے گھر لے بعد شریعت ہے کوئی مطلب نہیں بتم ہمارانام سے کرایک شریف باعزت خاتون کواپنے گھر لے ایمان والو! ڈرتے رہواللہ سے جیٹ ایھا الذین آمنوا اتقو اللہ حق تقاته ''(اے ایمان والو! ڈرتے رہواللہ ہے جیسا چاہئے اس سے ڈرنا) نکاح کے موقع پر سمرے پڑھے جاتے ہیں مبارک ہودی جاتی ہے کہاں کو بھلا جائے نکاح مبارک ہو بیتقریب مبارک ہو مولی گھڑی اور گھر کی آبادی مبارک ہو بیتقریب مبارک ہو ایکان بیان اور گھر کی آبادی مبارک ہو کہ ہمان کہ ہوگہ ہے تیں بہاں کے قبول کرنے سے محدوداور مخصوص قسم کی آزادی ماس ہوگی زندگی کا نیامزہ آئے گائیکن اس کا کلمہ پڑھنے ہے ہمیں جنت ملے گی۔

ای لئے کہا گیا''اتقو الله''اے ایمان والواللہ ہے ڈرو' بچی کی بات زبان سے زکالو سوچ کر کہواور کہدکر سوچو، سمجھ کر کہواور کہدکر سمجھو، ہم نے اقرار کیا ہم نے ایجاب قبول کیا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار کرتے ہیں خبر دار کردیتے ہیں تیار کردیتے ہیں کہ بات سمجھ کر کہو جب کہا جائے کہ بیمبرتم کومنظور ہے قبول ہے اس کے فرائض شرعی تقاضے ہیں اخلاقی تقاضے ہیں ، قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔

الله تمہاراا معاملہ درست فرمادے گا اور تمہارے گنا ہوں کو معاف کردے گا، عام طور پر
نکاح کی تقریب کواکی رکی ،فکری اور معاشرتی تقریب سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ عبادت ہا اس کے بعد جو زندگی گزرے گی وہ عبادت میں گزرے گی ، اور جیسا کہ اس زمانے کے شاہ محمد
یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ آ دمی جب تک نماز پڑھتا ہے تب تک ثواب ماتا ہے اسلام پھیرا
تو ثواب ختم ہوگیا۔ لیکن نکاح کرنیکے بعد ہے آخروفت تک ثواب ماتارہے گا۔ کما کرلائے گا،
کطلائے گا، اس نیت سے ثواب ملے گا، محبت کے ساتھ ہولے گا، ساتھ رہے گا، اس کو ثواب
برابررہے گا فرمایا: "ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوا عظیماً "جواللہ کے حکم کی اطاعت
کرے گا وہ یورے طور برکا میاب ہوا۔

## وفت كانقاضاكيا ہے....؟

ایک بےموقع اور ناوفت مہم

میرے دوستوں اور بھائیوں! راقم سطور فضل الہی ہے ایک ایسے قائدان سے تعلق رکھتا
ہے جوصد یوں ہے تو حید کے عقیدہ خاص ، کامل اتباع سنت اور ائمہ سلف ہے پوری عقیدت
ان کے اعتراف واحر ام کاصد یوں ہے خوگر چلا آ رہا ہے اور کتاب وسنت پر عمل کو اصل دین سمجھتا ہے اس کے زمانہ شعور میں بعض ایسے علماء اور افراد خاندان بھی رہے ہیں جو براہ راست صدیث پڑعمل کرتے تھے اور ان کو خاندان میں اعتراض اور طعن و شنیع کا ہدف نہیں بنایا جاتا تھا۔ حدیث پڑعمل کرتے تھے اور ان کو خاندان میں اعتراض اور طعن و شنیع کا ہدف نہیں بنایا جاتا تھا۔ بلکہ ان کے علم وصلاح کی وجہ ہے ان کا پور ااحترام کیا جاتا تھا، خود راقم کے عربی زبان وادب کے بلکہ ان کے محترام کی محتر میں خود ممالک عربیہ میں منکل تھی ) استقالا عامل بالحدیث تھے، پھر اس کے بعد راقم کو معاصر اہل حدیث علماء و شیوخ ہے احترام وعقیدت کا تعلق بھی رہائل نے ان کی کتابوں اور شروح وحدیث سے ایام تدریس صدیث میں فائدہ اٹھایا، اور خاص طور پر محدث جلیل علامہ عبد الرحمٰن مبارک پوری صاحب (۱) حدیث میں فائدہ اٹھایا، اور خاص طور پر محدث جلیل علامہ عبد الرحمٰن مبارک پوری صاحب (۱) محدیث میں ان کا فاضلا نہ شرح '' سنن تر نہ گی' کے علم قوقیق کا معتر ف ہے اور اس نے زمانہ تحدیث میں ان کا فاضلا نہ شرح '' سنن تر نہ گی' کے علم قوقیق کا معتر ف ہے اور اس نے زمانہ تحدیث میں ان کا فاضلا نہ شرح ' سنن تر نہ گی' کے علم قوقیق کا معتر ف ہے اور اس نے زمانہ حصول کا شرف بھی حاصل ہے۔

لیکن ادھر کچھ دنوں سے (خاص طور پر ہندوستان میں ) ندا ہب اربعہ (جن میں اپنی اکثریت اوراشاعت کی وجہ سے ند ہب حنفی ہی خاص طور پر نشانہ ہے ) اور تقلیدا تم کے خلاف ایک طاقتور اور عمومی مہم جار ہی ہے جوان ندا ہب اور اور تقلیدا تم کہ کو بدعت اور تقلیمات اسلام کے خلاف بتاتی ہے۔ یہ مہم کچھ عرصہ سے اتنی تیز ہوگئی ہے کہ گویا وہ ایک بڑی ''ضلالت'' اور ''بدعت'' کے خلاف محاف آرائی ہے۔ اور اس وقت وہ دین سیجھے کی طرف وعوت کے مراد ف

--

<sup>(1)</sup> ان ہے مراد شیخ خلیل بن محمد بن سین الانصاری الیمانی اورعلامہ تقی الدین الہلالی المراکشی ہیں۔

چند دنوں ہے مصنف کے پاس ہندوستان کے مختلف اطراف ونواح سے خطوط آئے کہ بیم بہت تیز ہوگئی ہے اور اس سے خودمسلمانوں میں (جو دینی اور تہذیبی بنیاد پر سازشوں ہملوں اور کردار کشی کانشانہ ہے ہوئے ہیں ) ایک انتشار خانہ جنگ کی ہی نوبت آرہی ہے۔

جنوبی ہند، گجرات اور کئی ریاستوں اصلاع اور قصبوں سے ایسے خطوط آئے ہیں، فاصل گرامی مولا نامفتی سیدعبدالرحیم لاج پوری نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ،خودتقلید ائمہ اور ندا ہب اربعہ کے جواز وصحت پرانہوں نے اردو میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے، جس کا ایک عالم نے عربی میں ترجمہ کروایا اور راقم سے اس پر مقدمہ لکھوایا۔ ان شکایتی واحتجاجی خطوط کا سلما ابھی تک جاری ہے۔

راقم نے مناسب سمجھا کہ وہ اس مہم کے خلاف کوئی مخالفانہ و مقابلہ مہم شروع کرنے کے بجائے (جس سے مسلمانوں میں مزید انتشار پیدا ہونے گا خوف ہے) حضرات علمائے حدیث کوایک داعیانہ مخلصانہ اور برادرانہ خط کھے جس میں ان کواس 'جھاد فیی غیر جھاد و نفال فی غیر عدو ''سے اجتناب کرنے کی دعوت اور مخلصانہ مشورے دے اور وقت کی نفال فی غیر عدو ''سے اجتناب کرنے کی دعوت اور مخلصانہ مشورے دے اور وقت کی نزاکت اور معنوی نسل شی کی جو ہم اس وقت ملک میں چل ربی ہاس سے آگاہ کرے، اور بیہ مشورہ دے کہ بیو وقت توجہ اور تو انائی حقیقی دشمن اور عگین خطرہ کا مقابلہ کرنے کا ہے (اس لئے مشورہ دے کہ بیو وقت توجہ اور تو انائی حقیقی دشمن اور عگین خطرہ کا مقابلہ کرنے کا ہے (اس لئے اس نے (احتیاطاً) عربی میں ہے ایک مراسلہ ترتیب دیا۔ (۱۲) اور دس ممتاز ونا مورسلفی علماء کی خدمت کے لئے بھیجا۔

اس مراسلہ کے جواب میں سعودی عرب کے سب سے نامور عالم ودی شخصیت علا سے شخ عبدالعزیز بن بازصدرادارۃ البجو ث العلمیۃ دالا فتاء دسکریٹری ہئیۃ کیارالعلمیاء کا گرامی نامہ آیا

<sup>(</sup>۱) خود رابط عالمی اسلامی مکه مکرمه نے اپنی مجلس المجمع العلمی الاسلامی کے ایک اجلاس میں جو ۲۳ صفر ۲۰۰۸ دھ برطابق (۱) خود رابط عالمی اسلامی مکه مکرمه نے اپنی مجلس المجمع العلم الاسلامی کردوشتی ڈالی اور بالا تفاق یہ طے کیا کہ معتبر اور معمول به خداجب فقهی اورتقلیدہ ائمید اربعہ کے خلاف مہم چلا کرعالم اسلام میں انتشار پیدا نہ کیا جائے (ملاحظہ والقو او التعامی میں انتشار پیدا نہ کیا جائے (ملاحظہ والقو او التعامی میں بعض اتباعها) التاسع بیشان موضوع الدحلاف افقهی بین المداهب او التعصب المدهبی من بعض اتباعها) (۲) اس کوع بی میں اس لئے بیش کیا گیا کہ وہ مکتوب البیم علماء ہی کے دائرہ میں محدود ہے اور اس سے کوئی سیاسی یا جماعتی فائدہ نہ اٹھا اعالی۔

جس میں انہوں نے لکھا کہ میں آپ کی اطلاع کے لئے لکھتا ہوں کہ الجو ث العلمية ولا فتاء کی مستقل کمیٹی کی طرف سے کا شوال ۴۰ میں اور مجمع الفقہی رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے ۴۲ صفر ۴۰ میں بید فتا وی صادر ہوا کہ انکہ مذا ہب اربعہ امام ابو حذیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن صنبل (رجم اللہ) فضلائے اہل علم صحیبین رسول اور احکام شرعیہ میں اجتہا و واستنباط کے اہل ہیں ان کا مقلد کا فرنہیں اسلئے کہ اگر انسان احکام شرعیہ کے براہ راست معرفت نہیں رکھتا اور وہ مذا ہب اربعہ میں سے کسی کا پیرو ہے تو کوئی مضا کھتے نہیں۔ (۱)

پھراس مراسہ میں ائمہار بعہ کی واضح الفاظ میں تعریف واعتراف کیا گیآ اور ان کی خد مات ومنا قب بیان کئے گئے۔

اس کے علاوہ اور بھی مؤ قر ذمہ داروں او رمر کزوں کی طرف سے اس ضمن میں جوابات ہیں(۲)

یہاں اس پورے مکتوب کا (جوعر بی میں لکھا گیا تھا) ترجمہ پیش کیا جارہا ہے وہ شاید اب بھی چیثم کشااور کم ہے کم غورطلب بن جائے (۳)

یہ ایک تعلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں انسان نے ملطی ، لغزش اور گراہی و کچ روی سے بچنے کیلئے ایسے اصحاب اختصاص اور ماہرین فن سے رجوع کرنا ضروری سمجھا ہے جوا پنے فن اور موضوع میں خصوصی مہارت اور اس میں تفوق و امتیاز مجتہدا نہ صلاحیتوں کے حامل ہوں علوم فنون و بحث و تحقیق کی قدیم جدید تاریخ اس طرح کی بکٹرت مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس ہے بھی بیزیادہ روش ، تا بناک اور بدیمی حقیقت بیہ ہے کہ دین پڑ ممل کرنے ، نت نے بیش آنے والے مسائل کے بارے میں شریعت کے احکام معلوم کرنے کیلئے ایسے اصحاب اختصاص اور ماہرین فن سے رجوع کیا جائے جوا پے فن میں نہ صرف کامل دست گاہ رکھتے ہوں بلکہ ان کی تحقیقات معلومات گہری کے ساتھ گیرائی اور و سعت بحرعلمی بھی ہواس کے ساتو وہ لوگوں کو دینی مسائل واحکام بتانے میں اجرو تو اب کے تربیص اور ایمان واحتساب کے روح

<sup>(</sup>۱) ای مراسله برعلامه عبدالعزیز بن عبدالله بن باز اورمتعدد علماءومفتیول کے دستخط ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہ جوابات اور مراسلات مصنف کتاب کے پاس محفوظ ہیں۔

<sup>(</sup>٣) اس عربی مکتوب کاتر جمه عزیز گرامی مولوی نذیر الحفیظ ندوی زهری استاذ دار العلوم ندوة العلمها ، کے قلم سے ہے۔

ے سرشار ہوں۔ دیانت کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض اور علمی امانت کو دوسرے تک پہنچانے میں انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دبی کا غیر معمولی شعور اور حساب کتاب کا خوف ہو، ای بناء پر اسلامی تاریخ کے اولین دور خلفائ راشدین ، سحابہ کرام ، اور تابعین عظام کے عہد میں فقہی احکام و مسائل معلوم کرنے کیلئے ایسے حضرات سے رجوع کرنا عام بات تھی جوعلم دینیہ میں رسوخ و تبحر رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ انفرادی واجتماعی مسائل و مشکلات کے حل کرنے کیلئے شریف کے حکام اور قرآن و سنت کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کو وہ حضرات باعث اجرو شواب اور تقریب البی کا ذریعہ تصور کرتے اور اس امانت کی ادائیگی کو اپنے او پر ایسی زمہ داری شہوجے تھے جس کے بارے میں قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوں گے۔

اسلامی تاریخ کے اولین دور میں کسی خاص اور متعین فقہی متلب فکریا کسی مخصوص مسلک پیمافراد ہے ملمی فقہی معاملات میں رجوع کرنا ضروری نہیں تھا۔ اور نہاس کا التزام اور کوئی پابندی تھی۔ بلکہ سائل کسی شخص ہے بھی دینی وفقہی احکام ومسائل معلوم کر لیتا تھا۔ اس لئے کہ اس دور میں یہی خصوصیت تھی پھر ایمان احتساب کی روح عام طور پرم وجودتھی اور تیجے بات معلوم کرنے اور حق تک رسائی کا جذبہ اس عہد کے تمام لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ دوسری وجہ بیتھی کہ علمی ماحول عام تھا اور ہر جگہ بحث و تحقیق کے حلقے قائم تھے۔

پھروہ دور آیا جب حالات کے تقاضوں کی رعایت اور محبت ووقت بچانے کی خاطر حق وصواب کی جبتو تلاش کرنے کیلئے اور تلاش کے لئے اوگ ایسے فقہی ماتب فکر کی طرف رجوع کرنے گئے جواس کی بہتر نمائندگی وتر جمانی کرے اور جس کے علم وتحقیق وامانت و دیانت اور تقویٰ پراعتاد واعتبار کیا جا سکے۔ چنانچ کسی خاص فقہی مکتب فکر کی طرف رجوع کرنا ایک عام اور قابل تقلید طریقہ بن گیا۔ جو بیندیدہ بھی تھا اور مہل الحصول بھی اس علمی رجوع میں نہ تو کوئی برائی تھی اور نہ رجوع کرنے والے کوشرک و بدعت کا مرتکب اور اجماع امت کا مخالف قرار دیا گیا۔ اس کا مقبح بیہ ہوا کہ پورے عالم اسلام میں چارفقہی مکا تب فکر میں ہے کسی ایک طرف رجوع کرنا عام بات ہوگئی۔ اس رجوع نے نہ تو لوگوں کے اندر غلط رد ممل پیدا کیا اور نہ اس طرز ممل کوسی بدعت یا گراہی کا نام و یا گیا اس لئے کہ اصحاب اختصاص سے شرعی معاملات میں رجوع اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عملدر آمد کی بنیادی شرط پھی کہ وہ مسائل وتحقیقات رجوع اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عملدر آمد کی بنیادی شرط پھی کہ وہ مسائل وتحقیقات

کتاب وسنت کے مطابق ہموں، کہ یہی دوونوں سرچشمہ ہدایت ہیں (ایک دین وشری احکام معلوم کرنے کیلئے کسی خاص فقہی و مکتب فکر کی طرف رجوع اوراس کے ائمہ مجتہدین کے اجتہاداور فقہی بصیرت پراعتاد واعتبار کرنے کی (جو کتاب وسنت سے مسائل کا استنباط کرتے اور انہیں دونوں سرچشموں ہے کسب فیض کرتے ہیں ) ضرورت تو اس دور ہیں او رجھی بڑھ گئی کہ بیز مانہ خاص طور فکری انار کی ، وہنی انتشار ، مادی کشش فتنوں اور جدید چیانجوں کا ہے ہرشتم کے اخلاقی قید و بند سے گلو خلاصی و آزادی حاصل کرنے نفس کی خواہشات و تر نیبات اور معاشر ہ زیانہ کے ساتھ دینے کا دور ہے اس کا پورا مشاہدان ملکوں میں اور معاشروں میں ہور ہا ہے جہاں شرعی حدود و قیود اور دینی و اخلاقی قدروں سے بے قید آزادی کی زندگی پائی جاتی

ز نج وافسوں کی بات میہ ہے کہ ایسے نازک اور پرخطر چیلنجوں اور آ زمائشوں کے دور میں برصغیر ہندوستان جیسے ملک میں ائمہ اربعہ کے فقہی مکا تب فکر کے خلاف زبر دست پورش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس میں خاص طور پر احناف کونشانہ بنایا جارہا ہے جن کی اس ملک میں اکثریت ہے اس طرح کی یورش کا نہ تو یہ وقت ہے اور نہ ہندوستان اس کی مناسب جگہ ہے اس طرح کی سرگرمیوں ہے بجز اختلافات میں اضافہ اور ذبنی انتشار کے بچھ حاصل نہیں جبکہ ہندوستانی مسلمانوں کو اس وقت شد پر ضرورت اتحاد واتفاق کی ہے۔ اس لئے کہ انہیں بت پرستانہ اور مشر کا نہ اور لاد بنی طاقتوں اور مغرب کی طحد انہ تہذیب وثقافت کے چیلنج کا مامنا ہے۔

اخناف کے خلاف جدو جہداور جہد شروع کرنے کے بجائے اس کی شدید ضرورت ہے کہ مشر کا نہ عقائد واعمال کے خلاف پوری توجہ اور پوری طاقت لگادی جائے کہ ہم ہندوستانی مسلمان جس ماحول میں رہتے ہیں وہ مرکز اسلام سے دور ہونے کی بناہ پرشرک و بت پرست کا قدیم زمانہ سے مرکز رہا ہے، اس ملک کی زبان وثقافت بھی اسلامی زبان وثقافت سے قطعی مختلف ہے۔ ہندوستانی مسلمان اپنے غیرمسلم پڑوسیوں کے مشر کا نہ عقائد واعمال، بدعات و خرافات جا بلی رسم ورواج اور شادی وقی اور پرسل لاء میں ان سے متاثر ہیں۔ اس بات کی شدید

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو''حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب عقد الجید نی احکام الاجتہاد والتقلید''

ضرورت ہے کہ نئی نسل کی دین تعلیم وتربیت پر ساری توجہ اور توانائی صرف کردی جائے۔ کہ مسلمانوں کے اس ملک میں بقاء وتحفظ کا سارا انحصارا سیات پر ہے کہ وہ کس حد تک اپنے عقائد، تہذیب، نقافت، دینی غیرت وحمیت اور اسلامی شخص وامتیاز کو باقی رکھ سکتے ہیں، بیروز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ملک میں تہذیبی وثقافتی ارتداد کے اثر وقر ائن ظاہر ہو چکے ہیں (ہم دینی ارتداد کا لفظ استعمال کرنے ہے گریز کررہے ہیں کہ یہ لفظ دل و دماغ اور ساعت پر گراں ہے اس کے اندر ہڑی شناخت ہے)

اس ملک کیلے سب ہے زیادہ بہتر منج اور اصول جھڑت شاہ ولی اللہ دہلوی گا ہے جس کے آثار و تابندہ نقوش ابھی بھی باتی ہیں ان کے باکمال فرزندوں نے جن میں سے ہرایک نابغہ روزگاراور مجتبدانہ فقتہ علمی بصیرت کا حامل تھا۔ ان کامشن جاری رکھا۔ پھراس علمی خانوادہ کے تربیت یافتہ اور خوشہ چین شاگر درشیدام المسلمین سیدا حمد بن عرفان شہید (ش ۱۲۳۱ھ) جیسے داعی و مجاہد ہیں۔ جن کے دست مبارک پر ہرفتم کے شرک و بدعات و خرافات اور جابل عادات واطوار ہے تو بدو بیعت کرنے والوں کی تعداد تمیں لاکھ ہے۔ اس تو بدو بیعت کے بعد ان اوگوں کے اندر ہرفتم کے شرک و بدعت اور جابلانہ رسوم وروائ سے تخت نفرت پیدا کی و کراہیت پیدا ہوگئی۔ اس کے ساتھ دینی غیرت و حمیت میں بھی نمایاں اور ممتاز سے جن غیر مسلموں نے سیدصاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان کی تعداد چاہد کمیر مولانا شاہ محمد مسلموں نے سیدصاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان کی تعداد چاہد کمیر مولانا شاہ محمد مسلموں نے سیدصاحب کے ہاتھ و بر اسلام قبول کیا ان کی تعداد چاہد کمیر مولانا شاہ محمد مسلموں نے سیدصاحب کے ہاتھ و بر اسلام قبول کیا ان کی تعداد و جاہد کمیر مولانا شاہ محمد مسلموں نے سید شاری و حدیث کی کتاب تو حدید خالص کی بیان اور شرک و بدعات کی تر دید میں سب سے زایدہ طاقتور اور مؤثر کتاب شار کی جاتی ہے کیان اور جے پڑھ کرایک بڑے سعودی عالم نے کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ خوالی کیان اور جسے پڑھ کرایک بڑے سعودی عالم نے کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ جاتی ہو کیا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کھی نہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کتاب تو حدد خوالی کیا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کہا کہ جو کیا کہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کہا کہ کہا کہ یہ کتاب تو حدد ہی نہ کتاب تو حدد ہی نہ کیا کہ کتاب تو حدد خوالی کیا کہ کتاب تو حدد کیا کہا کہ کتاب تو حدد خوالی کیا کہا کہ کتاب تو حدد کیا کہا کہ کتاب تو کیا کہا کیا کہا کہ کتاب تو کیا کہا کہ کتاب تو کیا کہا کہ کر در خوالی کیا

<sup>(</sup>۱)و ومشین ہے جو پھر پینگی ہے اور سنگسار کرتی ہے۔

# بسم اللہ الرحمٰن الرحیم خرابی کی جڑبرائی اور پاپ کی خواہش ہے

9 رجنوری ۱<u>۹۵۴ء کو گنگا ہر</u> شاد میموریل ہال لکھنؤ میں ایک مخلوط اجتماع میں جس میں شہر کے سر برآ وردہ حضرات اور غیرمسلم تعلیم یا فتہ اصحاب کی خاص تعداد شریک تھی بیتقریر کی گئی۔

#### تاريخ كامطالعه:

دوستواور بھائيو! آپ ميں اکثر لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کيا ہوگا ،انسان آج نے نہيں ہيں، وہ ہزارول سال ہے آباد ہيں، ان کی سيخطر وں برس کی تاریخ محفوظ ہے، اس تاریخ کی سطح پانی کی سطح کی طرح برابر نہيں، اس ميں شخت نشيب و فراز ہے، اس ميں آدی، کہيں او نچا نظر آتا ہے، کہيں نيچا، کھی ايسا معلوم ہوتا ہے کہ بيانسان کی تاریخ نہيں، خونخو اروں اور در ندوں کی تاریخ ہيں۔ ہے، سب کی تاریخ ہے، مگر انسان کی تاریخ نہيں، اس کے مطالعہ سے انسانوں کا سرجھک جاتا ہے کہ ہم ميں ايسے افراد بھی گزرے ہيں، بيد فيصلہ تو آنے والی نسليس کريں گی کہ ہم اور آپ کيسے آدی سے کہ ہم ميں ايسے افراد بھی گزرے ہيں، بيد فيصلہ تو آنے والی نسليس کريں گی کہ ہم اور آپ کيسے آدی سے کہ ہم ميں ايساد اندازہ ہم کر سکتے ہيں کہ انسانوں کا پچھلار يکارڈ کيسا ہے؟ اس ميں بعض ايسے دورنظر آتے ہيں کہ آگر بس چلاقو تاریخ ہے ہم ان اور ان کو زکال دیں، ايسار يکارڈ ہے کہ ايسے دورنظر آتے ہيں کہ آگر بس چلوتو تاریخ ہے ہم ان اور ان کو زکال دیں، ايسار يکارڈ ہے کہ کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ تاریخ ہيں جوا پسے ناگوار دورگز رہے ہيں اس ميں خرابی کی جڑ کيا ہے؟

جب تك سوسائل مين برائي كار جحان اور بگاڑ كى صلاحيت نه ہو

## كونى اس كوبگار تبين سكتا:

حضرات! عام طور ہر لوگ کسی خاص طبقہ یا چندافراداور بعض اوقات تنہا کسی فرد کو پوری سوسائٹ کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان خراب عناصر نے یا اس بگڑ ہے ہوئ فرد نے پوری زندگی کو غلط رخ پر ڈال دیا تھا،لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں، میں تاریخ کے مطالعہ کی بنیاد پر کہتا ہون کہ ایک مجھلی تالاب کو گندہ کر سکتی ہے،لیکن ایک فردسوسائٹی کو بگاڑ

نہیں سکتا، واقعہ یہ ہے کہ انچھی سوسائٹی میں برے آ دمی کا گزرنہیں ہوسکتا، وہ گھٹ گھٹ کر مرجائے گا۔ جس طرح مجھلی کو پانی سے زکال دیاجا تا ہے تو وہ گھٹ کر مرجاتی ہے، ای طرح جو سوسائٹی برائی کی ہمت افزائی نہیں کرتی وہ اسے خوش آ مدید کرنے کے لئے تیار نہیں ،اس میں برائی تڑ ہے گئے گا وروہ دم تو ژ دے گا۔

ہرزمانے میں اچھے برے انسان ہوئے ہیں ہیکن سب برائیوں کا ان کوذ مددار گھہرانا اور تمام برائیوں کو ان کے سرتھوپ دینا گھیک نہیں ،اگر پچھ برے لوگ حاوی ہوگئے تھے، تواس کا بیہ مطلب نہیں کہ پوری زندگی کا ہینڈل ان کے ہاتھ میں تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے، زندگی کو موڑ دیتے تھے، بلکہ بات بیہ کہ اس زمانہ میں سوسائٹی میں خود خرابی آگئی ہی ،اس زمانہ کا ضمیر گندہ ہوگیا تھا، اس میں برائیوں کا رجحان پیدا ہوگیا تھا، اس کے اندراند ھیر ظلم اور خواہشات کو بورا کرنے کی زبر دست خواہش پیدا ہوگئی تھی وہ خود غرض اور نفس پرست بن گیا تھا، جس دل کو بورا کرنے کی زبر دست خواہش پیدا ہوگئی تھی وہ خود غرض اور نفس پرست بن گیا تھا، جس دل کو اس کے بیار کی جائے ، جو من پاپی ہوجائے ، آپ اسے جرائم سے کسی طرح روک نہیں سکتے ، آپ اسے جرائم سے کسی طرح روک نہیں سکتے ، آپ اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے بھی رکھیں گے تب بھی ان چیز وں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

### خودغرض انسان:

ہرزمانہ میں پچھالیے افرادرہے ہیں جن کاعقیدہ تھا کہ بس ہم اور ہمارے اہل وعیال انسان ہیں اور سب ہمارے خادم ہیں، پچھالیے انسان ہیں ہیں، جو کروڑوں انسانوں کو بستا دکھتے ہیں، لیکن وہ خودا ہے ہی محدود حلقہ کو انسان ہجھتے ہیں، لیوگ بس بیہ بچھتے ہیں کہ دنیا میں بس انہیں کے کنبہ کے دس گیارہ یا ہیں چیس انسان بستے ہیں، ایسے انسان ہمیشہ رہے ہیں جو اپنے انسان ہمیشہ رہے ہیں جو اپنے انسان ہمیشہ رہے ہیں اپنے اپنی اور دوسروں کود کھنے کے لئے خورد بین رکھتے ہیں، اوردوسروں کود کھنے کے لئے ان کی آئیسیں بھی بند ہوتی ہیں، بعض لوگ دو بینکیس رکھتے ہیں، اوردوسروں کود کھتے ہیں، انبین نظر بھی نہیں رکھتے ہیں، ایک سے اپنے کود کھتے ہیں، انبین نظر بھی نہیں آتا کہ انسان کہاں ہے؟ میرا اندازہ ہیں، دوسری سے تمام دنیا کود کھتے ہیں، انبین نظر بھی نہیں آتا کہ انسان کہاں ہے؟ میرا اندازہ ہیں، دوسری سے تمام دنیا کود کھتے ہیں، انبین نظر بھی نہیں آتا کہ انسان کہاں ہے کہ میں کرتے نظر ہیں، ان کو اپنی رائی پر بت اوردوسروں کا پہاڑ ذرہ نظر آتا ہے۔

### اصلاح اورسدھار کی مختلف تجاویز اور تجریے:

دنیا کے مختلف انسانوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق زندگی کے سدھار کے طریقے سو ہے اوران پرممل کرناشروع کر دیا۔

کسی نے کہا کہ ساری خرابی کی جڑیہ ہے کہ انسانوں کو پیٹ بھر کھانے کوئیس ماتا، یہی زندگی کا سب سے بڑاروگ ہے، انہوں نے اسی مسئلہ کواپنامشن بنالیا، اس کے نتیجہ میں پاپ اور بڑھا، پہلے لوگ کمزور تھے، پاپ بھی اسی کھاظ سے کمزور تھا، انہوں نے جب خون کے انجکشن دیئے اور قوت حیات بڑھائی توان کے پاپ بھی طاقتور ہوگئے، دل بدلا نہیں شمیر بدلا، نمیں۔ ذہن بدلا نہیں۔ طاقت بڑھ گئی، بفرگری پیدا ہوگئی، فرق اتنا ہوا کہ پہلے بھٹے کپڑوں میں پاپ ہونے لگے، پہلے بے زور اور بے ہنر پاپ ہوتے تھے، اب فارق برق لباسوں میں پاپ ہونے لگے، پہلے بے زور اور بے ہنر ہاتھوں سے گناہ ہونے لگے۔ بہلے ہوئے کہ انتظام کیا جائے ما انتظام کیا جائے، جہالت، ناخواندگی ہی فساد کی جڑ ہے اور تمام خرابیوں کی اصل جہ ہے۔ علم بڑھا تھا، اور دل کے اندر پاپ بسا ہوا تھا انہوں نے معلومات حاصل کئے اور ٹی ٹی زبا نمیں سیکھیں، کئی جب کا فرا ہوں نے معلومات حاصل کئے اور ٹی ٹی زبا نمیں سیکھیں، کئی جب کا فرا ہوں نے معلومات حاصل کئے اور ٹی ٹی زبا نمیں سیکھیں، کئی دبا تھی بال ہوں کے اگر چور کولوہاری کافن آ جائے تو وہ تجوری تو ڑ ناسیکھے گا۔ ایک میں خدا کا خوف اور انسانی ہمدردی کار جمان نہیں ہے اور ظلم وستم اس کے میر میں بڑا اب آگر کسی میں خدا کا خوف اور انسانی ہمدردی کار جمان نہیں ہے اور ظلم وستم اس کے میر میں بڑا اب آگر ہور کولوہاری کافراس کو گناہ اور چوری کے نئے سے میں ہوں ہے تھی میں خدا کا خوف اور انسانی ہمدردی کار جمان نہیں ہوں کوئیاہ اور چوری کے نئے سیر میں بڑا

بعض لوگوں نے تنظیم کواصلاح کا ذریعہ سمجھااورا بنی ساری قو تیں لوگوں کی تنظیم پرصرف کیس - نتیجہ یہ ہوا کہ بگڑے ہوئے افراد کا ایک بگڑا ہوا مجموعہ تیار ہوگیا ، جو کام اب تک غیر منظم طریقے پر ہوتے تھے، اب منظم طریقے پر ہونے لگے، اب سازش اور تنظیم کے ساتھ منظم جوریاں ہونے لگیس ، لوگوں نے اخلاق تربیت ، دل اور ضمیر کی اصلاح کی طرف تو توجہ کی نہیں ، چوریاں ہونے لگیس ، لوگوں نے اخلاق تربیت ، دل اور ضمیر کی اصلاح کی طرف تو توجہ کی نہیں ، جیسے برے بھلے لوگ تھے، ان کومنظم کرنے ہی کو کام سمجھا ، نتیجہ یہ ہوا کہ بداخلاقی کوئی طافت جاسل ہوگئی ، میں تو کہوں گا کہ ڈاکوئی اور چوروں اور بداخلاقوں کی تنظیم نہ ہوتی تو اچھاتھا۔ حاصل ہوگئی ، میں تو کہوں گا کہ ڈاکوئی اور کشر ت فتنہ و نساد کی جڑے ، زبان ایک اور مشترک

ہونی چاہے ،ای میں ملک کی ترقی ،قوم کی خوشحالی اور انسانیت کی خدمت ہے ،لیکن اگر لوگ نہ برلیں ،خیالات نہ بدلیں ، دلوں کی خواہشات اور اندر کے رجحانات نہ بدلیں ،تو زبان کے بدل جانے یا بولی کے ایک ہوجانے سے کیا خاص فائدہ ہوگا۔ فرض سیجئے کہ اگر ساری دنیا کے چور اور جرائم پیشہ ایک بولی ہو لئے گئیں ،اور ایک ہی زبان اختیار کرلیں تو اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا ، اور اس سے چوری اور جرائم کا کیا سد باب ہوگا ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے ہجائے اس کے کہ چوری اور جرائم کم ہوں ، زیادہ ہول گے اور مجرم کی شناخت میں اور دفت ہوگی ۔

کسی نے کہا کہ وقت کاسب سے بڑا کام اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے ہے کی کی را کے ہوجائے ، مگر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہاں تہذیبین نہیں نگر اتیں ، ہوں نگر اتی ہے ''ہم چو ما دیگر نے نیست' کا مہلک جذبہ ٹکرا تا ہے ، ہمارے بہت سے رہنما ہے سوچ سمجھے کہنے لگے ہیں کہ اگر تمام دنیا کا کلچرا کیکہ ہوجائے تو انسانیت کی ناؤ پارلگ جائے گی ،اگر پورے ملک کا کلچرا کیکہ وجائے تو اس ملک کے رہنے والے شیر وشکر ہوجا کیں گئین دوستو! کلچرکا ایک ہونا مفید ہے۔ کہنے والے نے غلط نہیں گے ،لیکن دوستو! کلچرکا ایک ہونا مفید ہے۔ کہنے والے نے غلط نہیں کہا کہ:

یک ولی از یک زبانی بهتر است

اگرلوگ ایک دل ند ہوئے تو ایک زبان یا تہذیب ہونے سے پچھ فائدہ نہیں۔ جولوگ پہلے سے ایک زبان ہیں اور جن گی تہذیب اور کلچر مشترک ہے، ان میں کوئی محبت اور اتحاد ہے۔
کیا وہ ایک دوسرے پرظلم نہیں کرتے ، کیا وہ ایک دوسرے کو دھوکا نہیں ویتے ، کیا ان میں سے
ایک دوسرے سے عاجز اور پریشان نہیں ہیں ، کیا ایک کلچر ، ایک زبان اور ایک تہذیب کے لوگ
آپس میں نہیں لڑتے۔

بعضوں نے کہا کہ لباس ایک ہو، لیکن جب سمی زبردست کو گریبان پکڑنے کی عادت پڑجائے، اور جیب کترنے کی لت لگ جائے تو کیاوہ لباس کا احترام کرے گا، کیاوہ مخض اس وجہ سے اپنے ارادہ سے بازرہے گا کہ ای کا جیبالباس دوسرے کے جسم پرہے، انسانیت کا احترام دل میں نہ ہوتو لباس کا احترام کیسے پیدا ہوگا؟ لباس کی قدرو قیمت تو انسان کی وجہ سے ہے۔

دل کی تبدیلی کے بغیرزندگی تبدیل نہیں ہوسکتی:

دوستو! انسانیت کے مسائل اور مشکلات کاحل نہ لباس کی بکسانی ہے، نہ زبان اور

تہذیب کا اشتراک، نہ ملک ووطن کی وحدت، نہام ودولت، نہ تہذیب و تظیم، نہ وسائل و ذرائع کی کثر ت، ان سب میں کوئی ایک بھی ایسی طافت نہیں جود نیا کو بدل دے جب تک دل کی د نیا نہیں بدلتی باہر کی و نیا نہیں بدل سکتی۔ پوری و نیا کی باگ و ورول کے ہاتھ ہے، زندگی کا سارابگاڑ دل کے باتھ ہے، زندگی کا سارابگاڑ دل کے بگاڑ سے شروع ہوتی ہے، میں دل کے بگاڑ سے شروع ہوتی ہے، میں کہتا ہوں انسان ول کی طرف ہے، میں شریع ہوتا ہے اور ساری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔

### يبغمبرانيانيت كامزان بدلتے بين:

پینمبریہیں ہے اپنا کام شروع کرتے ہیں، وہ خوب ہجھتے ہیں کہ بیسب دل کاقصور ہے،
انسان کا دل بگڑ گیا ہے، اس کے اندر چوری بظلم، دغابازی کا جذبہ اور ہوں پیدا ہوگئی ہے، اس
کے اندر خواہش کا عفریت ہے، جو ہر وقت اس کو نچار ہا ہے اور وہ بچے کی طرح اس کے اشار ول
پرحرکت کررہا ہے، پینمبر کہتے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑ بیہ ہے کہ انسان پائی ہوگیا ہے، اس
کے اندر برائی کا جذبہ اور اس کا زبر دست میلان پیدا ہوگیا ہے، اس لئے سب سے ضروری اور
مقدم کا بیہ ہے ہ اس کے دل کی اصلاح کی جائے اور اس کے من کو مانجھا جائے۔

وہ لوگوں کو فاقہ کرتے ویکھتے ہیں،اس منظرے ان کا دل جس قدر دکھتا ہے، و نیامیس کی خیاب دخیا ہیں۔ کا نہیں دکھتا،ان کو کھانا پینا دشوار ہوجا تا ہے، مگر وہ حقیقت پہند ہوتے ہیں، وہ پینیس کرتے کہ ای کومسئلہ بنا کراس کے بیچھے پڑجا ئیں،اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ پیخرانی کا نتیجہ ہے، خرائی کی جرنہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگوں کے بیٹ بھرنے کا سامان کر دیا جائے اور زائد غلہ لے کر بھوکوں کو دے دیا جائے تو یہ ایک وقتی اور سطحی انتظام ہوگا، وہ ایسی فضا اور ایسے حالات بیدا کر ہے وال سے دوسروں کی بھوک نہ دیکھی جاسکے اور خودا ہے گھر سے غلہ لاکر لوگوں کے یاس ڈال جائیں۔

اس کے برخلاف لوگ ایسے حالات پیدا کرتے جاتے ہیں کہ غلہ کھسکتا اور ایک جگہ جمع ہوتا چلا جائے ، یا در کھئے کہ اگر ذہنیت میں تبدیلی نہیں ہوئی اور غلہ کی تقسیم یا رسدگا انتظام کر دیا گیا تو اس کے بعد بھی لوگوں کواپیافن معلوم ہے کہ دوسروں کی جھولی کے دانے ان کی جھولی میں آجا ئیں اور ہر دولت ہر طرف ہے سمٹ کران کے قدموں سے لگ جائے۔ آپ نے شاید الف لبله کا قصد پڑھا ہوکہ سند باد جہازی اپنے سفر میں ایک مقام پر پہنچا ،اس نے ویکھا کہ جہانہ کا کہتان بہت فکر منداور ملین ہے ،سند باد نے سب پوچھا تو جہاز کے ناخدا نے بتایا کہ ہم غلطی سے ایک ایسے مقام پر آگئے ہیں جہاں سے قریب مقناطیس کا ایک پہاڑ ہے ، ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا جہاز اس کے قریب پہنچ جائے گا ،مقناطیس لو ہے کو کھنچتا ہے ، جب وہ پہاڑ کشش کر ہے گا تو جہاز کی سب کیلیں اور تحقول کے قبضے نکل کر پہاڑ سے جاملیس گے اور جہاز کا بند بند جدا ہوجائے گا ،اس وقت ہمارا جہاز ڈو ہے سے نہ نچ سکے گا۔ چنانچ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ مقناطیس نے لو ہے کو کھنچنا شروع کیا اور جہاز میں جتنا بھی لو ہے کا سامان تھا سب تھنچ کھنچ کر پہاڑ پر بہنچ گیا اور دیکھتے ہی ویکھتے جہاز میں جانا بھی سے مارا دیک بہتے ہوئے تھنچ کے مہارے کی جزیرے میں بہنچ گیا اور اس کی جان بی ۔

یہ قصہ غلط ہو یا سیجے اس سے مجھے کچھ سروکار نہیں، مگر مجھے آپ کو بیسنانا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی مقاطیس صفت سرمایہ داراور تاجر موجود ہیں، انہیں آپ بھی (Magnate) کہتے ہیں، وہ الیمی سازش کرتے ہیں کہ دولت سمٹ کران کی گھر آ جاتی ہے، وہ ایسا معاشی جال بچھلاتے ہیں کہ لوگ چارونا چار سب کچھان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اور اپنے وسائل زندگی اور ضروریات ان کے ہیر دکر کے پھر غو بت اور فاقہ کشی کی زندگی گزار نے لگتے ہیں، پغیبر قلب کی ماہیت بدل دیتے ہیں، وہ انسان کے اندرائی تبدیلی پیدا کرتے ہیں کہ وہ دوسر بانسان کی فاقہ کشی کود کھے نہ سکے، وہ اس کے اندرائی کی روح اور قربانی کا جذبہ اور تجی انسانی ہمدردی پیدا کرتے ہیں، اس کو دوسروں کی زندگی اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوجاتی ہے، وہ اپنی جان کھو کر دوسروں کی زندگی ہے انہ ہوگا کے دوسروں کا پیٹ بھر ناچا ہتا ہے، وہ اپنی خطروں میں اپنے کوڈال کر دوسروں کوخطروں سے محفوظ کر ناچا ہتا ہے۔

### ایثار کے دوواقع:

آ پ میرے ان گفظوں پر تعجب نہ کریں ، یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں ، ہماری آپ کی اس دنیا میں ایسانوں اس دنیا میں ایسے واقعات گزرے ہیں جوان فرضی قصوں اور افسانوں سے کہیں زیادہ جیرت انگیز اور تعجب خیز ہیں ، جوآج فلموں میں اور اسکرین پر دکھلائے جاتے سے کہیں زیادہ جیرت انگیز اور تعجب خیز ہیں ، جوآج فلموں میں اور اسکرین پر دکھلائے جاتے

-04

محدرسول اللہ ﷺ کی دنیا میں آ مد کے کھی وسے بعد کا قامہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایک رخی بھائی کی تلاش میں پانی لے کر نکلا کہ شاید پانی کی ضرورت ہوتو میں ان کی خدمت کروں ، رخیوں میں ان کو اپنے بھائی نظر آ گئے جو زخموں سے نڈھال اور پیاس سے بے قرار تھے۔ انہوں نے پیالہ بھر کر پیش کیا تو زخمی نے ایک دوسر نے زخمی کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پاؤ ، اگر واقعہ یہیں ختم نہیں ہوتا ، جب اس زخمی کے لئے کافی تھا اور تاریخ کا ایک یادگار واقعہ یہیں ختم نہیں ہوتا ، جب اس زخمی کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا تو اس نے بیالہ پیش کیا گیا تو اس نے بیالہ پیش کیا گیا تو اس نے تیسر نظمی کی طرف اشارہ کرتا کے تیسر نظمی کی طرف اشارہ کیا ، اس طرح ہر زخمی اپنی والے زخمی کی طرف اشارہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ پیالہ چکر کاٹ کر پہلے زخمی کی طرف بہنچا تو وہ دم تو ڑچکا تھا ، دوسر سے کے پاس کہ بہنچا تو وہ بھی رخصت ہو چکا تھا ، اس طرح سے کے بعد دیگر سے بیسب زخمی دنیا سے چلے گئے لیکن تاریخ پر اپنا ایک نقش چھوڑ گئے ۔ آج جب کہ بھائی بھائی کا پیٹ کاٹ رہا ہے ، اور ایک لیکن تاریخ پر اپنا ایک نقش چھوڑ گئے ۔ آج جب کہ بھائی بھائی کا پیٹ کاٹ رہا ہے ، اور ایک انسان دوسر سے انسان کے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھین رہا ہے ، یو اقعہ روشی کا مینار ہے۔ انسان دوسر سے انسان کے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھین رہا ہے ، یو اقعہ روشی کا مینار ہے۔

ایک دفعہ محدرسول اللہ بھے کے بھی مہمان آئے۔ آپ بھی کے بہاں کچھ کھانے کوئیں تھا۔ آپ بھی نے فرمایا ان کوکون اپنے گھر لے جائے گا۔ ایک صحابی حضرت ابوطلحہ اُنصاری نے اپنے کو پیش کیا اور مہمانوں کو لے گئے۔ گھر میں کھانا کم تھا، گھر میں یہ مشورہ ہوا کہ بچوں کو سلادیا جائے گا اور کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ کر چراغ بجھا دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مہمانوں نے شکم سیر ہوکر کھایا اور ابوطلحہ بھو کے اٹھ گئے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں بہتہ چلئے ہیں بہتہ چلئے ہیں بہتہ چلئے ہیں۔ پایا کہ ان کا میز بان کھانے میں شریک نہیں ہے اور وہ خالی ہا تھ منہ تک لے جاتے رہے ہیں۔

#### انسانیت کادرخت اندر سے سرسبز ہوگا:

پس پیغیبر انسان کے اندر تبدیلی پید اگرتے ہیں، وہ نظام بدلنے کی اتی کوشش نہیں کرتے ، جتنا مزاج بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، نظام ہمیشہ مزاج کا تابع رہاہے، اگر ول نہیں بدلتا، مزاج نہیں بدلتا تو کچھ ہیں بدلتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے، زمانہ خراب ہے، میں کہتا ہوں کہ بیہ کچھ ہیں بلکہ انسان خراب ہے۔ کیاز مین کی حالت میں فرق پڑ گیا، کیا ہوا کا اثر بدل گیا، کیا سورج نے گرمی اور روشنی دین چھوڑ دی، کیا آسان کی حالت تبدیل ہوگئی، کس کی بدل گیا، کیا سورج نے گرمی اور روشنی دین چھوڑ دی، کیا آسان کی حالت تبدیل ہوگئی، کس کی

فطرت میں فرق پڑا؟ زمین ای طرح سونا اگر رہی ہے، اس کے بید ہے ای طرح اناج کا فرخ ابل رہا ہے، بھلوں کے ڈھر نکل رہے ہیں، لیکن تقییم کرنے والے پائی ہوگئے، یہ ظالم جب اپنی ضروریات کی فہرست بناتے ہیں تو اخبارات کے صفحات اس کے لئے نگ اور وفتر کے وفتر ان کے لئے کم ،اور جب دوسروں کی ضروریات پرسوچتے ہیں تو ساری علم معیشت کی قابلیت کا کمال اس کے خضر کرنے میں صرف کردیتے ہیں۔ جب تک مید رجحان نہیں بداتا، انسانیت کراہتی رہے گی، پینمبردلوں میں انجکشن لگاتے ہیں، اوگ باہر کی ٹپ ٹاپ کرتے ہیں اور اس پر ساراز ورصرف کرتے ہیں، پینمبردلوں میں انجکشن لگاتے ہیں، اوگر کرتے ہیں، آئی ساری دنیا میں کہی ہورہا ہے، انسانیت کا درخت اندر سے خشک ہوتا چلا جارہا ہے، کیڑا اس کے گودے کو کھائے اس کے نشو ونما کی جو قوت تھی، وہ خشم ہو چلی ہے، لیکن پینموں کو سر سبز کرنے کو ہوا میں پہنچائی جارہی ہیں۔ پانی چھڑکا جارہا ہے کہ خشک ہے ہرے ہوں، پینمبروں نے انسان گوانسان بنانے جارہی ہیں۔ پانی چھڑکا جارہا ہے کہ خشک ہے ہرے ہوں، پینمبروں نے انسان گوانسان بنانے کیکوشش کی، انہوں نے اسے ایمانی آنجکشن دیا اور کہا کہ اے بھولے ہوئے انسان اپنے پیدا کی کوشش کی، انہوں نے اسے ایمانی آنجکشن دیا اور کہا کہ اے بھولے ہوئے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور سوتے جاگے، چلتے پھرتے اسے نگران مان "لاتا حذہ مسنہ و لا کرنے والے کو پہچان اور سوتے جاگے، چلتے پھرتے اسے نگران مان "لاتا حذہ مسنہ و لا کرنے والے کو پہچان اور سوتے باگے، خیلتے بھرے اسے نگران مان "لاتا حذہ مسنہ و لا کرنے والے کو پہچان اور سوتے باگے، خیلتے پھرتے اسے نگران مان "لاتا حذہ مسنہ و لا

## انسانیت کے تمائندے:

بس جہ تک انسان کے قلب وجگر ہے مجت کا چشمہ ندا بلی، جب تک ول کے اندر ایٹار کا جذبہ نہ پیدا ہو، انسانی تربیت کرتے ہیں کہ ایٹار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ محض قانون سے دنیا کا اس میں بھائی کے لئے ایٹار اور تکلیف اٹھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ محض قانون سے دنیا کا علاج نہیں کرتے بلکہ وہ انسان کے اندر حقیقی انسانیت، انسانیت کا جوہر پیدا کرتے ہیں، وہ الیہ قوم پیدا کرتے ہیں جو سے انسانیت کا مظاہرہ کرکے بیٹا بت کردیتی ہے کہ ہم معدہ، پیٹ اور سرکے غلام نہیں، وہ زبان حال سے اعلان کرتی ہے کہ وہ شکم پرست، شوق پرست، دولت پرست، بادشاہ پرست، شوق پرست، دولت پرست، بادشاہ پرست، یا اہل وعیال پرست نہیں، جب تک ایسی قوم سما منے نہیں آتی ، انسانیت کی اصلاح نہیں ہو گئی۔

ا گرکسی ملک میں ایسی قوم پیدا ہوتی ہے کہ سب کونفع پہچائے اور خود کو بھول جائے تو وہ

انسانیت کوسدھار مکتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ بڑے بڑے انسانیت کے خیرخواہ گزرے ہیں، لیکن کسی نہ کسی اسٹیج پرآپ ہے بہ تا کیں گے کہ انہوں نے بالآخرا پناا نظام کرلیا، ایسے بے شارقوم کے سیوک گزرے ہیں، جنہوں نے قومی سدھار کا کام بڑی مشکلات میں شروع کیا، جبلیں کا ٹیس الآخر جیل ہے نگل کر حکومت کی کرسیوں پر جا جیٹھے، ان کا بہت تھا انہیں مبارک ہو۔

### ىيغمبرون كى زندگى:

لیکن اللہ کے پیمبردنیا ہے ہواغ چلے گئے ،انہوں نے دنیا کے آرام کی خاطرا پناعیش نج دیا، انہوں نے سوفیصدی دوسروں کے فائدے میں ہے آ رام زندگی گزاری اورایک فیصدی بھی اپنافائدہ نہیں اٹھایا،اوران کے صحابی اور ساتھی جہاں ہے گز رے دنیا کونہال کر دیا،وہ دنیا آج تک ان کے لگائے ہوئے باغ کا کچل کھارہی ہے، جسے انہوں نے اپنے خون سے سینجا تھا، جو دوسروں کے گھر میں چراغال کر گئے ،لیکن ان کے گھر میں دنیا سے جاتے وفت اندھیرا تھا ،محمد رسول اللہ ﷺ کی عطا کی ہوئی روشنی جھونیر وں اور شاہی محلوں میں یکساں جگمگائی ،لیکن جاتے ہوئے ان کے گھر کا چراغ مانگے ہوئے تیل سے جل رہاتھا،حالانکہ مدینہ کے سینکڑوں كُمرول مين ان بي كا جلايا مواجراع جل رباتها-آب فرماتے تھے "نحن معشر الانبياء لانوث ولا نورث ما تركنا صدقة" (جم يغيرنكى كوارث موتيين، ندماراكوني وارث ہوتا ہے،ہم جو پچھ چھوڑیں وہ سب غریوں کاحق ہے )اس سے بڑھ کرآ یہ کاارشادتھا کہ جوکوئی مرگیااوروہ کچھڑ کہ چھوڑ کر گیا،وہ اس کے در ثاءکومبارک ہو۔ہم اس سے ایک بہیہ تہیں لیں گے،لیکن اگر کوئی قرض جھوڑ کر گیا ہے تو وہ میرے ذمہ ہے،اسے میں اوا کروں گا، کیا د نیا کے کسی بادشاہ یا قائد نے بینمونہ جھوڑا ہے، آپ کی زندگی انسانیت کا شاہ کارہے، آپ د نیا کے سامنے ایسانمونہ پیش کر گئے جس میں سوائے ایثار ومحبت اور دُوسروں کے عم میں کھلنے کے کہیں اینارٹی برابر فائدہ نظر نہیں آتا۔ آ ہے عرب کے واحد بادشاہ تھے، دلوں بران کی بادشاہی تھی ہیکن دنیا سے دامن بیجائے ہوئے بے منت جلے گئے ،آپ بی تہیں بلکہ جو جتنا آپ سے قریب تھا، اتنا ہی وہ خطرے نے قریب اور فائدے سے دور تھا، اپنے گھر والیوں سے علی الاعلان کہددیا کہ اگردنیا کی بہاراور عیش جاہتی تو ہمتم کو پچھدے دلا کرا چھی طرح سے تمہارے

گھروں گورخصت کردیں گے ہتم وہاں واپس جاؤاور راحت وآ رام کی زندگی گزارواور ہم سے فارغ خطی لےلو، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو درد، دکھ ہنگی ترشی برداشت کرنا ہے، یہی اس گھر کا تخذہ ہے،اوراسی پراللہ کے یہاں سے انعام ملے گا۔

دوستو! ہم جا ہے ہیں کہ پھریہی زندگی عام ہو،انسانیت کی بےلوث خدمت اور بے غرض محبت کارواج ہو، پھر دوسروں کے نفع کے لئے اپنے نقصان کوتر جے دی جائے ، پھرالیمی قوم پیدا ہو جوخطرے کے موقع پر پیش پیش اور نفع کے موقع پر دور دور نظر آئے۔

### خوامشات كى تسكين سكون كاراستهين:

آج دنیا کی ساری ریاسیں و حکومتیں اس محور پر گھوم رہی ہیں کہ قوموں اور طبقوں کو ہر طرح ہے مطمئن کیا جائے اور خواہشات کی تسکین کی جائے ، لیکن دانایان فرنگ! بیاصلاح و تسکین کا رائے ہیں، یہاں ایک فرد کی خواہشات ہجی پوری ہونامشکل ہے، خواہشات کا بیال ہے کہ وہ کہ دوداور مختصر اور کروڑوں انسانوں میں مشترک ہے، واقعات کی دنیا میں آ کرد کیھئے تو اس دنیا میں در حقیقت ایک آدمی کی منہ مانگی خواہشات کو بھی برا کرنے کی گنجاکش نہیں، یہاں کسی بوالہوں کی ہوس پوری نہیں ہو سکتی، یہاں نفس کی تسکین کا خواہشات مند ریکار یکار کرکہ درہا ہے:

دریائے معاصی تنگ آئی سے ہوا خشک میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا

آج دنیا کے بڑے بڑے رہنما کہہ رہے ہیں کہ انسانی خواہشات سب جائز اور فطری ہیں،سب کو پوراہونا جا ہے اورای پرساری دنیا میں ممل ہور ہاہے۔

کسی ہے جھتی نہیں ، خواہشات کاالاؤ جل رہا ہے ، اوراس میں ہرقوم ایندھن ڈالتی جارہی ہے ، اور اس کو ہوادے رہی ہے ، آجاس کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگے ہیں ، اورقوموں اور ملکوں کی طرف لیک رہے ہیں ، آج وقودھا الناس والحجادة (اس کے ایندھن آدی او پھر ہیں ) کا منظر نظر آرہا ہے ، لوگ اس آگ کی شکایت کرتے ہیں ، مگر سوچنے کی بات سے کہ سے آگ کس نے جلائی ، یہ الاؤ کس نے روش کیا ، اس پرتیل کس نے چھڑ کا ، اس میں ایندھن کون آزال رہا ہے ، خواہشات کی تھیل اور تسکین کے راستہ کا یہی انجام اور منزل ہے۔

لطیفہ یہ ہے کہ بہی لوگ جوقوم کی ہرخواہش اور ہرفر مائش کو پورا کرنا ضرور کی ہجھتے ہیں اور اس کے لئے تفریح وسکیسن کا سامان بہم پہنچا نا ضرور کی جانے ہیں ، اپنی اولا دے ساتھ سے معاملہ منہیں کرتے ،اس کی بہت ہی نظا اور مصرخواہشات کی روک تھام کرتے ہیں ، پچا گرآ گ سے کھیانا چا ہے تو نہیں کھیلنے دیے ،لیکن وہ ان قو موں کی ہرخواہش اور فر مائش کو پورا کرنے کے کھیانا چا ہے تو نہیں کھیلنے دیے ،لیکن وہ ان قو موں کی ہرخواہش اور فر مائش کو پورا کرنے کے لئے تیار ہیں ، جووہ کریں ،اس کا مطلب سے ہے کہ ان کو اپنی رعایا ہے اپنی اولا د کی طرح ہمدرد کی نہیں ، یہی لوگ جوقو موں پر حکومت کرتے ہیں ،ان کوخوش رکھنے کے لئے اور ان کے افراد سے مرائے عاصل کرنے کے لئے ہر غلط اور سیح خواہش کی تعمیل ضرور کی تجھتے ہیں ، آج کسی ملک میں کوئی ایسی جماعت نہیں ،اور کسی خص میں سے اخلاقی جرائے نہیں کہ وہ تفریحات اور تعیشات پر تقید کرے ،لہو ولعب کے بڑھتے ہوئے ذوق ، تماش بنی ،موسیقی ، رقاصی اور مصور کی کے حد سے بڑھے ہوئے شوق اور انہا ک پراعتر اض کرے ، آج کوئی ایسی حکومت نہیں جوان چیزوں یہ خور وری پابندیاں عائد کردے اور قوم اور انہل ملک کی نار انسکی مول لے۔

اللہ کے پیمبرخواہشات مین اعتدال پیدا کرتے ہیں اصحیح ذہنیت اور صلاحیت عطا کرتے ہیں اور حلاحیت عطا کرتے ہیں:

اللہ کے پیغمبروں کاراستہ اس ہے بالکل مختلف ہے، انہوں نے جائز اور ناجائز خواہشات کی پخمبر اور تسکیبن کے بیجائے خواہشات کولگام دی۔ انہوں نے خواہشات کے رخ کوموڑ ااور صرف جائز خواہشات کواس کا مستحق سمجھا کہ ان کی پخمیل کی جائے۔ انہوں نے زندہ اور بیدار ضمیر پیدا کیا، اس سے زندگی میں اعتدال اور دلوں میں سکون پیدا ہوا، تمہاری درس گاہوں،

تمہاری تجربہ گاہوں،تمہاری سائنس نے دنیا کو بہت کچھ دیا،انہوں نے جیرت انگیز ایجا دوں کو جمنم دیا،لیکن انسانون کو پاک ضمیر نہیں دیا،تمہارے ان اداروں نے انسان کے ہاتھ کھول دیئے، بچوں کو ہتھ سارتو دیئے کین ان کی تربیت نہیں کی ،آج وہ نادان بچے شوخیاں کررہے ہیں،اور آزاداندان ہتھیاروں کا استعمال کررہے ہیں کیان

#### اے یاد صا ایل ہمہ آروہ تے

اللہ کے پیمبروں نے خواہشات پر پہرے بھائے،خواہشات میں توازن اوراعتدال پیدا کیا،نفسانی خواہشات کے بجائے اللہ کوراضی کرنے کی زبروست خواہش پیدا کی،انسانی ہدردی اور عمکساری کا جذبہ پیدا کیا،انہوں نے چیزیں ایجاد کر کے نہیں دیں، مگرانہوں نے وہ ہدردی اور عمکساری کا جذبہ پیدا کیا،انہوں نے چیزیں ایجاد کر کے نہیں دیں، مگرانہوں نے وہ ذہنیت پیدا کی جس سے خدا کی بنائی ہوئی اور انسان کی تیار کی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو،انہوں نے ضمیر بخشا، یقین بخشا، آج دنیا کے پاس سب کچھ ہے، یقین نہیں ہے، آج دنیا کے کارخانہ سے نہیں پیکن یقین پیمبروں کے کارخانہ سے نہیں ہے، آج دنیا کے کارخانہ سے ملتا ہے، آج دنیا خدا سے ڈرنے والوں سے خالی ہے، یقین سے خالی ہے،انسانیت کی بے لوث خدمت کو تخدمت کو تخدمت کو تخدمت کا جذبہ دیتا ہے،انسانیت کے ایسے خادم برنعرہ سے دور، حکومت کے لا پچھ سے الگ، سیا می کی خدمت گاروں وربیا تی جوڑتوڑ سے بیزار، بےلوث خدمت کرتے ہیں، آج ایسے بی خدمت گاروں کی ضرورت ہے، جن کے پاس پچھ نہو، پھر بھی کچھ لیمانہ چاہیں، بلکہ دینا ہی چاہیں۔

#### مارایغام اور ماری صدا:

ہم لوگوں میں اس جذبہ کو پیدا کرنا جا ہتے ہیں اور ان میں ان حقیقوں کی بیاس پیدا کرنا جا ہتے ہیں، زندگی محض کھانے پینے کانام نہیں، انسان کی زندگی محض مادی یا حیوانی زندگی کانام نہیں، ہم ایک نیاذوق لے کرآئے ہیں، آئ کی مادی د نیامیں سے بات نی ہے، دراصل سے بات نی ہم ایک نیادو میں آئے ہیں، یہی پیغام لائے اور سب سے زیادہ طاقت نی نہیں، دنیا کے سب پیغمبر جو ہرقوم میں آئے ہیں، یہی پیغام لائے اور سب سے زیادہ طاقت اور وضاحت کے ساتھ محمد رسول اللہ میں آئے ہیں، یہی پیغام کا سے کہی، یہ حقیقت چورا ہوں پر کہنے کے لائق ہے، لوگ بیٹ کے گرد چکر لگارہے ہیں، اصل زندگی دم تو ژر ہی ہے، انسانیت کی بیخی لٹ رہی ہے، ہم ایک صدالگائے آئے ہیں، حق کی صدا، دنیا اس صداسے نامانوں کی بیخی لٹ رہی ہے، ہم ایک صدالگائے آئے ہیں، حق کی صدا، دنیا اس صداسے نامانوں

ہے، مگر ہم دنیا سے مایوں نہیں ،انسانوں کے پاس اب بھی شمیر ہے، یشمیر مردہ نہیں ہوا،اس پر گردوغبار آ گیا ہے، اگروہ گردوغبار جھاڑ دیا جائے اوراس کو آلودگی سے صاف کر دیا جائے تو اب بھی اس کی گنجائش ہے کہوہ جن کو تبول کر لے اوراس میں ایمانی شعور پیدا ہو۔

وآخروعوا ناان الحمد للدرب العالمين

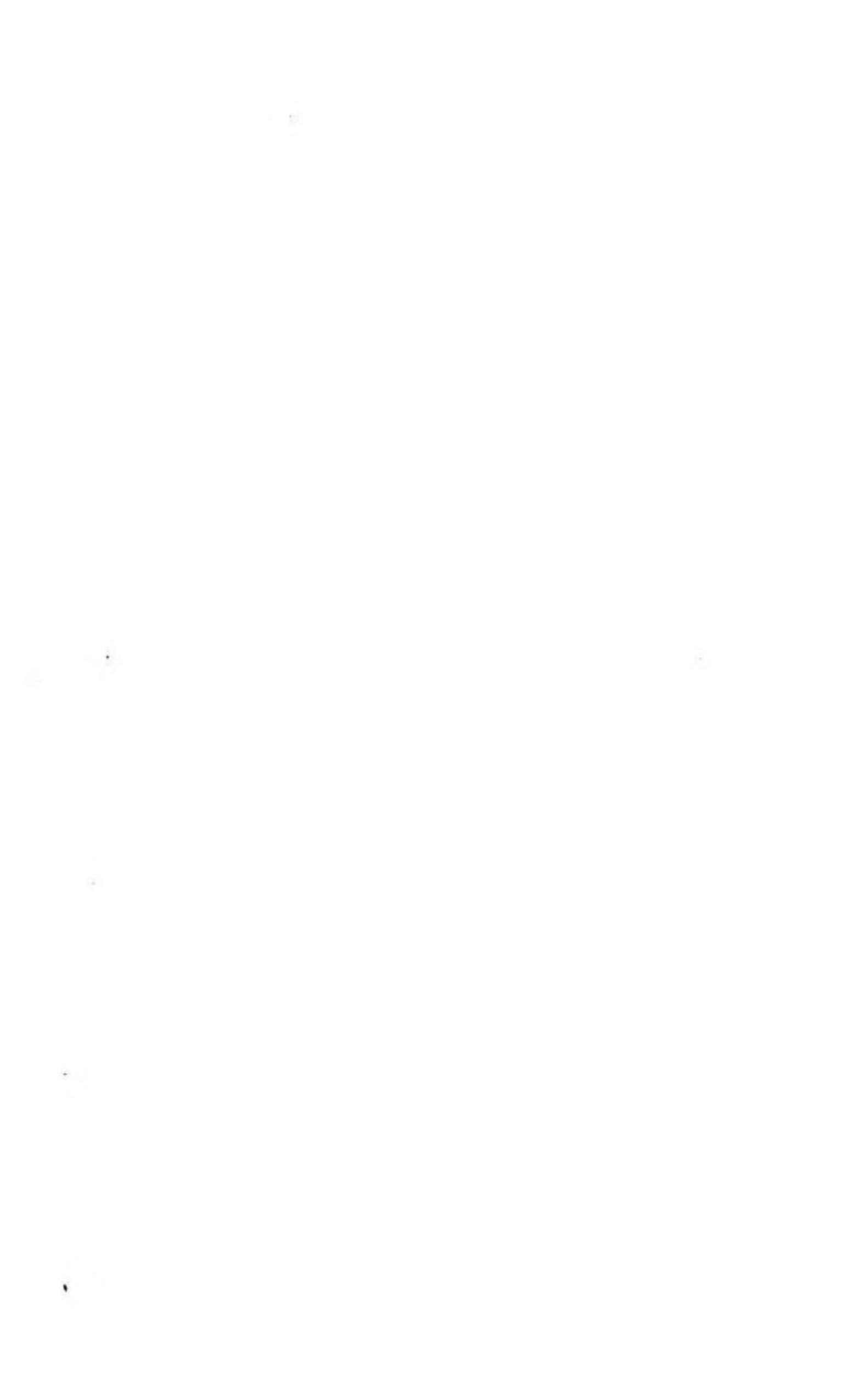

### بسم اللدالرحمن الرحيم

## قرآن کامطالبه مکمل اطاعت وسیردگی

نحمده ونصلى على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يآيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطن انه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جائتكم البيئت فاعلموا ان الله عزيز حكيم

میرے بھائیو،اور دوستو! میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے،اس کا ترجمہ ہے۔''اے ایمان والو! داخل ہوجاؤ سلم (صلح) میں پورے کے پورے اور شیطان کے نقشہائے قدم کی پیروی نہ کرو،وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔اگرتم سے لغزش ہوئی،صاف صاف باتیں آجانے کے بعد، تویا در کھو کہ خدائے تعالی غالب اور حکیم ہے۔''

حضرات! بيآيت برئى چونكادينے والى ہے، اللہ ہے جنگ كاكيا مطلب ہے كيااس كاكوئى امركان ہے، كيااس كاكوئى تصور كرسكتا ہے، بھلا بندہ اللہ ہے جنگ كرسكتا ہے؟ كيكن قرآن ميں الفظ يہى استعال كيا كيا ہے، جس ہے بمارے كان كھڑے ہوجانے چاہئيں بلكہ جسم لرز جانے چاہئيں كہ اللہ تعالى جو مالك الملك، خالق كائنات، قادر مطلق اور محن و منعم ہے وہ اپنيا بندوں ہے كہ كہ اللہ تعالى جو مالك الملك، خالق ہوجاؤ پورے كے پورے، ہم ہے جنگ محاذ بندوں ہے كہ كہ اللہ كىكوئى گنجائش نہيں ہونى چاہئے۔

بظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ'' فی اسلم'' کے بجائے'' فی الاسلام'' کہا جاتا۔ یعنی اسلام میں داخل ہوجاؤ ،گرنہیں ، یہاں سلم میں داخل ہونے کو کہا گیا یعنی خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ ،فر مانبر دارانہ ،مصالحانہ ،مطیعا نہ او رکمل ہونا چاہئے ،عقائد میں بھی ،فرائض وعبادات میں بھی ،طرز معاشرت اور طریقہ زندگی میں بھی تمہیں اللہ کی تعلیمات اور سید الرسلین خاتم انبیین ﷺ کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے احکام کا پابند ہونا چاہئے اور تعلقات میں بھی

اس کا لحاظ رکھنا جا ہے کہ اللہ کے دخمن سے وفاداری اور اطاعت وفر مانبر داری کا تعلق نہ ہو، "اسلام" كالفظ "بهم" بى سے ذكلا ہے، عربی زبان ولغت کے لحاظ ہے "اسلام" کے معنی ہیں اینے کوحوالہ کردیا،سلنڈر کردیا،اپی ہر چیزے تامتبردارہو گیا،اپی ملکیت ہے،خواہش،مصالح و مفادات ہے،فوائد وضرر میں فرق کے لحاظ،اوراحساس ہے دستبردار ہوگیا،ایخ کوخدا کے احکام کے قدموں میں ڈال دیا اور اپنے کو بالکل سپر دکر دیا اور سلم کے معنی سکے ہیں ،قر آن مين دوسري جُلدة يا ٢٠ "وان جنحوا للسلم فاجنح لها" (اكر بيلوك صلح كي طرف مأكل مول تو آ ي بجي صلح كي طرف ماكل موجائي "اسالم من سالم واحارب من حارب" مصالحاندروبیاختیارکرتاہوں،اس کے لئے جو مجھ سےمصالحاندروبیابنائے اورمقابلانہ ومحاربانہ رویہ اختیار کرتا ہوں اس کے لئے جو جنگ کرے،اورای طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر ا ہے لئے ایسے برجلال اور ہاعظمت الفاظ استعمال کئے ہیں جولرزا دینے والے اور تھرا دینے والے بیں، مثلا سوو کے بارے میں آیا "یا بھا الذین آمنوا اتقوا لله و ذروا مابقی من الربو ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" الرتم نے سود نہیں چھوڑا تو تیار ہوجاؤ اللہ تعالیٰ ہے لڑنے کے لئے ، جنگ کرنے کے لئے ،اورای طرت حدیث قدی میں آیا ہے "من اذی لی ولیا فقد ذنته بالحرب" (میرے کی دوست اور مقبول بندے کوجوستائے گاایذ ایہنجائے گاتو میں نے اس کے لئے اعلان جنگ کردیا۔)

تو بظاہر دوراور بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کونسا شامت زدہ اور بدنصیب ہوگا جوخدا ہے جنگ کی ٹھانے گا جوخدا ہے برسر مقابلہ ہوگا ، لیکن انسانوں کی نفسیات ، انسانوں کی زندگی کے تجربات ، اللہ ورسول کی تعلیمات کے مقابلہ میں طرز عمل اوران کے کر دار کے مطابعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے ، اس کا امکان ہے کہ ایک آ دمی اسلام کا دعوی بھی کرے ، اللہ کے بندہ ہونے کا دعوی اور اعتراف کرے اور پھر بعض چیزوں میں اللہ ہے (معاذ اللہ ، سو اللہ کے بندہ ہونے کا دعوی اور اعتراف کرے اور پھر بعض چیزوں میں اللہ سے ربعاف اللہ ، سو بارمعاذ اللہ ) برسر جنگ ہوں یعنی بھی مانے اور پھر بعض چیزوں میں اللہ کے بہاں رزروش اور شخفظ کے ساتھ اور اپنی مرضی کو دخل دیتے ہوئے کوئی بندگی کا تعلق قائم کرے کہ اچھا صاحب ، ہم عقائد کو تو مانے ہیں ، بے شک تو حید برحق ، معاد اور آخرت کا عقیدہ برحق ، حساب و کتاب برحق ، بیکن معاشرہ میں ، تہذیب میں ، اپنی گھریلوزندگی میں ، اپنے عزیزوں کے ساتھ تعلقات برحق ، بیکن معاشرہ میں ، تہذیب میں ، اپنی گھریلوزندگی میں ، اپنے عزیزوں کے ساتھ تعلقات

میں، لین دین میں، کاروبار میں، تجارتی معاملات میں ہم آزاد ہیں ۔۔۔۔ تواللہ تعالیاس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یہ آیت اس لئے نازل ہوئی ہی، اور یہ آیت گویا تازیانہ عبرت ہے، ایک بہت بڑے خطرے کا اعلان ہے کہ خدا فرما تا ہے، اے وہ لوگوجن کو ایمان لانے کا دعویٰ ہے ''الد خلوا فی المسلم کافہ'' اللہ کے ساتھ پورے طور پرصلح میں داخل ہوجاؤ، یہاں یہ نہیں چلے گا کہ اتنا ہم مانتے ہیں اتنا نہیں مانتے ہیں' میٹھا میٹھا تو ہپ، کڑوا کڑوا تھو۔'' یہ نہیں، آپ یہی ویکھ لیجئے کہ مجد میں داخل ہوتا ہے آدی، تو اپنے پورے جسم کے ساتھ داخل ہوجاتا ہے، کوئی کہنے گئے کہ صاحب! ہم تو پورے جسم کے ساتھ داخل ہوجاتا ہے، کوئی کہنے گئے کہ صاحب! ہم تو پورے جسم کے ساتھ نہیں آئے، پاؤں رکھتے ہیں محبد میں اور بدن رکھتے ہیں باہر، ہم اپنا ہر جھکاد ہے ہیں مگر ہمارابقیہ جسم باہر رہا ، یاکوئی نماز کے بارے میں کہ کہنا ہوتا ہے، کہنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی خودی ہے دستبر دار ہونا پڑتا ہے، تو دوستو! ایسی عبادت نماز کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اپنی خودی ہے دستبر دار ہونا پڑتا ہے، تو دوستو! ایسی عبادت نماز کہنا نے کہنانے کی مستحق نہیں، بلکہ یہ کو کا ایک کلمہ اور کھر کا ایک رویہ ہوگا۔

آپ مجھے معاف کریں، معلوم نہیں آپ کیا تو قع رکھتے ہوں گے کہ میں آپ کوخوشجریاں دول، بزرگوں کے واقعات سناؤں ادرایی چیزیں سناؤں کہ آپ یہاں سے ادر زیادہ مطمئن ہوکر جائیں، ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ہم اطمینان چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی تصدیق چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر کوئی مہراضد این ثبت کرد ہے کہ ہم اس مقدس سرز مین پر ہیں، ہم سے زیادہ کون خوش قسمت ہوگا، ہم بیسنا چاہتے ہیں کہ مبارک ہوآپ کو، اللہ تعالی آپ کو یہاں ہمیشہ رہنانصیب فرمائے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لاکھوں ادلیاء اللہ اس کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ارض مقدس تک پہنچائے، ایک اپنے زمانے کے امام الا دلیاء، مجاہد اس کی ہاتھ پر ہم ہزار لوگ مسلمان ہوئے اور جس کے ہاتھ پر ہراہ راست بیعت وقو بہ کرنے والوں کی تعدادتو کروڑوں بیان کی جاتی ہے، اس زمانے کے بڑے میمر، بڑے مصر، بڑے مصنف اور صاحب نظر نے کھا ہے کہ دوسر ملکوں میں بھی ایسا صاحب تا ثیر سنانہیں گیا، وہ مصنف اور صاحب نظر نے کھا ہے کہ دوسر ملکوں میں بھی ایسا صاحب تا ثیر سنانہیں گیا، وہ مصنف اور صاحب نظر نے کھا ہے کہ دوسر ملکوں میں بھی ایسا صاحب تا ثیر سنانہیں گیا، وہ مصنف اور صاحب نظر نے کھا ہے کہ دوسر ملکوں میں بھی ایسا صاحب تا ثیر سنانہیں گیا، وہ مصنف اور صاحب نظر نے کولایت ملی ہوتو تعجب نہیں، ان کا حال بیتھا کہ جب وہ آر ہ

ستھے جے کے لئے پہلی بار (اس زمانے میں جج کرنابڑامشکل تھا،باد بانی جہاز ہوتے تھے) توایک جَلَد برنسي نے کہا کہ وہ رہاجزیرۃ العرب! وہ تھجور کا درخت نظر آ رہا ہے! (خدا جانے وہ جزیرۃ العرب كاكونسا حصدتفااورجس كى وجهر جزيرة العرب محبوب ومكرم ہےاس جگہ ہے وہ كتنا دور تھا؟) تو وہ تاب نہلا سکے،وضوے تھے، تجدے میں گر گئے۔دورکعت نماز پڑھی اور فر مایا ،اللہ کا شکر ہے کہاں نے مرنے سے پہلے ہمیں وہ سرز مین دکھادی سای طرح بہت سے عابدین و زاہدین بیتمنا لے کر دنیا ہے رخصت ہو گئے کہ ہمیں اس جگہ پہنچنا نصیب ہو کہ ہم اپنی بلکول ہے وہ زمین جھاڑیں گے ،اپنے آنسوؤں ہے وہ خاک دھوئیں گے ۔۔۔۔ تو آپ کہیں گے کہم اس سرز مین میں ہیں،اس لئے جمیں خوشخری سنائے،جمیں مبار کیادد یجئے اور دعا نمیں دیجئے کہ ہم یہاں رہین، پھرکیابات ہے، یہ بےوقت کی شہنائی کیسی؟الیں سخت آیت ہمارے سامنے یردهی گنی جس میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے،اے ایمان والو! ہمارا معاملہ کسی و نیاوی حاکم و باوشاہ کا پردھی گنی جس میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے،اے ایمان والو! ہمارا معاملہ کسی و نیاوی حاکم و باوشاہ کا نہیں کے تھوڑا دے دیا بھوڑا ساٹیکس ادا کر دیا ،اس کی تھوڑی تی بادشاہت مان لی ،اس کی بڑائی تسلیم کر لی تو خوش!اورآ پ کے سب گناہ معاف، ہماری ذات تو عنی ہے، ہم قوی ہیں، ہم عزیز ہیں،ہم غالب ہیں،ہم اس دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں،ہم قسمتوں کے مالک ہیں،ہم نقتر بر كے بنانے ، بگاڑنے والے بيں ، ہم بياري اور صحت دينے والے بيں "قل اللهم مالک الملك تؤتى الملك من تشآء وتنزع الملك ممن تشآء" اكالله، اك سلطنوں کے مالک، تیرےاختیار میں ہےتو جس کوجا ہے۔سلطنت سےنوازے،اورجس سے جا ہے آن کی آن میں بلک جھیکانے میں سلطنت چھین لے۔اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں حاہے آن کی آن میں بلک جھیکانے میں سلطنت چھین لے۔اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں برس کی شہنشا ہیاں جن کا ڈ نکا بچے رہاتھا دنیا میں ، جن کا طوطی بول رہاتھا ، جن کے والیان سلطنت کی ایک نگاہ پڑ جانا سمجھا جا تاتھا کہ گویا''ھا''اس کے سر پر بیٹھ گئی ،اوروہ جس کے سر پر سے ہوکر اڑ گئی اس کی تقدیر بدل جاتی تھی مٹی پر ہاتھ رکھ دیں تو سونا ہوجائے ، بلک جھیکاتے میں اللہ نے ان کی سلطنوں کا آفتا بے غروب کر دیااور ایساغروب کیا کہاس کے بعد بھی طلوع نہیں ہوا۔ رومة الكبرى كى تاريخ بتاتى ہے كبين كى كتاب 'زوال وسقوط روما'' آپ پڑھ ليجئے كہ وہ كيا سلطنت بھی،کیا شہنشا ہیت تھی،کس طرح اس کوزوال ہوا،ساسانی سلطنت کی تاریخ پڑھئے کہ کیبااس کا ڈنکا بجتا تھا، درش کا ویانی اور اس کی آتش مقدیں ، ہندوستان کی سرحدوں تک اس کی

سلطنت بینجی ہوئی تھی، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ''فجعلنا ہم احادیث و مزقنا ہم کل ممزق'' ہم نے اس کو افسانہ پارینہ بنادیا اور ان کے ٹکڑے گڑے کردیئے ۔۔۔۔۔وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ آ پ نماز پڑھ لیجئے ، آ پ ایک مجدہ کر لیجئے ، ایک مرتبہ اللہ کانام لے لیجئے اور اب آ پ سے بچھ نہیں پوچھا جائے گا نہیں ہماری غلامی میں پورے طور پرداخل ہونا پڑے گا، رزرویش بیمال نہیں ہے ، یہیں کہ'' اتنا ہمارا، اتنا آ پ کا'' یہاں تو سب ہمارا ہم ہماری ، تمہاری صحت ہماری ، تمہار ابدن ہمارا ، تمہار ابر ہماری ، تمہاری و فا داریاں ہماری ، گویا ساری کی ساری ہمارا حق ہیں ، کسی کا محادث ہم دورنہ اصل اطاعت ہماری ، حق نہیں ہے ، ہم جس کی اجازت دے دیں اتنی تم کسی کی اطاعت کروورنہ اصل اطاعت ہماری حق نہیں ہے ، ہم جس کی اجازت دے دیں اتنی تم کسی کی اطاعت کروورنہ اصل اطاعت ہماری

یہ بڑی چونکا دینے والی آیت ہے جوہم نے آپ کے سامنے پڑھی معلوم نہیں پھر جھی ملنا ہو کہ نہ ہو،اللہ تعالیٰ عین وقت پریا کچھ پہلے جوذ ہن میں ڈالتا ہے وہی میں کچھ کہ سکتا ہوں ، بيآيت ميرے ذہن ميں آئی ہے كہ اللہ تعالى فرما تا ہے "يآيھا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كآفة" داخل موسلح ميں يورے كے يورے "كافة" كاتعلق دونوں سے ہے، يعنى سارےاحکام کو مانواورتم سب مانو۔ایک نے مانا، دوسرے نے ہیں اورایک کو مانا دوسرے کو نہ مانا،اییانہیں ہوسکتا، بلکہ بیسب ہمارا ہے،ہمیں دے دو،سب ہمارے حوالہ کر دو،عقائدوہ ہوں جواللداوراس کےرسول بھٹانے بتائے ہیں،اس میں ذرہ برابر فرق نہ ہو، کا ئنات میں کسی اور کا تحكم چلے ایسانہیں "الاله المحلق و الامر" یا در کھو! اس كا كام ہے پیدا كرنا اوراى كا كام ہے تحکم دیناوہی پیدا کرتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی طاقت دیتا ہے، وہی دولت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی بیار کرتا ہے، وہی شفادیتا ہے، وہی اولا د کا دینے والا ہے، وہی قسمت کا بنانے بگاڑنے والا ہے،اللہ کے متعلق بیعقیدہ یورا کا یورا ہوکہ اس کی سلطنت میں،اس کےاختیارات میں کوئی بڑی ہے بڑی ہستی بھی شریک نہیں ہے، نہانبیاء شریک ہیں، نہ اولیاءاللہ لے تعالیٰ کو مجھو کہ وہ قادر مطلق ہے،اس کے یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی ،اسی طرح اللہ کے رسول کومطاع مطلق مانو، قرآن مجید میں ہے کہ جولوگ اللہ کے رسول کی کچھ بات مانة بين، يحصين مانة وه رسول كم مطيع نهين بين - "و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً ان يكون لهم الحيرة من امرهم "كركي مسلمان كوياجازت نهيں كه جب الله اوراس كے رسول كا كوئى حكم شرعى معلوم ہوجائے تو اس كوكوئى اختيار باتى ره جائے اور يہ كہ كہ بميں ذراسو چنے اورغور كرنے كاموقع و يجئے ، نورا ہم جواب نہيں دے كئے كہ بم ضرور مائيں گے نہيں ، جب معلوم ہوجائے كه بيالله كے رسول كا منشاء اور فر مان ناطق ہے ، بيان كا قول ہے ، جي طريق ہے ہم تك پہنچا ہے تو انسان كا اختيار اور آزاوى ختم ، اب تو وئى كرنا ہوگا جواللہ كے رسول گا بنتاء مال ختيار اور آزاوى ختم ، اب تو وئى كرنا ہوگا جواللہ كے رسول گا بنتاء ہيں ۔

آپ جھے معاف کریں، میں تو ایک اڑتی چڑیا ہوں، آیا اور اس تجرو طور پر جیٹھ کیا اور اڑ كيا، كل ، ي يبال سے خدا كومنظور ہوا تو اڑ جاؤں گا، آپ جھے بيرنہ بچھنے كہ بين جاسوى كرتا ہوں، یا میں بہال آ کر عیب و هونڈ تا ہوں، میں بہاں کے مسلمانوں کے حالات ہے واقف ہوں اور زندگی کا جودھارا بہدر ہاہے بیں اس سے پچھدور جیں ہوں ،اس لئے میں و کھتا ہوں کہ عقا ندورست ہیں،نمازوں کی پابندی ہے،فرائض کی پابندی ہے،لیکن معاشرہ بالکل بگڑا ہوا ہے، کھر کی زندگی بالکل اسلام ہے بدلی ہوئی ہے، وہال تعیشات کی باغیں ہیں، وہال اسراف ہے. تقوق کی یامان ہے، وہاں ہے کی خرج کرنا ہے، اس میں تفریحات کا سامان ہے، وہال ویڈیو ہے جودن رات کا مشغلہ ہے، مسجد میں مسلمان، وہاں کوئی پھونیں کہدسکتا کیکن ووستو! مسلمان صرف مسجد میں نہیں ہوتا ہمسلمان تو روئے زمین کے کسی جیے پر ہو، ہرو بحر میں ہواورا کر بھی خدا جاند پر پہنچادے (اور اس نے پہنچایا ہے، انسانوں کوایے دیئے ہوئے کم وطاقت کے ذراعیہ ) وہاں بھی وہ عبد ہے،خدا کا بندہ ہے، بیمال تک کے تمام علماءامت کا اتفاق ہے اس یر که آن بخت ساقط نبیس ہوتی ، پیغیبروں سے بھی تکلیف ساقط نبیس ہوئی اور آنلیف کا مطاب کیا ہے، شرقی یا بندیاں اور قرآن کی آیت "واعبد ربک حتیٰ یاتیک الیقین کی تفییرتمام مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، جب تک کہ وفات کا وفت نہ آ جائے، چنانچے حضور ﷺ وفات کے وقت تک نمازوں کی ولیمی ہی یابندی کرتے رہے، يو چھتے رہے كەكيالوگوں نے تمازيز ھالى،كہا كيانبين يارسول الله ﷺ! آپ كاانظارے فرمايا ياني لاؤ، مسل فرمايا ، مكر حانے كى طاقت نہيں تھى ، دو دومرتب، تين تين مرتبه آپ تھائے نے سال فرمایا، تیاری کی نہیں ہو کا تو فر ایا ''مروا ابابکو فلیصل بالناس'' ابوبکر سے کہوکہ تماز

رِ ها مُیں، پھر آپ ﷺ نے بھی نماز پڑھی، اس وقت آپ کا مسواک کرنا ثابت، آپ کا وقت آپ کا مسواک کرنا ثابت، آپ کا وقت آپ کا مست کرنا ثابت، آپ کا وقت آپ کا امت کو ہدایت دینا ثابت، یہاں تک که "اللهم الرفیق الاعلیٰ اللهم الرفیق الاعلیٰ اللهم الرفیق الاعلیٰ اللهم الرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔

اور آج ہم مسلمانوں کی حالت ہے ہے کہ اگر عقا کد درست ہیں تو عبادات میں خلل ہے اور اگر عقا کد وعبادات دونوں درست ہیں تو اخلاق ومعاملات میں بڑی بردی خندقیں ہیں، یعنی رخے نہیں، واشگاف نہیں، خندقیں ہیں، کھائیاں ہیں، پوری پوری فلیج میں نے شارقہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جتنا خلیج سے واقف ہیں شاید دنیا کے کم لوگ واقف ہوں گے، آپ خلیج کے رہنے والے ہیں، مگر آپ ایک ہی خلیج کوجانے ہیں اور بیدہ فلیج ہے جو جزیرة العرب کوائران سے الگ کرتی ہے، نیچ میں پانی ہے، میں آپ کوائل سے بھیا تک خلیج کی خبر دیتا ہوں وہ خلیج جو اسلام اور مسلمان کے درمیان پڑے ہوئی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے درمیان کئی گئی خلیجیں ہیں، عقائد اور عبادات میں فلیج، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن خلیجیں ہیں، عقائد اور عبادات دونوں درست ہیں، لیکن اخلاق ومعاملات کووہ فہرست سے ہیں جن کے عقائد وعبادات دونوں درست ہیں، لیکن اخلاق ومعاملات کووہ فہرست سے ہالکل خارج سمجھتے ہیں۔

 اعتدالی پائی جاتی ہے، جن کے اندر حقوق کی پامالی پائی جاتی ہے، جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے جو دنیا ہی کوسب کچھ بھتے ہیں، جو دولت کے پرستار ہیں، جو اقتدار کے پرستاہیں، جو اپنی بات چلانا جانتے ہیں، بیسب باتیں' ظلموا' کے تحت آ جاتی ہیں، بیآ یت ہم میں سے بہت ہے مسلمانوں کے لئے شایدئی ہوگی کہ اچھا یہ بات بھی ہے، بہت شخت لفظ ہے' لائز کنوا' بہت کے مسلمانوں کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو، نہیں کہا کہ ان کے غلام نہ بن جاؤ، بلکہ ادنی جھکاؤ بھی ہونا جا ہے، ان کی طرف جنہوں نے ظلم کواپنا شیوہ بنار کھا ہے۔

كتنے مسلمان ہیں جواس كو دین كا كوئی شعبہ جھتے ہیں، وہ تو كہتے ہیں كەصاحب! پيہ باتیں تو زندگی کی ہیں، یہ باتیں تو دین ہے باہر ہیں، آپ دین کی باتیں کیجئے، آپ بیہ بتائے كەفلال چىزىيۇھىغىي كتنانۋاب ہے،فلال وظيفەمىن كتنانۋاب ہے.ذكرونبىچ كاكوئى طريقە بتائے، کوئی نفل نماز بتا کیں ، باقی باتوں میں ہم بالکل آ زاد ہیں ، جو ہماری سمجھ میں آئے گاوہ ہم کریں گے،اس میں اس سے بحث نہیں کہ اس کا ساتھ دینے ہے دین کا نقصان ہوگایا دین کا فائدہ ہوگا،اس کا ساتھ دینے ہے دین میں سہولت پیدا ہوگی یا دشواری پیدا ہوگی،ان ساری چیزوں کوہم نے دین کے دائرے سے الگ سمجھ رکھا ہے،میرے بھائیو! ہم تمام چیزوں میں خدا کے بندے ہیں ہمیں احکام اسلام پر چلنا جا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر مسلمانوں کی بھی فکررکھنی جا ہے ،اسلام کے غلبہ کے لئے ہم دعا کریں ،فکرکریں ،کوشش کریں ، نیبیں کہ ہم تو بڑے عابد وزاہد،اپنی ذات ہے ہم بڑے دیندار،شریعت کے پابند،لیکن اسلام کس طرف جار ہا ہے،مسلمان کس طرف جار ہا ہے، اس وقت اسلام پر کیا گزرر ہی ہے، اور کیا مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں، کن کن ملکوں میں اسلام پراد بارآیا ہوا ہے، کن کن ملکوں میں اسلام آ زمائش کے دور سے گزرر ہاہے، اس ہے جمیں کوئی بحث نہیں، حالانکہ "من لم یہتم بامو المسلمين فليس منهم" جن كومسلمانول كےمعاملات كى فكر نه ہو، وەمسلمان نہيں اور 'مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر النخسد بالسهر والحمى" سار مملمان جدواحدكى طرح ہیں،اگر کسی عضو کو تکلیف ہوتو سارے جسم پر بخار چڑھآئے ،سارے جسم کواس کی تکلیف

یہاں اللہ کافضل ہے، رزق میں فراخی ہے، اللہ مبارک کرے ہمیں بالکل اس پر رشک نہیں۔

لیکن آ پ کواینے ملک کی بھی فکر کرنی جاہئے ، اپنے ملک کے اداروں کی بھی فکر کرنی جا ہے ، ملت اسلامیہ جس کے لئے تڑ پ ربی ہے اس کی بھی آ پ کوفلر کرنی جا ہے ،خواجہ عین الدین چشتی نے جس ملک کی فضا کوگرم کیااس کراہ کی گرمی آج بھی محسوں کی جاسکتی ہے،اس برصغیر میں،اس ہندوستان و پاکستان میں،جس کے آپ فرزند ہیں،اس میں آج بھی اگراللہ کا کوئی بندہ جائے ،جس کوخدانے قہم وادراک عطافر مایا ہو، وہمحسوں کرے گا کہ خواجہ عین الدین چشتی ،خواجه بختیار کا کی مخواجه باقی بالله اور داعیان اسلام جن کی آیوں کی گرمی اب بھی اس کی فضامیں ہے،اورزمین میں دیکھا جائے تو ان کی آئکھوں سے نکلی ہوئی تری زمین کے اویز ہیں تو زمین کے اندرنظر آئے گی، ان کی وجہ سے اسلام کا درخت آج بھی موجود ہے، اگر جہ اس کے سامنے نئے نئے مرحلے پیش آ رہے ہیں الیکن اللہ کاشکرہے کہا ببھی وہ درخت باقی ہے، اس سرز مین کی بھی آ پ کوفکر ہونی جا ہے کہ آئندہ نسل وہاں کے مسلمانوں کی اسلام پر قائم رہے گی یانہیں؟ آپ نے اگرا پنی اولا دے لئے کوئی منصوبہ بنار کھاہے، آپ نے ان کے لئے کوئی فضاساز گارکرر کھی ہے،مبارک،ہم اس میں کچھنیں بولتے ،کوئی دخل نہیں دیتے ،مگرآپ جہاں ہے آئے ہیں جہاں آپ کے اعزہ ہیں، جہاں آپ کے خاندان کے افراد ہیں.... جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس سرز مین کو بھی نہیں بھولنا جائے۔... میں کسی مدرسہ کے چندہ کے لئے نہیں آیا، کوئی خدا کا بندہ کچھ کیے گا بھی تو میں اس وقت بالکل توجہ نہیں کروں گا ۔۔۔۔ خدا کاشکر ہے، اللہ رازق حقیقی ہے، جو آپ کورزق پہنچا تا ہے یہاں، وہی وہاں بھی رزق پہنچا تا ہے،اوروہ اس پر قادر ہے کہ آپ سے زیادہ رزق دے،اوراس نے بیکر کے دکھایا اورسوبارکرکے دکھایا ہے، تو میں اس لئے نہیں کہدرہا ہوں کہ آپ کوکسی ادارے یا کسی شظیم کی طرف متوجہ کروں کمیکن آپ کو وہاں کی ملت اسلامی کی ،ہم وطنوں کی ،آئندہ نسلوں کے ایمان کی فکر ہونی جائے کہ وہاں کیا کیا خطرے پیدا ہورہ ہیں، کس کس طرح ان کا ایمان خطرے میں پڑر ہاہے، وہاں کیا کیا پروگرام چل رہے ہیں؟رامائن کا سیریل کئی مہینة تک چلتا رہا،خود عینی مشاہدہ کرنے والوں نے مجھی پٹندمیں بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ رحل پرقر آن شریف رکھے ہوئے ہیں ،ان میں کچھ کھلے ہوئے ہیں کچھ بند ہیں ،معلوم ہوتا ہے کہ ابھی لڑک پڑھ رہے تھے ،ار ہے بھئ لڑکے کہاں گئے؟ آج جمعہ تو نہیں ،آج تو اتو ارکا دن ہے ،آخرلڑک ہیں کہاں؟ تو کسی نے کہا کہ رامائن دیکھنے گئے ہیں ،بیاس بہار کے شہر پیٹنہ کا واقعہ ہے ،جس نے ملامحت اللہ بہاری جیسا راس العلماء، استاذ العلماء اور امام العلماء پیدا کیا ،اور کتنے اولیاء اللہ بیدا گئے ،

تو آپ کوتھوڑی بہت اینے ملک کی فکر ہونی جائے اور وہ فکر ، میں معاشی و مالی فکرنہیں کہتا ، آپ کودہنی فکر ہونی جا ہے، آپ کے دل میں در دہونا جا ہے کہ آئندہ کسل اسلام پر قائم رہے کی پانہیں ،جس سرز مین نے ایسے ایسے مجدد پیدا کئے جن کافیض ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے باہر تک پہنچا، میں تاریخ کے حوالے سے کہ سکتا ہوں کہ حضرت مجدد الف ثافی کا فیض ترکی تک پہنچا، آج بھی ترکی میں ان کے سلسلے کے لوگ موجود ہیں،مولانا خالدروی ٌوہلی کا سفر کرکے گئے۔انہوں نے اپناواقعہ لکھا ہے کہ مکہ میں ہندوستان سے آئے ہوئے قافلہ سے میں نے حضرت شاہ غلام علی صاحب کا حال ہو جھا، دہلی کے لوگ تھے،انہوں نے لاعلمی ظاہر کی ۔ مجھے تو تعجب ہوا کہ اتنابرا سینے وقت ،مر بی روحانی ،اس سے بیلوگ ناواقف ہیں ،اس کے بعدوہ سفر کر کے دہلی آئے ،اور پھرحضرت شاہ غلام علی صاحب کی مدح میں انہوں نے عربی و فاری میں قصیدے کہے،مولاناروی علامہ شامی کے استاد تھے،اس کئے ان کا نام من کرحضرت شاہ عبدالعزيز صاحب محدث دہلوی جواس زمانے كے مندالہند،استاذ العلمهاءاورامام وقت تھے، ان ہے ملنے گئے تو حضرت شاہ ابوسعید صاحب (جوشاہ دہلوی کے شاگرد تھے) نے کہا کہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے عالم آب سے ملنے آئے ہیں ،انہوں نے فرمایا کدان سے ہمارا سلام کہنا، میں جس مقصد ہے آیا ہوں اس کو پہلے حاصل کرلوں ،تزکینفس میرا ہوجائے تو میں خود ہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گا ۔۔۔ خیر ۔۔۔ اس کے بعد جب بھیل روحانی کرا کر وہ واپس گئے ہیںا ہے ملک کی طرف ،تو حالت بیہوئی کہ عراق میں موروملخ کی طرح اور تقمع پر یروانوں کی طرح سینکڑوں کی تعداد میں علماءوعوام گرے کہ میں اللہ کا نام سکھا ہے۔ ہمیں نماز یر ٔ هنابتائیے، ہمارے اندرروحانیت پیدا ہواوراحسان کی کیفیت پیدا ہوتو مولا ناروی جوتر کی و شالم کے سب سے بڑے عالم تھے وہ نمازیڑھنا سکھنے کے لئے دہلی گئے ، بیروہ ملک ہے ،اس

ملک کوفراموش نہیں کرنا جا ہے۔

تو میرے بھائیو! آیک تو یہ کہ دین کے کامل ہونے کا پہلوآ پاپنے ذہن میں رکھیں،اس میں عقائد بھی ہیں، ایک ایسا عقیدہ جوشرط ہے اسلام کے لئے اس سے انحراف ارتداد کے مترادف ہے،عبادات و فرائض کی پابندی کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں رہیں،اس کے باوجود نماز کی پابندی نہ ہو،اس سے بڑھ کر برنصیبی کیا ہو عتی ہے، پھراس کے ساتھ آپ کی تہذیب و معاشرت بھی اسلامی ہو، یہیں کہ آپ رہیں سرز مین مقدس میں اور آپ کے گھرون میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہو،نمازوں کے اوقات میں لڑکے وہ دیکھ رہے ہوں۔ و من الناس من میں ہو المحدیث لیضل عن سبیل اللہ (اورلوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بہودہ یہ میں خرید تے ہیں تا کہ لوگوں کو بے مجھے خدا کے داستہ سے گراہ کریں)۔

ایبا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صرف نام لینارہ گیا ویڈیواور ٹی وی کا ،قر آن تو عربی زبان میں ہے،اس میںانگریزی کیسے آتا؟عقل کی بات نہیں تھی کیکن قر آن کا اعجاز معلوم ہوتا ہے کہ آج سے چودہ سو برس پہلے جو کتاب نگلی ،اگر میں مسجد میں بیٹھ کرکہوں کہ اس میں ٹی وی اور ویڈیو کا ذکر ہے تو میں غلط نہیں کہوں گا، اس لئے کہ قرآن میں کہا گیا 'من یشتری لھو الحدیث "جولوگ عربی کی بلاغت سے واقف ہیں ،اوراس کی زبان کا بھے ذوق رکھتے ہیں،اہل زبان کی طرح ،اور محض اللہ کاشکر وانعام ہے کہ ہمیں اسی تجاز ویمن کا فیض پہنچا ہے کہ ہم اس قابل ہوئے ، ہمارے استاد عرب تھے ،ہم نے ساری عربی عربوں سے یہ تھی۔الحمد للہ! تو ہم 'کھوالحدیث' کالطف لے رہے ہیں۔ ہمارا عربی کا ذوق 'کھوالحدیث' کے دائرے کی وسعت كود مكيور ہاہے، ميں اس لفظ كاتر جمہ بيں كرسكتا، حالانكه لكھنؤ كار ہنے والا ہوں، ميں اقر ار كرتا ہوں كہ میں ''لھوالحدیث' كے ترجمہ كاحق ادانہیں كرسكتا .....اس كے معنی ہیں باتوں كا کھیل،اب بتائے۔۔۔۔ریڈیواورویڈیووغیرہ میں کیا ہے؟اگریہہوتا کہ بہت ہےلوگ ہیں جو کھیل کو پسند کرتے ہیں،کھیل خریدتے ہیں تو اس میں ویڈیواورٹی وی نہ آتا سے مگر ہاتوں کا کھیل کہا گیا ہے، بیروہ ہے جو میں دعوی ہے کہ سکتا ہوں کے قرن اول ،قرن ثانی ،قرن ثالث ، قرن رابع اور یا نچویں، چھٹی،ساتویں، آٹھویں، یہاں تک کہ میں کہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ" کا ذہن بھی یہاں تک نہیں گیا ہوگا ( یعنی ویڈیواور ٹی وی کی طرف) پیقر آن کامعجز ہ ہے۔ حدیث کالہو، ہاتوں کا کھیل اور وہ کیا ہے، یہ ویڈیو کا پروگرام، ٹی وی کی بولتی تصویری، یہ ویڈیو،
یہ ریکارڈ جو سے جاتے ہیں، سب'لہوالحدیث' ہیں۔ آج سے چودہ سوبرس پہلے جب بیسب
چیزیں ایجاد ہونا تو در کنار، کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، اس وقت کوئی تصور بھی نہیں
کرسکتا تھا، اس وقت اللہ کی کتاب نے کہہ دیا، بہت سے لوگ ہیں جو' کھوالحدیث' خریدتے

میرے عزیزو! آپ کو کم از کم اینے گھروں کی حفاظت کرنی جاہئے ،اور یہ بجھنا جا ہے کہ عقائد میں بھی ہم کو پورامسلمان ہونا جا ہے ،عبادات میں بھی پورامسلمان ہونا جا ہے ،اور یہاں نہ ہوئے تو ہم کہاں ہوں گے۔اس کے بعد میں یہاں تک کہتا ہوں (مجھے معاف کریں آ پے حضرات) آپ جب چھٹیوں میں یا کسی ز مانے میں ہندوستان اپنے وطن جا ئیں تو غیر سلم بہجان جائیں کہ بھائی معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ ہندوستان میں نہیں ،اس ہے کسی بہتر فضا میں رہ کرآئے ہیں ،ان کی صورت ہے معلوم ہوتا ہے کہ نور ٹیک رہا ہے ،ان کی باتول سے شہد عُلِک رہاہے،ان کی نگاہوں سے حرمت اوراحتر ام ٹیک رہاہے،معلوم ہوتا ہے کہ بیرعرب سے آئے ہیں، یہ ونا جائے، نہ رید کہ دور ہے دیکھر آ دی کہے کہ ان کے پاس بڑا قیمتی بریف کیس ہے،لگتا ہے کہ عرب ہے آئے ہیں اور پیچھے پڑجا ئیں لوگ کہ ہیں سے اڑالینا جا ہے،اس میں ہزاروں،لاکھوں رویے کی رقم ہوگی ،آپ بریف کیس اورلیاس سے نہ پہچانے جا کیں ، بلکہ آپ پہچانے جائیں اپنی صورت ہے، تجدہ کے نشانوں سے، چہرہ کی نورانیت سے، الفاظ کی حلاوت ہے، خیرخواہی ہے، سبجیدگی ومتانت ہے، چیرہ کی نورانیت ہے،الفاظ کی حلاوت ہے، خیرخوای سے بہجیدگی ومتانت سے اور تہذیب سے ، آپ سے آپ کے گھروالے متاثر ہول ، آپ جتنے دن رہیں گےاہیے گھروں میں (خدامبارک کرے) ان دنوں میں ان گھروں کی فضابدل جائے ،قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی تو ہونے لگی ،وہاں اگر بہت سی سنتیں متروک تھیں تو شروع ہوجائیں۔وہ لوگ آپ سے شرمائیں،اور کہیں کہ بھائی! جدہ کے لوگ آئے ہیں، مکہ کے لوگ آئے ہیں، مدینہ کے لوگ آئے ہیں، دیکھو، ریڈیونہیں بجنا جاہتے، ٹی وی یہاں نہیں ہونا جا ہے چہ جائیکہ لوگ کہیں (ارے بھائی! مکہ مدینہ کے لوگ آئے ہیں، وہاں بہت ہوتی ہے،ان کو دکھاؤ ،ان کے زمانہ میں تو اور ہونا جا ہے ) یہ بڑی بے حرمتی ہے اس جگہ

کی، آپ کی وجہ ہے وہ چیزیں بند ہوجانی جاہئیں، آپ کے جانے سے ان لوگوں کوشرم آنی جائے کہاب موقع نہیں رہا۔

ہ ہے۔ آپ جب جائیں تو جس طرح روشی تاریکی کو چیرتی ہے اور چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، آپ کی صورتیں وہاں کے بحرظلمات میں روشنی کا کام دیں، آپ کی زندگیوں میں یہیں انقلاب آنا جائے، وہاں جانے سے پہلے آپ کے اندر تبدیلیاں آنی جائیں۔

آپ جانے ہیں کو ملے حدیبیے کے بعد فتح مکہ اور ججۃ الوداع کے درمیان تین چار برس کے عرصہ میں جتنی کثرت ہے لوگ مسلمان ہوئے ،امام زہری جوسیدالتا بعین ہیں ان کا قول ہے کہ مکہ معظمہ کے تیرہ برس کے قیام میں اور مدینہ طلبہ کے دس برس کے مبارک قیام میں اتی کثرت سے لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے راستہ کھل گیا اور بے تکلف قریش آنے گے مکہ معظمہ اپنے عزیز وں کے یہاں ،اب ان کی جتنی را تیں گزرتیں ان کو د کھے کر مکہ والے جیران تھے اور کہتے کہ ان کا تو عالم ہی دوسراہ، یہاں را توں کولوگ اٹھتے ہیں، یہاں تو بچے بھی اٹھتے ہیں، ان کے یہاں تو جھوٹ بولنا کیا، کوئی لغوت بات نہیں جانتا، ہر وقت اللہ رسول کی با تیں ہوتی ہیں، یہاں تو اتنا ایٹار ہے کہ مہمان کے لئے تھیکا کر بچوں کو بھوکا سلادیتے ہیں، بس وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا نقشہ اپنی آئیکھوں سے دیکھا۔

حضرات! آپلوگوں کے ذریعہ بھی آپ کے ملکوں میں اسلام پھیلنا چاہئے ، یہال سے آپ اگر مراسلہ اور رابطہ قائم کریں تو یہی اثر دیں ،خود جائیں تو پورے طور پراثر ڈالیس ان لوگوں پر کہ آپ اس جگہ ہے آئے ہیں ،اپنے ساتھ بر کتوں کا خزانہ لے کر آئے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ طول دینا نہیں چاہتا۔ آپ اس آیت کو اپنے دل پر نقش کرلیس اب میں اس سے ذیادہ طول دینا نہیں جا ہتا۔ آپ اس آیت کو اپنے دل پر نقش کرلیس ایدین امنو الد خلو فی السلم کافہ"

اے ایمان والو! خدا کے ساتھ صلح کرنے میں پورے پورے داخل ہوجاؤاور شیطان کے نقش ہائے قدم کی بیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دیکھئے یہاں نقش قدم (واحد) استعمال نقش ہائے قدم کی بیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دیکھئے یہاں نقش قدم (واحد) استعمال نہیں کیا گیا۔ خطوات الشیطان جمع کا صیغہ لایا گیا، معلوم ہوا کہ اس کے بہت سے نقش قدم ہیں، اس میں وسعت آگئی، خواہ اعتقادی چیزیں ہوں، خواہ عملی چیزیں ہوں، خواہ اخلاقی چیزیں

ہوں ،خواہ تہذیبی چیزیں ہوں ،خواہ سیاسی چیزیں ہوں ،سب اس میں شامل ہیں اور اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آج اگر ہمارے مسلم معاشرے میں بیہ باتیں ہوتیں تو بیخرابیاں پیش نہ آتیں جو بہت می جگہ پیش آرہی ہیں کہ گوئی فرق نہیں ہے صالح اور غیرصالح میں ، دیندار اور بدرین میں ،شریعت پر چلنے والے اور نہ چلنے والے میں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کوتو فیق عطا کرے، یہاں گار ہنا قبول فرمائے ،اس کی برکتوں ہے مالا مال کرے ،اور آپ کی برکتوں سے فیض پہنچے آپ کے ملکوں میں ، جہاں ہے آپ آئے ہیں ، جن کاحق آپ پر قائم ہے اور قائم رہے گا ، چاہے آپ یہیں کے ہوجا ئیں۔

وآخردعوا ناان الحمد للدرب العالمين

### بسم التدالرحمن الرحيم

# كل مسلمان اورمكمل اسلام

پی تقریر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مسلم پر سنل لا بورڈ کی تجویز پر''اصلاح معاشرہ'' کا نفرنس منعقدہ میں سیم سلم ۳۳،۳۰ جولائی ۱۹۹۴ء کوایک نمائندہ اور منتخب مجمع کے سامنے گی گئی تھی جس میں پورے ہندوستان سے دو ہزار مندو بین کے نومہ دارمختلف ہزار مندو بین کی بیہ تعداد علماء، آئمہ مساجد ،مدارس کے ذمہ دارمختلف ہزار مندو بین کے نومہ دارمختلف جماعتوں کے سربراہ دو کلاءاور ماہرین قانون پرمشمتل تھی

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم الى يوم الدين اما بعد! يآيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں سارے کے سارے داخل ہوجاؤا ور شیطان کے . قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہتمہاراصرت کوشمن ہے۔

تو کیا پھرجاہلیت کا فیصلہ جا ہتے ہو،حالا نکہ جولوگ یقین رکھنےوالے ہیںان کے یہاں اللہ ہے بہتر اورکوئی فیصلہ کرنے والانہیں۔

حضرات! میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی دوآ بیتی پڑھی ہیں، بہت سے تعلیم یافتہ حضرات کواور خاص طور سے جوقر آن مجید سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شاید سوچتے ہوں کہ ان آ بیوں کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور اس مقصد سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن بیدوآ بیتی زندگی کے لئے بلکہ پوری کا گنات کے لئے اور زندگی کی اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اور خاص نزندگی کے اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اور خاص طور سے امت اسلامیہ کے لئے بیدوآ بیتی مستقل ایک درسگاہ ہیں اور مستقل ایک دعوت فکر

حضرات! سارا مسئلہ اسلام اور جاہلیت کے فرق کا ہے، اب میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بہت ہے پڑھے لکھے بھائی بھی 'اسلام' و' جاہلیت' کے فرق کو بھول چکے ہیں، چونکہ جاہلیت ان کے زود یک ختم ہو چک ہے، زیادہ تر '' جاہلیت عربیہ' ان کے ذبن میں ہے، وہ سجھتے ہیں کہ جاہلیت اور اسلام کی کوئی شکش اب نہیں ہے اور اسلام وجاہلیت کے فرق کوسو چنا اور اس کا جائزہ لینا گویا ایک طرح سے تضیع اوقات ہے، لیکن حقیقت سے ہے کہ اس وقت ملت میں جو بھی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں وہ سب اس فرق کوفراموش کردینے کا نتیجہ ہے واسلام اور جاہلیت کے درمیان ہے، پہلی جو آیت ہے ہو ھی وہ سورۂ بقرہ کی ہے۔

الله تعالی فرماتا ہے: یآیھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اند لکم عدو مبین "اے ایمان والو! اسلام میں سارے کے سارے داخل ہوجاوًا ورشیطان کے قدموں کی پیروی ندکرو، کیونکہ وہ تمہاراصر تح دشمن ہے۔''

اے ایمان والوائم ''سلم' میں داخل ہوجاؤ اور''سلم'' کا ترجمہ میں نے متنداور معتبر تراجم میں دیکھا ہے، حضرت شاہ عبدالقا در دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے لے کر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی ہمولانا عبدالما جدصا حب دریابادی ہمولوی مخت محمد صاحب جالندھری تک مسب میں ''سلم'' کا ترجمہ اسلام ہے کیا گیا ہے ، شاہ صاحب کے ترجمہ میں ''مسلمانی'' ہے کیا گیا ہے ، شاہ صاحب کے ترجمہ میں ''مسلمانی'' ہے کیا گیا ہے ، شاہ صاحب کے ترجمہ میں ''مسلمانی'' سے کیا گیا ہے ، شاہ صاحب کے ترجمہ میں ''مسلمانی'' سے کیا گیا ہے ، شاہ صاحب کے ترجمہ میں ''مسلمانی'' سے کیا گیا ہے ، شاہ صاحب کے ترجمہ میں ''مسلمانی'' سے کیا گیا ہے ، شاہ صاحب کے ترجمہ میں داخل ہوجاؤ۔ ''ولا تتبعوا خطوات گیا ہے ، نیون کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلائم میں ہوجاؤ۔ ''ولا تتبعوا حکوات الشیکھان''اور شیطان ''اور شیطان کے قش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلائم میں ہوجاؤ۔ ''ولا تتبعوا حکوات الشیکھان''اور شیطان کے قش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلائم میں ہوجاؤ۔ ''ولا تتبعوا حکوات الشیکھان''اور شیطان ''اور شیطان کے قش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلائم میں داخل ہوجاؤ۔ ''ولا تتبعوا حکوات الشیکھان''اور شیطان ''اور شیطان کے قش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلائم میں داخل ہوجاؤ۔ '

پہلی بات ہے کہ پہلے اسلام کو بجھنے کی ضرورت ہے، میں معذرت کے ساتھ ہے بات
عرض کروں گا، بہت سے محضرات کے ذہنوں میں جنہوں نے تقابلی مطالعہ نہیں کیا ہے اور
مذاہب کی تاریخ پران کی نظر نہیں ہے، ان کے ذہن میں شاید ہے بات متحضر اور تازہ نہیں ہوگ
کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے دنیا گا، جوایک اصول وعقیدہ اور مسلک زندگی کے نام سے موسوم
کیا گیا ہے، ورنہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب (مذاہب کے بانی نہیں کہتا اور نہ کوئی مذہب کا بانی
ہوتا ہے ) مذاہب کے داعیان اول کے نام پر یا ملکوں کے نام پر یاطبقوں اور نسلوں کے نام پروہ
مزاہب ہیں۔ مثال کے طور (مجھے معاف کیا جائے) یہود کی مذہب ہے، اس کی نسبت یہود کی
طرف ہے جو خاندان نبوت کے ایک فرد تھے، عیسائی ، اس کی نسبت حضرت عیسی کی طرف ہے،

پھر مجوی، وہ پاری کہلاتے ہیں، فارس (ایران) ایک ملک ہے، کوئی عقیدہ یا کوئی طرز زندگی یا دعوت الہی نہیں ہے، ہندویت، ہندایک ملک ہے اور اس کی طرف منسوب ہے، برہمنیت، الگ طبقہ اور ایک خاص نسل کی طرف منسوب ہے، بدھ مت، گوتم بدھ کی نام سے موسوم ومشہور ہے، ایسے ہی جیسی فد ہب۔

واحد مذہب جوایک مسلک زندگی ،عقیدہ اور نبوت کی طرف منسوب ہے، وحی الہی اور اللہ کی براہ راست رہنمائی اور اس کے دیئے ہوئے احکام اور شریعت کی طرف منسوب ہے، وہ اللہ کی براہ راست رہنمائی اور اس کے دیئے ہوئے احکام اور شریعت کی طرف منسوب ہے، وہ اسلام ہے، تو اسلام کا پورا دارومدار عقیدہ پر ہے، شریعت پر ہے، اور وہ بالکل ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔

اب اس کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے "یآ بھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة" اے ایمان والو! اسلام اور مسلمانی میں پورے کے بورے داخل ہوجاؤ۔

اس میں یہ بات کاظرنے کی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ سوفیصدی اسلام میں واخل ہوجانا چاہئے ، مسلمان بھی سوفیصدی ہوں ، اور اسلام میں بھی سوفیصدی ہوں نہ سلمانوں میں کوئی تحفظ ، استثناء یار ہزرویشن ہے ، یہ اسلام میں کوئی تحفظ ، استثناء یار ہزرویشن ہے ، یہ ایک نکتہ ہے ، جس کوآ ہے ساتھ لے کر جا نمیں ، اور اس کی اشاعت کریں ، خدا کا مطالبہ اور قرآن مجید کی صرح آ ہیت ہے ، کہ سوفیصدی مسلمانوں کو سوفیصدی اسلام میں داخل ہونا چاہئے اور مذاہب کی طرح نمیں کہ عقائد لے لئے اور اس کی زندگی کے قانون نمیں کہ عقائد کے لئے اور سب پچھ چھوڑ دیا ، یا عبادات لے لئے اور اس کی زندگی کے قانون پر اور زندگی کے طرز حیات اور طرز معاشرت ہو اور باہمی حقوق اور فرائض سے اور شرعی قانون پر چلئے سے تعلق نہیں ہے ، ہر مذہب نے ایک ایک حصہ لے لیا ہے ، کسی نے دولیا ہو جانا ہو جانا ہو ہو ہوں ہو بیس مسلمانوں کوسوفیصدی اسلام میں واضل ہوجانا ہو جانا ہو ہو ہیں ، یا پچھتر فیصدی اسلام میں اور پیاس فیصدی ہی خارج نہیں ہونا چاہئے ۔ کسی مطالبہ ہے کہ سوفیصدی اسلام ہونا چاہئے ۔ ایک فیصدی بھی خارج نہیں ہونا چاہئے ۔ کسی مطالبہ ہے کہ سوفیصدی اسلام ہونا چاہئے ۔ ایک فیصدی بھی خارج نہیں ہونا چاہئے ۔ کسی مطالبہ ہے کہ سوفیصدی اسلام ہونا چاہئے ۔ ایک فیصدی بھی خارج نہیں ہونا چاہئے ۔ کسی مطالبہ ہے کہ سوفیصدی اسلام ہونا چاہئے ۔ ایک فیصدی بھی خارج نہیں ہونا چاہئے ۔ کسی مطالبہ ہے کہ سوفیصدی اسلام ہونا چاہئے ۔ ایک فیصدی بھی خارج نہیں ہونا چاہئے ۔ کسی مطالبہ ہونا چاہئے ۔ ایک فیصدی معاملہ نہیں کیا گیا ہے ، ہم کوملت اور اپنا جائزہ لینے کا ایک رہنما اصول دیا گیا ہے ، بلکہ کا خصوصی معاملہ نہیں کیا گیا ہے ، ہم کوملت اور اپنا جائزہ لینے کا ایک رہنما اصول دیا گیا ہے ، بلکہ

پیائش کا آلہ دیا گیا ہے، پہلامطالبہ القد کا یہ ہے اور قرآن مجید کا صریح تھم یہ ہے کہ سوفیصد کی مسلمانوں کو سوفیصد کی اسلام میں داخل ہونا چاہئے نہ تو یہ کہ پڑھالکھا طبقہ مستنیٰ ہے، شریف النسب اور عالی نسب لوگ مستنیٰ ہیں، کی بڑے ہے کہ حاکم مستنیٰ ہیں، کسی بڑے ہے بڑے حاکم (جوتصور اسلام میں حاکم یا خلیفہ کا ہے ) کسی بڑے ہے بڑے شہنشاہ وقت، کسی بڑے ہے بڑے سر براہ مملکت اور کسی بڑے ہے بڑے قانون ساز، کسی بڑے ہے بڑے افتاح اعظم، کسی بڑے اپنے بھی کوئی اسٹنا نہیں ہے کہ اس کونماز پڑھنے کی فرصت نہیں، اس کونماز ہے مستنیٰ کیا جائے، فلال کو تج ہے مشتنیٰ کیا جائے، فلال کو تج ہے مشتنیٰ کیا جائے، فلال کو تج ہے مشتنیٰ کیا جائے، کسی کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ جس پر جے فرض ہے اور وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ بچ چھوڑے۔

ای طریقہ ہے''عائلی قانون'' کہ سب مسلمان اس کے پابند ہیں ،تر کہ اور میراث کے قانون کے سب مسلمان یابند ہیں، یہ بات چونکادینے والی ہے، ایک تازیانہ ہے ہمارے لئے اس وفت ساری چیزیں اس کے ماتحت آ جاتی ہیں، ہمارا بیاصلاح معاشرہ کا اجلاس،اس کی تقریریں اور اس کی وضاحتیں ،اس کے مشورے سارے کے سارے اس کے اندرآ جاتے ہیں كه "يأيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كآفة" اكايمان والو! اسلام مسلماني مين پورے پورے داخل ہوجاؤ۔اس کا مطلب سے کہ سوفیصدی مسلمان اور سوفیصدی اسلام ہونا جاہے، اگر آپ آزادانہ مطالعہ کریں ، منصفانہ مطالعہ کریں ، اور تقابلی مطالعہ کریں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ آج مسلمانوں میں اس طرح کی تقتیم یائی جاتی ہے کہ اس دین کے قبول کرنے والول میں بھی استثناءاور تحفظ ہے، ریز روکیش ہے اور رعایتیں ہیں اور اس دین میں بھی تقسیم ہے،اس طبقہ کے لئے دین کا فلال حصہ مناسب ہے،اس طبقہ کے لئے مناسب نہیں،اس پروہ عمل نہیں کرسکتا، تنہا ہے بات کافی ہے، اس آیت کی رو ہے اس کی گنجائش ہی نہیں کہ عقائد ہم لیں گے اور عبادات جھوڑیں گے ،عقائد اور عبادات بھی لیں گے ،لیکن معاملات جھوڑیں گے ، معاملات بھی لیں گے،لیکن عائلی قانون کو چھوڑیں گے،اس میں کسی چیز کی اجازت نہیں،اگر آپ اس نکته کو سمجھ جائیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تو بیعمر بھر کے لئے کافی ہے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ سوفیصدی اسلام میں داخل ہوں ،اب آپ اپنامحاسبہ کر کیجئے اور کرتے رہے کہ کیا آپ نے سوفیصدی اسلام کوقبول کیا اور سوفیصدی آپ اسلام پرممل کررہے ہیں؟

کیا آپ کی معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہے، آپ کا معاشرتی نظام، آپ کے رواجات،
آپ کی رسوم اور آپ کا جومعاشرتی ، اجتماعی ، خ نگی نظام ہے، خانگی روایات ہیں، تاریخ ہے، اور
آپ کے خاندانوں میں جو رحمیس اور معمولات رائح ہیں، آپ صرف ان کا خیال رکیھس کہ
آپ اس معیار پراترتے ہیں، اور آپ اس کو پورا کرتے ہیں؟ آپ اس کے بعدا حکام شریعت
کونظر انداز کردیں گے؟ جومعیاری ومثالی مسلمان تھے اور جوقیامت تک نموندر ہیں گے، وہ ان
احکام اور ہدایات کو کس طرح پورا کرتے تھے، ان تقریبات اور زندگی کے ان مواقع ہے کس
طرح سے گذرتے تھے؟

میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام گئی جماعت کوئی خالص روحانی جماعت نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی کہ ان کو صرف عقیدہ کی ضرورت تھی، آپ ان کا مطالعہ کریں، سیرت اور احادیث کی کتابوں میں مساجد کا حال پڑھیں، ان کی نماز وں کا حال پڑھیں، ان کی تہجد گذاری اور شب بیداری کوتو دیکھیں، لیکن ان کی تقریبات کو ندد یکھیں، یہ بھی اس روح کے خلاف ہوگا ورشب بیداری کوتو دیکھیں، لیکن ان کی تقریبات کو ندد یکھیں، یہ بھی اس روح کے خلاف ہوگا جوروح ہمیں اس آیت سے ملتی ہے کہ "اد حلوا فی المسلم کا فہ" دین کو ہمیں پورے طور پراپنے اندر جذب کرنا چاہئے اور اپنے کو دین کے تابع بنانا چاہئے، ہمیں رسول اللہ بھی کی حیات طغیب، حیات مبار کہ اور صحابہ کرام گئے حالات اور سیرت کا مطالعہ بھی اس وسیع نظر ہے کرنا جائے۔

عرصہ سے بیقلطی ہورہی ہے، پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں کہ ہم صحابہ کرام ، اولیاء کرام ، علماء ربانیین اور مصلحین و مجددین سب کے حالات میں صرف اس حصہ کو پڑھتے ہیں، جس کا تعلق عقیدہ سے ہے، عبادات سے ہے، ہم ان کے شادی بیاہ کی تقریبات کا مطالعہ نہیں کرتے کہ کس طرح انہوں نے انجام دیں، ہم ان کی عائلی زندگی کا، فائلی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے کہ وہ گھر میں کسے رہتے تھے، اس طرح ان کی عائلی زندگی کا جو سئلے ان کو یا ان کی اولاد کو پیش آتے تھے، وہ ان کو کس طرح علی کرتے تھے، جس طرح ان جو سئلے ان کو یا ان کی اولاد کو پیش آتے تھے، وہ ان کو کس طرح علی کرتے تھے، جس طرح ان انگی ریزرویشن ہے، ویسے ہی تاریخ کے بارے میں ابھی الگ ریزرویشن ہے کہ ہم کتاب کے صرف ان ابواب کو گھو لتے ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، ذکر وافکار سے ہے، یا دالہی سے ہے، ان کے روحانی اثرات سے ہے، ان کی تبلیغ اور

انفرادی کارناموں ہے ہے ہم نہیں و تکھتے کہان کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں ان کا تر کہ کیسے تقسیم ہوتا تھا، جب طلاق کی ضرورت ہوتی تووہ کس طرح طلاق دیتے تھے؟

میں ایک واقعہ صحابہ کرام کے صدیا واقعات میں سے بیان کرتا ہوں، وہ واقعہ آ نکھ کھول دینے والا ،اورایک طرح سے چونکا دینے والا ہے، بلکہ ایک طرح سے وہ ایک ذبنی زلزلہ پیدا كرتا ہے،آپ خيال فرمائيے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه مہاجر نيں ،اورا تناہى نہيں بلكة عشره مبشره مين داخل بين،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اليك مرتبه حضور ﷺ كي خدمت مين حاضر ہوتے ہیں،آپ ﷺ فرماتے ہیں،عبدالرحمٰن خیریت تو ہے،آج تہارے کیڑول پر خوشبونظر آرہی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول ﷺ، میں نے شادی کرلی ہے۔ جیرت کی بات سے ہے(میں حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت ہے،اور جومتندعلماء بیٹھے ہوئے ہیں،ان کی تقىدىق بالكل كافى ہے) يوض كرر ما ہوں ، يہلے آپ اينے ذہن كومتوجداور بيدار يجيح ، بيا يك ہلادینے والا واقعہ ہے، ایک زلزلہ لے آنے والا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول، خاتم النہین ،سید المرسلين، شفيع المذنبين ،رحمة اللعالمين مدينه طيبه كے اندرموجود ہيں،اور ميں آپ كواينے ذاتى تجربه کی بناء پر بتا تا ہوں، سیاحتوں کی بناء پر کہ جب کوئی برادری کہیں ترک وطن کرتی ہےتو عام طور پرایک جگہ رہنا پہند کرتی ہے،مثلاً ہندوستان کے میمن اورخو ہے جو بمبئی میں تجارت کرتے تھے،ان کوآپ تلاش کریں تو وہ سب آپ کو کراچی میں ملیں گے،اگر آپ ان کو تلاش کرنا جا ہیں تو کراچی میں تلاش کر کیجئے ، پڑھے لکھے لوگ ،ادیب وشاعرا گرملیں گے تو لا ہور ،اسلام آ بادراولپنڈی میں ملیں گے، جوعلمی مرکز ہیں، تو اس میں شہرہیں بلکہ محلّہ کی تخصیص کر کے کہتا ہوں کہ بیمہاجرین جومکہ معظمہ ہے آئے تھے،وہ مدینہ طنیبہ کے خاص حصہ اور علاقے بلکہ ایک جوار میں سکونت پذیر ہوئے ہوں گے، کچھروایات ہوتی ہیں، کچھ عادتیں ہوتی ہیں، مستورات کا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور کچھ پچھلے واقعات ہوتے ہیں، بیسب چیزیں مشترک ہوتی ہیں، اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ قریب ہی رہیں ،تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الله ﷺ مكانى فاصله كے لحاظ ہے زيادہ دورنبيں رہے ہوں گے بيكن جرت كى بات ہے،جس پرآ دی محوجیرت ہوجائے ،اوراس پرایک سکته طاری ہوجائے کہ مدینہ طیب میں عبدالرحمٰن بنعوف عبيها مهاجراور جليل القدر صحابي نكاح كرتا ہے اور الله كےرسول موجود ہيں ،

کم فاصلہ پراورآ پ ﷺ کوزحمت دینے کی ضرورت نہیں سمجھا۔ کچھ بیں تو برکت ہی کے لئے۔ آ ج حال ہے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی برکت کے لئے آ جائے۔ آ پ کا قدم پہنے جائے ، بیہ مولو یوں سے کہا جاتا ہے اور نیک دیندارلوگوں ہے کہا جاتا ہے۔ آخر عبدالرحمٰن بن عوف گویہ خیال کیوں نہیں ہوا کہ میں نکاح کررہا ہوں اور اللہ کے رسول ﷺ یہاں اتنے قریب موجود ہیں اور آ پ ﷺ وزحمت نہ دوں ،اس ہے بڑھ کرناشکری کیا ہوسکتی ہے، نافتدری کیا ہوسکتی ہے، بے ادبی کیا ہوسکتی ہے؟ لیکن بیواقعہ ان کی نظر میں ایساتھا کہ ان کوایک لفظ بھی معذرت کا کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور انہوں نے اس کی ضرورت نہیں بھی کہیں کہ پارسول اللہ ﷺ معاف فرمائيَّ ، مجھے بالكل خيال نہيں رہا، يا فلان بات مائع ہوئی ،اوراى طرح حيرت كى بات سے کے حضور ﷺ نے بھی ایک لفظ شکایت کانہیں فرمایا۔ حدیث کا دفتر موجود ہے، ہندوستان کے عظیم کتب خانوں میں یہاں کا کتب خانہ بھی ہے، میں وعوت دیتا ہوں کہ وہ بتائے کہ حضور ﷺ نے شکایت کی ہو کہ عبدالرحمٰن تم جمیں بھول گئے، بات کیاتھی ،عبدالرحمٰن کا تفقه اوران کی فراست تھی ،ان کی ذو کات تھی ،اوران کی حقیقت شناسی تھی کہانہوں نے سوجا کہ جتنی دیر میں حضور ﷺ کو تکلیف دول گا معلوم نہیں کتنے لوگ آئیں اور اسلام قبول کریں ،اور سب سے بڑی دولت جونجات کا باعث ہے وہ اس کوحاصل کریں ،ہم اس کے بجائے کہ آپ کوزحمت دیں آپ کو تکلیف دیں ،اوروہ لوگ چلے جائیں کہ ہم پھر بھی آئیں گے تواس سے بہتر ہے کہ آپ ﷺ اینے مقام عالی پرتشریف رکھیں اور لوگ آ کیں ، ہدایت یا کیں ،کلمہ يرهين،آب على كدست مبارك يراسلام لائين-

دوسری بات بیہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے نزول کی کوئی ڈائری، روزنا مچے ہوتا، وہ روزنا مچہ اس طرح تو ہے کہ بیسورہ کہاں نازل ہوئی، کتنا پہلے نازل ہوااور کتنا بعد میں، اگر ایسا ہوتا کہ (وقت شاری کے ساتھ، آیت شاری کے ساتھ) فلاں وقت بیر آیت نازل ہوئی اور فلاں وقت بیر آیت نازل ہوئی اور فلاں وقت بیر آیت نازل ہوئی، کوئی اگرروزنا مچہ لکھنے والا ہوتا تو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی دیر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں کی تکاح کی مجلس میں شرکت میں گذرتی، اس میں اتنی آیتیں نازل ہوئیں۔

توایک بات سے کہاں آیت کواپنے ساتھ لے کر جائے، دماغ پرنقش کرکے لے

جائے کہ مطالبہ صرف اتنائبیں ہے کہ اسلام قبول کرواور اسلام میں داخل ہوجاؤ، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ اسلام میں سوفیصدی ہو، نہاں میں ہے کہ اسلام میں سوفیصدی ہو، نہاں میں ریزرویشن اور آج کیا ہے جولوگ اسلام کی دولت سے مشرف ہیں،انہوں نے بھی تقسیم کررکھی ہے کہ دین کاوہ شعبہ چھوڑیں گے،اس کےوہ مکلف نہیں،وہ ان کی طاقت سے باہر ہے۔

"اصلاح معاشره" کی دعوت کا ایک اجمالی پیغام اور زندگی کا ایک رہنمااصول (جوزندگی کے تمام سرد وگرم اورنشیب و فراز ، اورمختلف النوع مرحلوں پر حاوی ہے ) وہ یہ ہے "یآ ایھا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كآفة" اے وه لوگوجوا يمان لائے ہو، اسلام ميں واخل ہوجاؤ ،مسلمانی میں شامل ہوجاؤ ،'' کافتہ'' کاتعلق دونوں سے ہے، داخل ہونے والوں سے بھی ہے اور جس دائر ہمیں داخل ہورہے ہیں ،اس ہے بھی ہے ،وہ بھی کافتہ یہ بھی کافتہ ۔اس طرح نہیں کہ سجد جا ئیں اور ایک قدم مسجد کے اندر رکھا، بس ہم مسجد میں داخل ہو گئے، یا دونوں قدم اندرر كادے اوراندرنه جائے، یا ندرتو جائے لیکن نمازنه پڑھے، یہیں "اد خلوا فی السلم کافۃ "پورے کے پورے داخل ہوجاؤ ،اور عامل بن جاؤ۔ 'داخل ، بھی بنواور' عامل ، بھی بنو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت بــ الله تعالى فرما تا بـ "افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً لقوم یو قنون" کیاوہ جاہلیت کا حکم جا ہتے ہیں ، میں حکم کے متعلق عرض کردوں ،عربی زبان سے ا یک خصوصی تعلق رکھنے والے انسان کی حیثیت ہے اور عربی ذخیرہ کی جھان بین کرنے والے طالب علم کی حیثیت ہے بھی ''حکم'' کالفظ قرآن مجید میں بڑا وسیع اور بلیغ ہے، حکم کے معنی صرف قانونی فیصلہ کے نہیں،''ترجیج''و''اختیار'' کے بھی ہیں۔کسی چیز کوتر جیح دینااور کسی چیز کو اختیاز کرنا، یہ بھی حکم میں شامل ہے۔ حکم کالفظ ان سب معانی پر حاوی ہے،اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کٹاکیا جاہلیت کے فیصلہ کو، کیا جاہلیت کے انتخاب کو، کیا جاہلیت کے رجحان کو، کیا جاہلیت کے اصول كوتر جَح رية بين؟ وه حياجة بين 'و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون' الله تعالی ہے بہتر حکم دینے والا ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں کون ہے؟

دوسری بات سے کہ جاہلیت کے معنی بھی ا۔ بہت فراموش ہو گئے ہیں، بہت گہرا

مطالعه کرنے والوں اور جن کوسیرت نبوی ﷺ پراللہ تعالیٰ کچھ لکھنے اور تالیف کرنے کی سعادت عطافر ما تاہے، وہ اس سے بحث کرتے ہیں ،اوراس کاحق ابھی بہت کم ادا ہواہے، جاہلیت کے دور کی وسعت کو بہت کم لیا گیاہے، میں کہتا ہول ایک سیرت نگار کی حیثیت سے، اور ایک ایسے خوش قسمت انسان کی حیثیت ہے جس کواللہ نے سیرت کے موضوع پر لکھنے کی توفیق دی کہ جاہلیت کے مفہوم سے بھی ہماراذ ہن بہت آشنا ہو گیا ہے، جاہلیت سے لوگ مجھتے ہیں کہ صرف جاہلیت عربیہ مراد ہے،اور جاہلیت عربیہ ہے مراد ہے بت پرسی کا دور، دختر کشی کا دور،شراب نوشی کا دوراور رہزنی کا دور،ان کے سامنے صرف بیآتا ہے، لیکن معاشرت، طرز معیشت،طرز زندگی، فیصلے کرنے کے معیار واصول، اور رغبات اور نفرتیں، بیہ چیزیں جاہلیت کے تصور کے ساتھ ذہن میں نہیں آتیں ،حالانکہ جاہلیت ان سب پر مشتمل ہے،اگر جاہلیت کا ترجمہ اردومیں کیا جائے تو اس کا جوتر جمہ حاوی ہے اور ان سب چیزوں کوایے ضمن میں لے لیتا ہے، وہ بیہ ہے کہاں سے مراد وہ دور ہے جو نبوت کی روتنی اور ہدایت سے محروم رہاہے، قوم کا وہ دور جو نبوت کی روشنی اور ہدایت سے محروم رہا ہے، جا ہے وہ یورپ ہویا ساسانی مملکت ہو، جا ہے وہ ہندوستان ہو، جاہےوہ عرب ہو، میں اس کا ایک دوسراتر جمہ کرتا ہوں"من مانی زندگی" جاہلیت کیا ہے؟ من مانی زندگی گذارنا، بیرورح ہے جاہلیت کی ، جاہلیت کی اسپرٹ ہے، جو چیز اسلام کی مخالف اور متوازی ہے اور آسان سے اللہ کے نازل کئے ہوئے ادبیان سے ،اور صحف ساوی ے ، اور تعلیمات ربانی سے بے نیاز ہے ، وہ یہ ہے کہ نبوت اور ہدایت آسانی کی روشنی ہے جو دورمحروم ہووہ جاہلیت ہے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، زندگی کیسے گذاری جاتی ہے، من مانی زندگی، یعنی جودل میں آئے، جو ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول جا ہتا ہے، اور جومعیار اس وقت مقررہو چکے ہیں اور''حیثیت عرفی'' کے اظہار کے جواصول مقررہو گئے ہیں،ہم تو اس برچلیں کے، بیے من مانی زندگی ،اوراس کوقر آن اور حدیث کی اصطلاح میں '' جاہلیت'' کہا گیا ہے، و يکھئے اگر آپ احادیث کا جائزہ لیں تو آپ کوئی جگہ ایسامعلوم ہوگا کہ حضور بھٹھنے نے ایسی چیز يرجهي جس كاتعلق عقيده ہے نہيں تھا، جاہليت كا اطلاق فرمايا، ايك صحابي ہيں (جن كا نام نہيں لوں گا) ان کا معاملہ اینے ملازم کے ساتھ کوئی مساویہ بیں تھا۔ آپ بھٹے نے فرمایا: انک امرؤ فیک جاهلیة تم ایک ایسے آ دی ہو،تمہارے اندر جاہلیت کی بو ہے،اب عقائد تلاش

کرنے کی ضرورت نہیں۔خادم کے ساتھ ایسا معاملہ رکھنا کہ بیدما لک ہے اور وہملوک ہے،اس كوجالميت كها، او پھراس سے بڑھ كر "من تعزىٰ عليكم بعواء الجاهلية" جوتمهار \_. سامنے جاہلیت کی دعوت دے،عصبیت جاہلیت کی طرف بلائے،اور جاہلیت کا نعرہ لگائے، اس کے ساتھ سخت کلامی کرو، میں اس کوعلماء کے لئے چھوڑ دیتا ہوں ،اس کا پوراتر جمہ نہیں کروں گا، سخت سے سخت بات اس کے سامنے کہو''ولاتکنوا'' کنابیہ واشارہ ہے بھی کام نہلو، اس کو جاہلیت کیوں کہا؟ اس کاتعلق تو عقیدہ ہے نہیں ، اس کاتعلق تو عقیدۂ تو حید ہے نہیں ، ایمان بالآخرة ہے جیس، ایمان بالرسول ہے جیس، تو معلوم ہوا کہ اسلام صرف ای کا مطالبہ ہیں کرتا، اسلام صرف ای کانام نہیں ہے کہ عقائد سے ہوں، مجھے معاف کیا جائے میں بغیر کسی تنقیص کے کہتا ہوں،اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ صرف عقا ئد سیجے ہوں اور نمازوں کی یابندی اور عبادات اوراس کےعلاوہ جو چیزیں عقائد اساسیہ میں آجاتی ہیں، وہ اس کے دائرہ میں ہیں، کیکن ہم شادی کرنے میں آزاد ہیں، ہم پردہ کرنے نہ کرنے میں آزاد ہیں، ہم مقدمات عدالتوں میں لے جانے میں آزاد ہیں، ہم اپنے مال کی تقتیم میں آزاد ہیں، ہم ان سب چیزوں میں آزاد ہیں، اس کئے ہم سے ان سب چیزوں میں کوئی کچھ نہ یو چھے، اور ہمیں نہ ٹو کے، بیدین کے دائرہ میں نہیں آتا، یہاں کا اصل پیغام جس کے لئے آپ کوز حمت دی گئی ے، بیہ ہے کہ آپ دین کا سیحے مفہوم سمجھ لیں ، ایک ہے ''اسلام' ، ایک ہے'' جاہلیت''۔اب آ ب بید میکھئے کہ جوزندگی گذررہی ہے مسلمانوں کی وہ اسلام کے مطابق ہے؟ سوفیصدی اسلام کلی اتباع جا ہتا ہے، جو آیت میں کہا گیا ہے 'ادخلوا فی اسلم کا فتہ''یورے کے پورے اسلام میں داخل ہوجاؤ ،اس لئے اس کی ہرگز گنجائش نہیں کے مسلمان دین کے بہت سے احکام کے یا بندر ہیں اوران کا احترام واہتمام کرتے رہیں، مگر زندگی کے شعبوں اور رواجوں میں آزاد ہیں، مجھےمعاف کیاجائے تحقیر مقصود نہیں،وضاحت مقصود ہے۔

صاحب، شادی بیاہ میں بھی دین کا نام لینا، اور اس میں بھی سنت وشریعت کا حوالہ دینا،
اس کا بھی احتساب کرنا کہ بیشادی اتنے دھوم دھام سے کیوں ہوئی ؟ صاحب! اللہ نے دولت
دی تھی اور ہمارے کنبہ کا، ہمارے خاندان کا اور ہم جہال رہتے ہیں، وہال یہی دستورتھا، لیکن بیہ
ضروری ہے کہ آپ کا عائلی قانون بھی وہی ہوجو قر آں مجیدنے دیا ہے، اور شریعت نے اس کی

تشریح کی ہے،اورعلمائے اسلام اورفقہائے کرام نے (اللہ ان کوبہتر جزائے خبرعطافرمائے) انہوں نے اس کے لئے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی ہیں،اوراپی صحت کوخطرہ میں ڈالا ہے اورملت اسلامیہ کوستغنی کردیا ہے۔

میرے بزرگو! دوستواورعزیزو! بیآیتی ہیں، آپ ان کوایے ذہن میں لے کرجائے، ایک تو مطالبہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو کلی طور پرتم بھی کلی طور پر اور تمہاراا سلام بھی کلی طور پر ، بیہ نہیں کہ عقائد سرآ تکھوں پر ،اللہ بچائے ذرہ برابرانحراف نہیں ہوگا،عبادت میں ذرہ برابر بھی ہم ہے تسائل نہ ہوگا،لیکن صاحب بیر کہ شادی کس طرح ہو،اور نکاح وطلاق کے مسائل ہیں ،اور تقتیم میراث کے مسائل ہیں،اور پھر بہت ی ایسی چیزیں ہیں جو خاندان میں پیش آتی ہیں، اس ميں آپ کو آزاد حجھوڑ دیجئے ، بالکل اس کی مہلت نہیں '' یے پھا الڈین آ منواادخلوا فی السلم کافتہ ولائتبعوخطوات الشیطان' اورخطوات الشیطان میں بڑی بلاغت ہے، کہا گرتم نے پنہیں کیا تو پھراتباع خطوات الشيطان ہوگا، يہاں پراس لئے اس کا بھی ذکر کیا،الٹدصرف فر ماديتا''اوخلوا فی اسلم کآفۃ''لیکن اس کا جومتوازی ہے وہ''ولا تتبعوا خطوات الشیطان'' ہے۔ آج ہم اپنی آ تھوں سے دیکھرے ہیں کہ''خطوات الشیطان' ہے، یہ گھروں کولٹادینا، یہ جائیدادوں کوقرق کردینا، بیسودی قرض لینا،اوراس خوشی میں راتوں کو جا گنا،صحت کوخراب کرلینا، بیسب اس لئے ہے کہنام ہوجائے اور شان ہو کہ فلاں صاحب کے یہاں بارات آئی تھی ،اس میں دوسو موٹری تھیں اور اتنی بڑی بارات تھی اور اس سب کو فائیوا شار ہوٹل میں تھہرایا گیا۔میرے نام دعوت نامے آتے ہیں،اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ فائیواسٹار ہوٹل میں تھہریں گے،بیساری چیزین "عرف" میں داخل ہوگئی ہیں جوعر بی کا بہت بلیغ لفظ ہے، جس کا ترجمہ ہے رسم ورواج

ہمارے جمبئی کے ایک دوست نے ذکر کیا کہ ایک مجلس میں کھجور، چھوہارتے تقسیم کرنے کے بجائے جومسنون ہے، نوٹ تقسیم کئے گئے۔ سوسورو ہے، پچاس پچاس رو ہے، دس دس رو ہے کا نوٹ۔ کتنے ہزاررو ہے صرف اس نکاح میں صرف ہوگئے، کہاں سے اس کی اجازت ملی ہے۔ حضرات! ہمارامقام ومنصب تو بیتھا کہ ہمارے ہندوستان میں اتنے دن سے رہنے سے ہندوستان کی قدیم قوم جوتھی اس کے اندرایک ہلچل پیدا ہوجاتی، غور وفکر کرنے کی زبر دست

تح یک پیدا ہوتی اور وہ اپ پورے معاشرہ کا جائزہ لیتی اور پھر وہ ان خصوصیات و فوائد کو جو سلمانوں کے ان چیزوں سے بچنے سے حاصل ہوتی ہیں، دیکھ کرخود وہ ان رسوم کو چھوڑتے، معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کے اس ملک میں آنے سے ایک معاشرتی انقلاب آگیا، تہذیبی انقلاب ہوگیا، مگر افسوس ہے کہ بجائے اس کے ہم ان کو دیتے، ہم نے ان سے لیا، ایک ایک چیز کی تاریخ بتائی جاسمتی ہے۔ اگر معاشرہ کی تاریخ پرکوئی کتاب کھی گئی ہوتی تو آپ کواس سے پیتہ چل جاتا کہ فلاں رسم فلاں طبقہ سے لیگئی ہوئی تو آپ کواس سے پیتہ چل جاتا کہ فلاں رسم فلاں طبقہ سے لیگئی ہوئی تو آپ کواس سے سب کی تاریخ مل جاتی ، آغاز کی تاریخ مل جاتی۔

ہاری اس کانفرنس کی (مجھے معاف کیا جائے) یہ ایک امانت ہے یا عطیہ ہے، اوراس کا ایک نشان اور شعار ہے، جس کوآپ لے کر جا کیں۔ یہ دوآ یتیں ہیں، 'یآ یہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کآفة و لا تتبعوا خطوات الشیطان" جولوگ عربی کا ذوق رکھے ہیں، وہ محسوس کریں گے کہ ان الفاظ میں بھی کتناز وراور بلاغت ہے، یہ کھلا اعجاز قرآنی ہے، اگر یہ جا جائے کہ جلال الہی بھی شامل ہے، میں عربی کے طائب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بالکل الفاظ بتارہ ہیں کہ اس کا دوسرامفہوم ہے ہے، اگر ایسا نہ کروگے تو اللہ کے غضب سے فرو، اور اللہ کی طرف سے بے برکتی پر ڈرواور برے نتائے سے ڈرو۔ "یآ یہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین" اس سے اور صاف بات کیا کہی جا سے ت

اور دوسری طرف فرمایا: "اف حکم الجاهلیة یبغون" کیا جاہلیت کے رسم ورواج کو چاہتے ہیں، کیا جاہلیت کے قیصلہ کو چاہتے ہیں، میں چاہتے ہیں، کیا جاہلیت کے قیصلہ کو چاہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ حکم کے معنی صرف فیصلہ کے نہیں مبلکہ ترجیج واختیار کے بھی آتے ہیں، یعنی آدی کسی چیز کو اختیار کرنا ہے جو تو یہ محرمہ ہوتی ہے، جواس کی دلیل ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، کیا جاہلیت کا فیصلہ قبول کریں گے، جاہلیت نے جس چیز کو ترجیح دی ہے، اختیار کیا ہے ہاں کو اختیار کریں گے، جاہلیت نے جس چیز کو ترجیح دی ہے، اختیار کیا ہے، اس کو اختیار کریں گے، یہ جائز نہیں۔

اب آب معزات بہاں سے عزم لے کرجائیں، بیارادہ کرکے جائیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہرگز نہیں ہوسکے گا، آپ اپنے دل میں قتم کھالیں کہ اب خلاف شریعت رسوم پہال گھر

میں، ہمارے یہاں، ہمارے خاندان میں ادائبیں کی جائیں گی، پیظلم نہیں ہوگا کہ جہیز کا ز بردست مطالبہ کیا جائے ،خدا کی بناہ ،خدا کی ذات حکیم ہے ،ورنہ میں سیج کہتا ہوں کہ ایک بیاہی ہوئی لڑکی کوجوابھی بیاہ کرآئی ہے،ار مانوں کےساتھ آئی ہےاور بڑی امیدوں کےساتھ اس کورخصت کیا گیاہے،اعزاز کے ساتھاس کا استقبال کیا گیاہے،صرف اس جرم میں کہوہ وس ہزار رویے ہیں لائی ہے، اس کو مارڈ الا جاتا ہے، میں نے اخبار میں بڑھا، دہلی میں ایک دہن آئی اوراس کے گھر والوں ہے دس ہزار رویے کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہ ہیں لائی ،اس کوجلا دیا گیااوراس کا خاتمه کردیا گیا۔اگراس پرزلزله آجائے ،الله محفوظ رکھےاوران الفاظ کونه پکڑے ، اس پرزلزلہ آجائے، اس پر بجلی کرے، اس پر کوئی دوسری قوم آ کر حملہ کرے کوئی تعجب کی بات نہیں،اللہ کواپی مخلوق عزیز ہے،اورالی عزیز ہے "انہ بکم دؤف رحیم" وہ تمہارے ساتھ رؤ ف بھی ہےاور رحیم بھی ہے، پھراس کی پالی ہوئی، پھرمرضوں سے بچائی ہوئی اور بڑے ناز و تعم کے ساتھ رکھی ہوئی ایک جان آپ کے بہاں آئی ہے، اور بڑے ار مانوں کے ساتھ آئی ہے،اورآ پ مانگ کرلاتے ہیں،خوشامد کر کےلاتے ہیں دی ہزار کی وجہ سے،لعنت ہوا کیے وں ہزاررویے پر،جس کی وجہ ہے کسی انسان کی جان جائے ، ڈرنا جا ہے اللہ کے غضب ہے ، ایک جان اللّد کوتمهارے کروڑوں رویے اور تمہاری سلطنوں سے زیادہ عزیز ہے آ دم علیہ السلام کو کس بیار و محبت کے ساتھ بیدا کیا گیا،ان کا فرشتوں سے تجدہ کرایا گیا،اس آ دم کی اولا دیکے ساتھآ پکاییمعاملہ ہے۔

یمی میں فرقہ وارانہ فسادات کے بارے میں کہتا ہوں، کسی کمہار کے یہاں جا کرتم ایک گھڑا توڑ کر دیکھو، وہ تمہارا سرتوڑ دے گا اور اللہ کی مخلوق اتن بھی قیمت نہیں رکھتی کہتم انسانوں کے سرتوڑ و، انسانوں کی جان نکالو، ایک نہیں، پچاسوں ہیں نظروں، ہزاروں۔ بیدوہ چیزیں ہیں جو ہماری مسرتوں کی تقریبات میں داخل ہوگئی ہیں اور وہ چیزیں غضب الہی کو بلانے والی ہیں، تو پھر کیسے ان مسرتوں کی تقریب میں برکت ہو، کیسے اللہ کی نظرت ان کے ساتھ شامل ہو، اور پھر نسل میں بھی وہ دین منتقل ہواور وہ خصوصیات منتقل ہوں۔

بس حضرات!اگر میں نے حدود سے تجاویز کیااور میری زبان سے سخت لفظ نگلے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں اور آ پ سے بھی معافی جا ہتا ہوں ،مگر کوئی وفت ایسا

ہوتا ہےاوراس کی مثالیں ہمیں رحمۃ اللعالمین کی سیرت ہے بھی ملی ہیں کہ کسی وقت ایسے سخت لفظ بھی بول دیئے جاتے ہیں "(من تعزی علیکم بعزاء الجاهلیة) "اس کے معنی اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں تو رو نکٹے کھڑے ہوجائیں جوتمہارے سامنے جاہلیت (خلاف اسلام) کا نعرہ لگائے اس کے کسی فعل یارواج کی تحسین کرے تو تم سخت لفظ استعمال کرواور ذرا بھی رعایت،اشارہ اور کنابیے سے کام نہلو،کون کہدرہاہے،وہ رحمۃ اللعالمین فرمارہے ہیں،اور جوسرایا رافت ورحمت ہیں،وہ یہ کہدرہے ہیں،مثال نہیں مل عتی،اس ہے آپ انداذہ سیجئے کہ جاہلیت کو، جا بلی زندگی کو، جاملیت کے معیاروں کو، جا بلی دعوتوں کوئس نظر سے خدانے بھی ویکھا ہے، اور اس کے رسول نے بھی دیکھا ہے، وہ چیزیں اپنے گھروں میں آئیں، ہمارے معاشرت کے جزبن جائیں، ہمارے واجبات وفرائض میں داخل ہوجائیں، جہیز اتنالاؤ، شادی دھوم دھام سے ہوگی نہیں مسجد میں جائے اور کسی عالم سے نکاح پڑھوالیجئے ،ہم نے تو نکاح دیکھیے ہیں،عصر کی نماز ہوئی، کہددیا گیا کہ ایک نکاح ہوگا۔ قریب ترین عزیزوں میں ہے سب کوہیں معلوم اورو ہیں کے ایک عالم کھڑے ہو گئے۔انہوں نے خطبہ مسنونہ بڑھا،ایجاب وقبول کرایا اور چلے گئے، یہاں سے آ پ عہد وارادہ عزم کر کے جائیں کہانے گھر میں بینہ ہونے دیں کے،اور حتی الامکان آیان تقریبات میں باعث رونق اور باعث فخرنہیں بنیں گے، یہاں تو پیا ہوتا ہے، شرعی مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن آپ ان عزیز وں اور خاندان والوں کو محسوس کرائے،محلّہ والوں کوآ ہے محسوں کرائے کہ بیخلاف شریعت ہے، بیخلاف شریعت بھی ہےاور خلاف عقل بھی ہےاورخلاف مصلحت بھی ہے، یہاں سےارادہ کر کے جانیں۔

ائمہ مساجد جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یا معلمین اور علمائے کرام ، مدرسین ،ان سے کہوں گاکہ یہاں سے جانے کے بعد مسجدوں میں تقریریں کریں ،اوراس پروعظ کہیں اور دوسرے جو جلسے ہوتے ہیں ،ان میں بھی وعظ کہیں ،اور پورے ہندوستان میں اصلاح معاشرہ اور اصلاح رسوم کی تحریک چلائیں۔اللہ مددفر مائے گا۔ برکت دے گا اور آپ کودین کے ایک اہم شعبہ کی تبلیغ اوراس کے احیاء کا جواجر عظیم ہوگاوہ آپ کوعطافر مائے گا۔

وآخر دعواناان الحمد للدرب العالمين

## عالم اسلام كاعبورى دور

یہ تقریر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی طرف سے مقرر کے اعز از میں ۱۸ جولائی ۱۹۷۸ء کو اسلام آباد ہوئل ہال میں دیئے گئے استقبالیہ میں کی گئی۔صدارت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسنس جناب انوارالحق نے کی۔ جلسہ میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان ، و فاقی وزراء سلامی نظریاتی مختصر باتی کونسل کے ارکان ، علما ،اور جدید تعلیم یافتہ حلقہ کی نمائندہ شخصیتیں موجود تھیں۔

#### نحمده و نصلى على رسوله الكريم. اما بعد

صدر محترم، حاضرین گرامی قدر! میرے لئے بڑے شکر و مسرت کا مقام ہے کہ جن حضرات کی خدمت میں مجھے فردا فردا جانا چاہئے تھا اور مجھے ان سے اپنا در دول یا اپنے مطالعہ اور فکر کا نتیجہ علیحدہ علیحدہ پیش کرنا چاہئے تھا وہ یہاں خود تشریف لائے ہیں، اور مجھے ایک ایسا موقع ملا ہے کہ میں ان سب حضرات کی خدمت میں عرض کرسکتا ہوں، یہ بڑے خوشی کا موقع ہمیں ہونا ہوں کہ مجھے اس پرزیادہ خوش ہونا جھی ہے اور بڑی ذمہ داری کا بھی، میں یہ فیصلہ ہیں کر پار ہا ہوں کہ مجھے اس پرزیادہ خوش ہونا چاہئے یا ذمہ داری کے احساس سے مجھے متفکر اور گران بار ہونا چاہئے؟ ہم حال یہ دو ملے جلے جاسات ہیں اور میں نے بے تکلف آپ کے سامنے پیش کردیا ہے۔

كي لحظه غافل تشتم وصدساله راجم دورشد:

حضرات! ہم اس وفت عالم اسلام میں بڑے نازک مرحلے ہے گزررہ ہیں، بیا یک عبوری مرحلہ ہے اورعبوری مرحلہ ہمیشہ بڑا نازک اور دشوار ہوتا ہے۔ اسلامی ملکوں کی قیادتیں اور اسلامی ملکوں کے دل و د ماغ کوئی لمحہ ضائع کردیں یا کسی انفرادی اور وقتی مسئلہ میں الجھ کررہ جا کیں تو زندگی کا رواں دواں قافلہ رعایت نہیں کرے گا۔ زمانہ کا سیلا ب صرف سیلا ب ہے کہ انہوں تھمتا ہے، وہ کسی کشتی کے ڈو ہے کی پرواہ نہیں کرتا۔ حالی نے کہا تھا اور میراخیال ہے کہ انہوں

نے اینے محدود ماحول میں اور محدود تیل میں کہا ہوگا:

دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام کشی کسی کی یار ہو یا درمیاں رہے

سرز مین اندلس کاایک عزیزییام:

ابھی جسٹس افضل چیمہ صاحب نے ابیین یعنی اندلس مرحوم کا ذکر کرکے داغ کہن تازہ کر دیئے اور میرے دل کو خاص طور پر تڑیا دیا کہ میں خوش ضمتی کہوں یا بدشمتی کہ اس سرز مین رنگ و بوئے گزرا ہوں ، اور اس کی تاریخ بھی پڑھی ہے۔ آپ یقین مانے میں ممالک اسلامیہ میں سے شاید ایک ہی دوایسے ملکوں کے دیکھنے سے جوشا ہراہ عام سے مٹے ہوئے ہیں اس وقت تک محروم رہا ہوں ورنہ بیشتر اسلامی ممالک سے گزرا ہوں۔

لیکن میں جب اندلس گیا تو معلوم ہور ہاتھا کہ فضائیں مجھ سے لیٹ رہی ہیں اور یہاں کی روحیں مجھ سے معانقة کررہی ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ کچھ پیغام رکھتا ہے اور مجھ سے کہنا چاہتا ہے، اندلس کا جہ میں یہ سمجھا کہ وہ اسلامی ممالک کے مستقبل کے متعلق مجھے آگاہ کرنا چاہتا ہے، اندلس کا ذرہ ذرہ مجھ سے کہدر ہاتھا کہ دیکھو! عالم اسلام کا کوئی دوسرا ملک اس المیہ سے دو چار نہ ہونے یائے ۔ یہ بات تمہارے ذمہ امانت ہیں، یہاں سرزمین کے ہر ذرہ کا پیغام ہے، جہاں تک پہنچا میں اس کی بالکل گنجائش نہیں کہ کوئی دوسرا ملک ایسان کی بالکل گنجائش نہیں کہ کوئی دوسرا ملک ایسان کی بالکل گنجائش نہیں کہ کوئی دوسرا ملک ایسان ہے۔ میں یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ لیکن بیام ہے، میرافرض ہے کہ میں اس کو ہر ملک میں دہراؤں۔

## عالم اسلام ایک عبوری دور سے گزرر ماہے:

عالم اسلام اس وقت ایک عبوری مرحله ہے گزررہا ہے، پوراڈھانچ توڑا جارہا ہے اورایک نیا ڈھانچ بنایا جارہا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب قوموں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں اورایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بنی تقذیریں کھی جاتی ہیں، اس وقت پوراعالم اسلام ایک عبوری دور سے گزررہا ہے، یہ دور جہاں ایمان وعقیدہ کی طاقت جاہتا ہے وہاں بڑے میں مطالعہ کا بھی طالب ہے، بڑی شجیدگی اورفکر کی گہرائی کا بھی طالب ہے اورایٹاروقر بانی کا بھی طالب ہے، یہ

مرحله بغیران عناصر کے طے ہیں ہوتا اور نہ بھی اس ہے پہلے طے ہوا ہے اور نہاں وفت طے ہوسکتا ہے، یہ جس طرح ہمارے عقیدہ کا امتحان ہے، ای طرح ہماری ذبانت کا بھی امتحان ہے، اس کئے کہ ایک معاشرے کا نیا ڈھانچہ بنانا،اس کواسلام کی تعلیم کےمطابق کرنا،ان عناصر کو خارج کرنا جواس کے منافی ہیں اور ایک نیا تدن تشکیل میں لانا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہاں وفت اسلام ایک عقیدہ کی حثیت ہے موجود ہے، لیکن اس کواس کے تمدن ہے محروم کردیا گیا ہے اور بیمغرب کی بہت بڑی سازش ہے کہ اس نے جب بیددیکھا کے مسلمانوں کو عقیدہ سے ہٹانامشکل ہےاوران کے احساسات اس کے بارے میں بہت تیز ہیں،اس کواس کے بہت ملکج تجر ہے ہوئے ہیں۔ جنگ صلیبی سے لے کرا پین کی سل کشی اور مسلمانوں کے کلی اخراج سے لے کراس وقت تک تو اس نے اپنے ان تجربوں سے فائدہ اٹھایا اور اس نے پی حکمت عملی طے کی کہ سلمانو آل کوان کے عقیدہ سے ہٹانے کے بجائے ان کے تدن اوران کے نظام معاشرت سے علیحدہ اورمحروم اوراس برآ مادہ کردینا جا ہے کہوہ دوسرا تدن اختیار کرلیس اور اس میں سمجھتا ہوں یورپ بڑی حد تک کا میاب ہو گیا ہے۔خدا کے فضل سے اسلامی عقائد کے بارے میں کوئی گریف واقع نہیں ہوئی ہے جیسا کہ عیسائیت میں واقع ہوئی ہے۔عیسائیت جس طرح حضرت سے کودی ہوئی پٹری ہے ہٹ کر سینٹ یال کی پٹری پر پڑگئی ہے اور وہ برابراس پر چل رہی ہے، مسیحیت صراط متنقیم سے ہٹ کر تثلیث، انبیت سیح کے عقیدے اور روی تدن کی پٹری پر بڑگئی اور پھراس پر برابر چلتی رہی ، پھرا یسے واقعات پیش آئے کہ وہ رفتاری تیز تر ہوئی چکی گئی، کاش کہ یمی ہوتا کہ اس کامشرق کے ست کاراور ایک سوتے ہوئے قافلہ سے واسطہ پڑا ہوتا۔لیکن وہ مغرب تھا اور مغرب میں وہ طاقتیں ابل رہی تھیں ،تر قی کے جذبات موجزن تنظی،زندگی کا گرم خون رگول میں دوڑ رہاتھا اور ساری دنیا میں وہ خون جاری اور ساری ہونا جا ہتا تھا، جہاں اور چیزوں کی رفتار تیزے تیز تر ہوئی وہاں اس انحراف وصلالت کی رفتار بھی تیز ہوگئی،اس کئے کہ جن قوموں کے ساتھاس کی قسمت دابستھی یا جوتو میں اس کے حامل تھیں وہ ست رفتاری پر قائع نہیں تھیں ،ان کو یورپ کے خاص حالات کی بناء پر تنازع للبقاء کے اصول پیمل کرنا تھااورزندگی کے بخت مقابلہ میں ان کواپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا تھا۔اس کئے ہر چیز کی رفتار تیز ہوگئی۔عیسائیت کے صراط متنقیم سے انحراف کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ الیک کوئی تحریک یا انحراف الحمد لله عالم اسلام میں پیش نہیں آیا اور قرآن مجید کی زبان میں:
افا نحن نولنا الذکو و انالہ لحافظون کے عقائد اور اصول دین کی حد تک ایباانحراف پیش آتا نحن نولنا الذکو و انالہ لحافظون کے عقائد اور اصول دین کی حد تک ایباانحراف پیش آتا ہے، نیکن جہاں تک تحدن اور زندگی کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ کوئی عقیدہ، کوئی تعلیم یاس کی حامل کوئی خلا بھی نہیں رہ عتی ،اس کوایک ماحول چاہنے اس کوآزادی چاہنے ،اس کو وسائل چاہئیں، اپنے معاشرہ کی تشکیل کی آسانی عبائے ،عقائد میں انحراف اور تبدیلی کی آسانی طرز عمل متعین ہوتا ہے، اس طرز عمل کو میلی طور پر ظاہر ہونے کے لئے ایک آزاد ماحول چاہئے، طرز عمل متعین ہوتا ہے، اس طرز عمل کو عملی طور پر ظاہر ہونے کے لئے ایک آزاد ماحول چاہئے، اسکا مرز کے معاشرہ چاہئے اسلام کو اسکا اور آزادی کے ساتھ سانس لے سکے اور اپنے اصول پر عمل کر سکے تو اس اسلام کو سے دیا گیا۔ معلی نوں کو اصل اسلامی تدن سے دور کر دیا اور اپنا تدن ان پر مسلط کر دیا ، یا ان کو ان کے لئے دلفریب بنادیا۔

اسلام کوافتد ارکی ضرورت ہے:

اگر چیمیر اتعلق فطری طور پرخاندانی طور پراور مملی طور پراس مکتب فکر اوراس گروه ہے ہے جوخاک کی آغوش میں تعبید رحمة الله علیہ اوران کے اولوالعزم، عالی ہمت رفقاء ہے ہے جنہوں نے میری مرادسید انحمد شہید رحمة الله علیہ اوران کے اولوالعزم، عالی ہمت رفقاء ہے ہے جنہوں نے احیائے خلافت اسلامیہ کی کوشش کی اوران بچھلی صدیوں میں پورے عالم اسلام میں کسی ایسی جامع، مکمل، بلند نظر، بلند ہمت جماعت کا سراغ نہیں لگتا جیسا کہ حضرت سید صاحب کی جماعت تھی، میر اتعلق اس جماعت ہے ہور میں سجھتا ہوں کہ اسلام کو اقتد ارکی ضرورت ہے، مسلمانوں کو حریت کی فضاء کی ضرورت ہے اور میں سجھتا ہوں کہ اسلام کو اقتد ارکی ضرورت ہے، مسلمانوں کو حریت کی فضاء کی ضرورت ہے اور خدا کا بیفر مان جس طرح نزول کے وقت شجیح ہوگا۔

الذين ان مُكنَّهم في الارض اقامو الصلواة واتوالزكواة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر (الحج)

پیره وه لوگ میں که اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور ز کو قادا کریں اور

نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے نع کریں۔

آپ خیال بیجئے کہ معروف ومنکر کے لئے قرآن مجید میں اور حدیث میں امرونہی کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔استدعا و درخواست کے الفاظ استعال نہیں کئے گئے ہیں۔عربی زبان الیی تنگ دامن نہیں ہے کہاس کے اندر صرف امرونہی کے الفاظ ہوں اور دوسرے الفاظ نہ ہوں ، جن میں تواضع ہے ،خوشامد ہے ، جن میں استدعا ہے ، جن میں مطالبہ ہے ، بلکہ اس کے کئے جہاں کہیں بھی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ امراور نہی کے ہیں۔ تأموون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اورامرونمي طافت جائة بين-امرونمي وه مقام جائة بين جهال سے جم اعتاد کے ساتھ اور جراُت کے ساتھ ہیہ کہا کہ بیتے ہے اور بیغلط ہے۔ امر میں اور نہی میں ایک استعلاء ہے۔امرونمی درخواست کے معنی میں نہیں،امرونمی حکم دینا اور روکنا،اس کے لئے آ دمی کے اندر قوت جا ہے۔ ایسامقام اور الیمی بلندی جا ہے ، ایسااعتماد جا ہے اور اس کی الیمی وقعت ہو دلوں میں کہ وہ امر کر سکے اور نہی کر سکے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ اسلام کو قوت کی ضرورت ہے،اسلام کوافتدار کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ وہ یمی نہ کے کہ 'اگرابیا کرلیاجا تا تواجھا تھا۔''ہماری درخواست ہےاورہم آپ کوترغیب دیتے ہیں''ہم تبلیغ کرتے ہیں۔''اپنی جگہ یر یہ سلسلہ جاری رہے گالیکن قرآن جومعیار ومیزان ہے اس میں الفاظ امرونہی کے ہیں۔جن میں مسلمانوں کووہ طاقت حاصل کرنی جاہئے کہ جس مقام پر فائز ہوکروہ علم دے علیں اور روک علیں،اس کئے کہ فطرت انسانی تعریف تو کردیتی ہےاوروہ خوش بھی ہوجاتی ہے،لیکن انسانی نسل کی پوری اصلاح ، ممل اصلاح کے بغیر نہیں ہوسکتی جس کے نتیج میں اقامو الصلوة واتواالزكواة اور امروابالمعروف اور نهوا عن المنكركالفاظ آئجين\_

## ساراانحصارشاخ يرے:

اگرچەمىرااس فكروتحرىك سے تعلق بےليكن ميں آپ سے بيعرض كرتا ہون كه جس شاخ پرنشيمن جم كو بنانا ہے،اس شاخ كى فكر كى ضرورت ہے۔ جمارا ساراانحصاراس شاخ پر ہے۔ شاخ اگر قائم ہے، ہرى بھرى ہے،استوار و پائيدار ہے تو اس كے بعد بيد مسئلہ آتا ہے كہ شيمن كيسا ہو؟ نشيمن بلبل كا ہو يا زاغ وزغن كا؟ليكن پہلے تو يد و كھنا جا ہے كہ شاخ ہے بھى يانہيں۔اگر شاخ نہیں ہےتو پھر کوئی سوال نہیں اٹھتا کے شیمن کیسا ہو؟

وہ شاخ جس پرشیمن ہوگا وہ شاخ ہے معاشرہ،وہ شاخ ہے کئی ملک کی عام زندگی ہشہر میں چلنے والے، بازار مین خرید وفروخت کرنے والے، کارخانوں میں کام کرنے والے اور مدرسوں میں، دانشگاہوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے انسان، بیعام انسان جن سے زندگی عبارت ہے،جن سے شہروں کی رونق ہے، بیاصل آبادی ہے۔ بیکیا ہے،اس کی پیندیدگی اور ناپندیدگی کے بیانے کیا ہیں،اس کے احساسات کیا ہیں؟ اس میں نظیمن کواٹھانے ، قیمن کو برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ آپ نشمن زمین پر، عافیت کی جگہ پر بہتر ہے بہتر بنائيں، کین کسی شاخ پراس کوآپ قائم کرنا جاہتے ہیں، وہ شاخ اگراس کا بوجھ بیں اٹھا عمتی اور زبان قال ہے ہیں لیکن زبان حال ہے اس کی پتی پتی ،اس کا ایک ایک ریشہ بیاعلان کرتا ہے كه بم اس كابو جهبيں اٹھا سكتے اور ہم كوشيمن نبيں جا ہے ،توبيسارى محنت بركار جائے گی۔مسئلہ یہ ہے کہ شاخ بھی نشین جا ہتی ہے یا نہیں؟ پھر نشین کا بوجھ شاخ برداشت کر علق ہے یا نہیں۔ میہ ہے کہ شاخ بھی نشین جا ہتی ہے یا نہیں؟ پھر نشین کا بوجھ شاخ برداشت کر علق ہے یا نہیں۔ ساراانحصاراس پرہے کہ ہمارامعاشرہ کیساہے؟ ہمارامعاشرہ اعتقادی طور پراوراخلاقی طور پر کیسا ہے؟ زندگی کی بنیادی چیزیں،اولین اصول،انسانیت کی ابتدائی شرائط کو پورا کررہا ہے یا نہیں؟ معاشرہ ایبا ہے کہ گناہ کی رغبت ہفس برحی ،ابوالہوی اس کا مزاج بن گیا ہے، جس طرح کے مجھلی آگریانی سے نکال کرخشکی میں ڈال دی جائے تو اس کادم کھٹے لگتا ہے، بیمعاشرہ ایسا ہے کہ اگر اس میں صلاح کی دعوت دی جائے ،اگر خدا کے خوف کی دعوت دی جائے ، یا اجھے اخلاق کی دعوت دی جائے ہتق و فجو رہے بچنے کی دعوت دی جائے تو اس معاشرہ کا دم گھٹے لگتا ہے،جیسے پچھلی کا دم گھنے لگتا ہے، میں قرآن مجید کی اس آیت برغور کرتا ہوں تو اس کے اعجاز و صدافت کے سامنے آنگشت بدنداں رہ جاتا ہوں ،ایک فاسد سنخ شدہ معاشرے نے کس خوبی ے اپنے احساسات اور اپنے مضمرات کی ترجمانی کی ہے۔

اخرجوا ال لوطٍ من قريتكم انهم اناس يتطهرون

یعنی معاشرہ چیخ اٹھا،اس معاشرہ نے پکارکر کہااور بغیر کسی پردہ اور شرم و حجاب کے کہا کہ ان پا کبازوں گی گزرہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔اخر جو آال لوط من قریت کم انھم اناں یتطھرون۔ہم تو نجاست میں گلے گلے ڈو بے ہوئے ہیں۔ہم وہ مجھلی ہیں جونجاست میں زندہ رہ سکتی ہے، یہ جوایک روآئی ہے طہارت کی یہ میں برداشت نہیں، ہم اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ، ہم رہیں گے یا یہ اگرآ پ کور ہنا ہے تو ہم چلے جائیں گے یہ ستی چھوڑ کر ۔ جس معاشرہ کی یہ کیفیت ہوجائے گی اس معاشرہ کی صور تحال کو دراصل زندگی کو نظر انداز کرکے کاغذ کے صفحات یا کسی گوشہ میں بیٹھ کرکوئی نقشہ ، کوئی نظام بنایا جائے گا تو وہ نظام کرکے کاغذ کے صفحات یا کسی گوشہ میں بیٹھ کرکوئی نقشہ ، کوئی نظام بنایا جائے گا تو وہ نظام کامیاب نہیں ہوسکتا ، اس لئے یہ شیمین ہم حال اس پر قائم ہوگا۔ آپ کو اگر اس شیمین کو قائم کرنا ہے تو اس کی فکر سیجئے کہ وہ شاخ کس حالت میں ہے۔ اگر اس شاخ پر بیشہ چلا نے والے سینکٹر وں ہیں اور شیمین بنانے والا ایک ہے اور میں مانتا ہوں کہ وہ اعلیٰ درجہ کی صلاحیت اور پورے وسائل رکھتا ہے، لیکن جہاں ہزار آ دمی بیشہ چلا رہے ہوں تو وہ ایک آ دمی جو شیمین بنارہا ہے یا کوئی تغیری کام کرنا چاہتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوسکتا ۔ کوئی عمارت اس طرح کھڑی نبیں ہوسکتا ۔ کوئی عمارت اس طرح کھڑی نبیس ہوسکتا ۔ کوئی عمارت اس طرح کھڑی میں رہے ہوں ۔ وہ عمارت بھی رہے ہوں ۔ وہ عمارت بھی رہے ہوں ۔ وہ عمارت بھی رہے ہوں۔ وہ عمارت بھی بین کرتیاز ہیں ہوسکتا ۔ کوئی عمارت بھی رہے ہوں۔ وہ عمارت بھی بن کرتیاز ہیں ہوسکتا۔ کوئی عمارت بھی بن کرتیاز ہیں ہوسکتا۔ وہ بھی بن کرتیاز ہیں ہوسکتا۔

### معاشرہ زمین ہے:

معاشرہ زمین ہے، اگر بیز مین درست ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، قر آن کے الفاظ میں کھیبا مھیلا ریت کا ٹیلے نہیں ہے جو ہر وقت کھسکتا رہتا ہے، جب ہوا آتی ہے تو اس کے ذرات کو اڑا کر لے جاتی ہے، اس کا کسی وقت بھی اظمینان نہیں کہ کل جب آندھی کا طوفان آئے گا تو یہ ٹیلہ یہیں پر ملے گا۔ اگر ہماری سوسائٹی "ریگ رواں" کی طرح ہے، جب کوئی جالاک آدمی اس سوسائٹی میں بیدا ہوجائے تو پوری سوسائٹی کو اپنامسحور بناسکتا ہے، اس کے دل کی دھڑ کنوں کے ساتھ بیسوسائٹی میں جاتی ہوئے پانی میں اتن بھی مقادمت، خطرہ کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، اگر اس میں شنکے کی طرح بہتے ہوئے پانی میں بہہ جانے کی صلاحیت مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، اگر اس میں شنکے کی طرح بہتے ہوئے پانی میں بہہ جانے کی صلاحیت ہے اور وہ ہر وقت اس کے لئے تیار رہتی ہے کہ کوئی مفسد طاقت یا وعوت، یا نظام یا فلے فیآ جائے تو اس کی ہمنوائی کرنے گے اور اس کی ساری ہنتوں پر پانی پھیرد ہے، چھ ہوا ہی نہیں ۔ اس معاشرہ کا خدا ہی حافظ ہے اور اس کی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

واقعہ بیہ ہے کہ کہیں کا بھی اسلامی معاشرہ ایسانہیں ہے کہ آپ اس پر پورے طور پڑا عتبار سے کرسکیس ، ابھی کل کی بات ہے ، مجھے معاف کیا جائے ،ممکن ہے بعض لوگ میرے ان خیالات ے متفق نہ ہوں کہ جمال عبدالناصر کا زمانہ تھا،ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مصر میں ایک شخص،ایک متنفس بھی ایسانہیں ہے جس کو جمال عبدالناصر ہے اختلاف ہے،ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آواز پر تالی بجانے،اس کے بیچھے چلنے اوراس کی کار کے بیچھے احرے لگانے کے لئے پورام مصر مست ہے، اس کو تقدی و عصمت اور محبوبیت و متقبولیت کا اعلیٰ مقام عطا کیا گیا اور بالکل پنیبروں کی طرح صف میں بٹھا دیا گیا۔اس کے بعد بیطلسم ٹوٹا تو معلوم ہوا کہ پچھ بھی نہیں۔ تیز نہیں۔اس کے بعد اور بھی بہت سے آج کوئی سید ھے منہ ہے اس کا نام لینے کے لئے تیار نہیں۔اس کے بعد اور بھی بہت سے معاشرے ہیں جن میں اگر کوئی شخص جو ذرا بھی اثر ڈال سکتا ہو،عوام پریا خواص پر،اگروہ کھڑا ہوجائے تو پورا کا پورا معاشرہ اس کے قدموں میں پڑجا تا ہے کہ چاہے وہ اس کو پامال کرے، موجائے تو پورا کا پورا معاشرہ اس کے قدموں میں پڑجا تا ہے کہ چاہے وہ اس کو پامال کرے، عالے جزندہ کرے:

زنده كنى عطائے تو وربکشی لقائے تو

یہ بری خطرنا کے صورت حال ہے۔

اسلامی شریعت کے نفاذ میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ ہو:

اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی قانون سازی کی جوبات کی جارہی ہے، اسلامی شریعت کے نفاذ کے جوارادے ہیں، ان میں سستی پیدا کی جائے۔ میں ہرگز اس غلطبہی کی اجازت نہیں دول گا۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اس کوشش کورو کئے کے حق میں نہیں۔ یہاں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کا ممیانی کا انحصاراتی معاشرہ پر ہے، اگر معاشرہ اس کا احتقال کرتا ہے اور ہم نے ، ہمارے دین کے داعیوں نے ، مصنفین نے ، صحافت نے، ہمارے ٹیلی ویژن نے ، ریڈیونے ، میں یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ ابلاغ کے جتنے ذرائع ہیں اگر ان سب نے یہ کوشش کی ، میم چلائی کہ پہندیدگی اور ناپہندیدگی کے پیانے بدلیں، اندر کے احساسات بدلیں اور نیکی ، خداتر ہی ، شجیدگی ، متانت ، صبر و خمل ، نفس کی تر غیبات ، مالی تر غیبات ، مالی تر غیبات ، مالی براج جھے ڈالا جاسکتا ہے اور وہ خلافت اسلامی کا بھی ہو جھ برداشت کرسکتا ہے اور جھے بریاس معاشرہ پر سے سے بڑا ہو جھ ڈالا جاسکتا ہے اور وہ خلافت اسلامی کا بھی ہو جھ برداشت کرسکتا ہے اور جھے اس میں بالکل شبہیں کہ اگر معاشرہ کی اصلاح ہو جائے اور بیساری طاقتیں جواثر انداز ہوئی اس میں آپس میں تعاون ہو اور یہ سب اشتر اک عمل کے ساتھ معاشرے کی اصلاح میں ہیں آپس میں تو اور نیوسب اشتر اک عمل کے ساتھ معاشرے کی اصلاح میں ہیں اس میں آپس میں تو اور یہ سب اشتر اک عمل کے ساتھ معاشرے کی اصلاح میں ہیں اس میں آپس میں تو اور یہ سب اشتر اک عمل کے ساتھ معاشرے کی اصلاح میں

کچھ عرصہ لگ جائے تو خلافت اسلامیہ کا خواب بھی حقیقت بن سکتا ہے، اس وفت صورت بیہ ہے کہ اس گروہ کا جادوچل رہاہے اور اس کے ہاتھ میں ابلاغ کے ذرائع ہیں، جن کی تعریف قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے: قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے:

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنه الهم عذاب اليم في الدنيا و الاخرة و الله يعلم و انتم لاتعلمون .

جولوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی تھیلے،ان کو دنیا اور آخرت میں د کھ دینے والاعذاب ہوگا اور خداجا نتا ہے اور تم نہیں جانے۔ میں د کھ دینے والاعذاب ہوگا اور خداجا نتا ہے اور تم نہیں جائے۔

سیآیت ایک مجردہ ہے، جس وقت ہے آیت ان الذین یعبون ان تشیع الفاحشة فی الذین امنوا نازل ہوئی تھی، مدینے طیبہ کے محدود معاشرے میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقعہ کالوگ اپنی مجلوں میں چر چا کرنے گے مجلسیں کتی برای تھیں، وہ واقعہ کتا برا اتھا، کن افراد سے اس کا تعلق تھا، ہیساری چیزیں ایس تھیں کے قرآن مجید کی اس آیت کی وسعت اس سے زیادہ تھی۔ وہ قرنوں سے بڑھ کر اور تاریخی اور جغرافیائی فاصلوں سے آگے بردھ کر پھر اور چاہتی تھی۔ آج ہم اس آیت کی تفییر دیکھ رہے ہیں۔ ان الذین یعبون ان تشیع اور چاہتی تھی۔ آج ہم اس آیت کی تفییر دیکھ رہے ہیں کہ اہل ایمان میں فواحش اور منکرات کی الفاحشة فی الذین امنوا۔ جولوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فواحش اور منکرات کی محبت کارواج ہو، اس کا تصور آج صحافت، ٹیلی ویژن، ریڈ یو کے اس دور میں ، ناولوں کے اس دور میں، ناولوں کے اس دور میں اس کی جیسی تفیر نہیں بلکہ تصویر دیکھی جا سکتی ہے، کی اور زمانہ میں مشکل ہے۔ مدینہ کے اس ماحول میں لوگوں نے ایمان بالغیب سے کام لیا ہوگا اور انہوں نے اس کا انطباق کیا ہوئی ہیں اس کا اس لوگوں آخ دنیا کی ساری طاقتیں جس طرح ان تشیع الفاحشہ پر گئی ہوئی ہیں اس کا اس سے سلے کیا اندازہ ہوسکتا تھا۔

کچھواست رفناری کے باوجودسور ہاہےاورخرگوش تیزی کے ساتھ مصروف عمل ہے: تیزی کے ساتھ مصروف

ہم نے اور آپ نے بچین میں یہ کہانی سی تھی کہ خرگوش اور کچھوے میں مقابلہ ہوا۔ خرگوش بہت تیز رفتار، کچھوا بہت سست رفتار کیکن کچھ تھا،وہ مسلسل چلتار ہااورخرگوش سوگیا، بتیجہ بیہ ہوا کہ رواتی کچھوااس رواتی خرگوش ہے آگے بڑھ گیا، آج معاملہ اس کے برعکس ہے،
آج مقابلہ کچھوے اور خرگوش کا ہے، لیکن معاملہ بیہ ہے کہ کچھواا بنی ست رفتاری کے ساتھ بھی
سور ہا ہے اور خرگوش اپنی معروف تیز رفتاری کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ آج ہماری اور تخر ببی
طاقتوں کی مثال یہی ہے۔ عالم اسلام کی تعمیری کوششیں اس کچھوے کی طرح ہیں جوست رفتار
مجھی ہے اور جاگ بھی رہا ہے، آپ تخر ببی اور تعمیری طاقتوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں، ہرجگہ بیہ
کچھوے اور خرگوش کی کہانی آپ کو بالکل واقعہ نظر آئے گی۔

ہمارے معاشرے میں تخ یبی طاقتیں جس طرح اخلاقی انار کی اور بغاوت پھیلارہی ہیں ، ان کے پاس وہ وسائل ہیں جو رات کو دن اور دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں ، نور کوظلمت اور ظلمت کونور بنا سکتے ہیں۔ ادھران تعمیری کوششوں کا ، ان تعمیری اداروں کا حال ہے ہے کہ وہ وسائل ہے بھی محروم ہیں ، ان کے پاس قوت تنقیذ بھی نہیں اور کشش اور لبھانے والی طاقتیں میں۔

اس وقت اسلامی معاشرہ کا مسئلہ بہت اہم ہوگیا ہے اور پیافا جولوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ افراد کا معاملہ اتنا ہم نہیں ، اصل معاملہ مجموعہ کا اور اجتماعیت کا ، بید دور ہے اجتماعیت کی اجتماعیت کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، فلسفہ سیاست ، اجتماعیات او رحم انیات کے ذریعہ جو ایک مستقل فن بن گیا ہے، افراد کی اہمیت نگاہوں ہے بالکل او جھل ہوگئی ہے، بوگوں کے ذہن میں بید بات ہے کہ افرادا پی جگہ پر کسے ہوگئی ہے، بوگوں کے ذہن میں بید بات ہے کہ افرادا پی جگہ پر کسے ہی ناقص اور فاسد ہوں ، لیکن جب افرادا کیک دوسرے سے لل جا کیں گے، ان کے ملئے ہے، ان کے اجتماع ہے جو مجموعہ وجود میں آئے گا، وہ صالح ہوگا، یعنی شختے جا ہے کتنے ہی خراب ہوں ، گل تھا کے ہوئے ہوں ، کرم خور دہ ہوں ، لیکن جب شتی بنائی جائے گی ، جہاز بنایا جائے گا تو وہ جہاز اچھا تک ایک بڑے بیرے بین ہیں تبدیل ہوجائے گا، اور ان مختول کی علیحدہ جو خرابی ہے، وہ اس میں گم ہوجائے گی ، اس کی ایک مثال بیدی جاسمتی ہے کہ رہزن جب تک علیحہ ہو علیحدہ جو ایک ہی ایک ایک مثال بیدی جاسمتی ہے کہ رہزن جب تک علیحہ ہو علیحدہ ہو وہ کی اتنے وہ اس بی ایک ایک مثال بیدی جاسمتی ہے کہ رہزن جب تک ایک وہ ایک کی اتنے وہ اس بی وہ اگر کی ہے۔ ہوں آگر کی تو وہ کی دار کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں لیکن آگر میں تو وہ جو کیدار کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں لیکن آگر ایک الگ ہیں تو چور ہیں ، رہزن ہیں ، بیہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رہزن ، رہزن الگ ہیں تو چور ہیں ، رہزن ہیں ، بیہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رہزن ، رہزن ، رہزن ایک ، بیہ منظق میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رہزن ، رہزن ، رہزن ، رہزن ، بیہ ناقس الگ ہیں تو چور ہیں ، رہزن ہیں ، بیہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رہزن ، رہزن ، رہزن ہیں ، بیہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رہزن ، رہزن ، رہزن ہیں ، بیہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رہزن ، رہزن ، رہزن ، بین ، بیہ طور کی میاسکو کی کو کو کو کو کیوں اس کی کہ رہزن ، رہزن ، رہزن ، بیہ بیں تو خور ہیں ، رہزن ہیں ، بیہ میں ہیں ہیں ، بیہ بیں تو خور ہیں ، رہزن ہیں ، بیہ میں سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رہزن ، رہزن ہیں ، بیہ میں کی سمجھ میں نہیں آئی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو

ہے، دور ہزن، رہزن ہیں ہلین سور ہزن آپس میں مل کر پاسبان کیے بن جاتے ہیں۔ یہی رہزنی جب ایک فر دواحد میں ہے تو مضر ہے، لیکن ترقی کر کے سودر ہے تک پہنچ تو اب کیے مصر نہیں رہے گی، اگر وہ ایک نمبر کی مضر تھی تو اب سونمبر کی مضر ہونی چاہئے۔ دنیا کی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی شظیمات سب کا حال یہی ہے۔ یورپ، امریکہ اور روس کی حکومتوں کو دیکھئے کہ وہ فاسق الخیال، فاسد المقصد، جن کے مقاصد اس کے ساتھ مشرقی حکومتوں کو بھی دیکھئے کہ وہ فاسق الخیال، فاسد المقصد، جن کے مقاصد تخریبی، جن کی زندگی فاسد، جن کے اخلاق خراب، جن کے افکار و خیالات فاسد، ان سمھوں نے ایک اجتماعی نظام بنالیا ہے اور وہ اجتماعی نظام قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ کر رہا ہے۔

## اسلام کے ترکش کا قیمتی تیر:

یہال پراس وفت خدانے ایک موقع میسر فر مایا ہے اور یہاں لوگوں کے ذہن میں خداکی طرف سے بیہ بات آئی ہے کہاں ملک میں معاشرہ کی ایک نئی تشکیل ہونی حاہئے اوراس ملک میں شریعت کا نفاذ ہونا جا ہے اور بالاتری اور اقتدار اعلیٰ شریعت اسلامی کے ہاتھ میں ہونا عاجے۔ بیہ بہت مبارک بات ہے محض اللہ کا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیمض اتفاق واقعہ تہیں ہے، میں اتفاق کی منطق کا قائل نہیں ، جو کچھ ہوتا ہے تقدیر الہی اور قضاوقد رکے فیصلہ پر ہوتا ہے، بیملک جس بلندمقام اور بلندنسبت پر قائم ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ای نسبت کا لحاظ فر مایا اوراس کی عنایت ورحمت کی نظر ہوئی ،اس لئے میں اس موقع کوغنیمت بلکہ نعمت سمجھتا ہوں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کرتا ہوں۔ میں آ پے حضرات کو پیجمی آ گاہی دینا جا ہتا ہوں کہ جب تک ترکش کا کوئی تیرآ زمایا نہ جائے اس تیر کے متعلق اس قتم کاحسن ظن قائم کیا جا سکتا ہے، اس سے ڈرایا بھی جاسکتا ہے اور اس سے امید بھی قائم کی جاسکتی ہے ہیکن جب کوئی ترکش سے باہرآ جائے،وہ استعال ہوجائے، پھراس کے بعد صرف حقیقت رہ جاتی ہے، تجربہ رہ جاتا ہے اور کچھنیں رہ جاتا۔اسلام کے ترکش کا یہ تیر بڑا قیمتی ہے، میں شریعت کا نفاذ اسے نہیں سمجھتا کہ چند حدود جاری ہوجا ئیں ،شریعت کا نفاذ بہت وسیع لفظ ہے اور اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے ، اس کئے میں کسی ملک کے متعلق شہادت دینے کے لئے تیار نہیں ہوں جبکہ اس کے پورے حالات مقاصد کا اور نیتوں کاعلم نہ ہوجائے ،لیکن بہرحال دنیا میں ایک چیز ایسی تھی جس کے متعلق کہا جاسکتاتھا کہ اگروہ تیرترکش سے نکلاتو پھر دنیامیں خیرو برکت کا دروازہ کھل جائے گا،جب تک وہ تیرز کش سے باہر نہیں آیا تھا، اس کے آنے کی امیدیں پیدائییں ہوئی تھیں، اس وقت تک ونیا کی زبانیں خاموش، قلم بھی خاموش، ہمارے لئے عذر کے موقع بھی بہت تھے کہ کیا کیا جائے ، شریعت کا نفاذ ہی پوری طرح نہیں ہورہا ہے، اسلامی محاشرہ ہی درست نہیں ہورہا ہے، اسلامی محاشرہ ہی درست نہیں ہورہا ہے، اسلامی محاشرہ ہی درست نہیں ہورہا ہے، اسلامی محاشرہ بھراس کے بعد کیا عذر ہوسکتا ہے، یہ تیرایک ہی باراستعال ہوتا ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کردوں کہ تاریخ کے جج بہ تاریخ کے مطالعہ کی روشنی میں کہ یہ تیر بار باراستعال نہیں ہوا کرتا ، یہ ایسا تین نہیں جو بار بارآ زمایا جائے ، پھیر جاکرا ٹھالا میں ، پھر ترکش میں رکھ لیس کہ ہم بوفت ضرورت استعال کرتے رہیں جائے ، یہ تیرایک مرتبہ کمان سے نکلا پھر واپس نہیں آیا ، یہ بہت ہی نازک وقت ہے، میں ایک ایسے منتخب مجمع کے سامنے جس میں ایک ملک کے چیف جسٹس موجود ہیں اور متعدد مرکزی وزراء موجود ہیں ، علی آپ سے پوری معذرت کے ساتھ سے عرض کررہا ہوں کہ صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ تاریخ اسلامی میں ایک نازک مرحلہ آگیا ہے، ہوں کہ صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ تاریخ اسلامی میں ایک نازک مرحلہ آگیا ہے، ایسے مواقع برآ دمی این سانس روک لیتا ہے۔

تجربے کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں۔ ہماری انسانی زندگی ساری کامیاب اورناکام تجربوں کا مجموعہ ہے، انسان ٹھوکر کھاتا ہے، پھر سنجلتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ تو موں کی کشتیاں بھی ڈوبیں اور کلیں اور بیخدا کا قانون ہے۔ یولج اللیل فی النهار ویولج اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من التحی اور قل اللهم مالک الملک میں جوحقیقت بیان کی گئی ہے یقلب الله اللیل والنهار به اللہ پھیر ہوتے رہتے ہیں، کی تجربہ کا ناکام ہونا اتنام عزنہیں ہے جتنا آئندہ تجربوں کے دروازوں کا بندہ ونامعزہے۔

میں آپ ہے کہنا ہوں جومبارگ کام آپ کرنے جارہے ہیں، اس ملک ومعاشرہ کے اندراتی صلاحیت ہونی چاہئے کہ وہ اس کوقبول کرے، استقبال کرے اور پھراس کو برداشت کر سکے، صلم کر سکے، اگر آپ کسی کمزور معدہ میں کوئی لطیف ترین غذا بھی ڈال دیں اور وہ معدہ اس کو واپس کر دے، اس کوقبول نہ کر ہے واس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اصلاح معاشرہ کا کام بڑے وسیع پیانے پرشروع ہونا چاہئے، مسجدوں کے منبروں ہے، درسگاہوں ہے، اخبار کے کالموں

ے، ٹیلیویژن اورریڈیو سے اور سیاسی مقررین کی تقریروں میں بھی ان گونظر اندا زنہیں ہونا چاہئے۔ قدم قدم پر اگررشوت ہے، قدم قدم پر مالی تر نیبات ہیں، قدم قدم پر سنگدلی ہے اور این ساتھیوں اورایک محلّہ کے رہنے والوں، شہر کے بسنے والوں سے اگر بے صی ہے، ان کی مدد کرنے کا کوئی جذبہ بیں ہے، ہمارے کارکنوں میں، دفتر کے کارکنوں میں اور ہمارے مختلف عہدوں اور محاد نے والوں میں تو چھر بہت بڑا خطرہ ہے۔

#### البين عصلمانوں كے اخراج كے اسباب:

اسپین سے مسلمانوں کے اخراج کا سب سے بڑا سبب معلوم ہوا کہ جہاں ان سے اور بہت ی غلطیاں ہو کیں وہیں ان میں اشاعت اسلامی کی کوشش نہ کرنا بھی شامل ہے۔ وہ شال کی طرف نہیں بڑھے بلکہ جنوب کی طرف ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے وہاں کی عیسائی آ بادی کو اپنے سے مانوس نہیں کیا، اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وہ قلب یورپ میں نہیں گھسے اور اپنے ماحول کو درست نہیں کیا، وفن تعمیر اور اپنے تہذیبی اثاثہ کو وسیع کرنے میں مشغول ہو گئے۔فنون ماحول کو درست نہیں کیا، وفن تعمیر اور اپنے تہذیبی اثاثہ کو وسیع کرنے میں مشغول ہو گئے۔فنون مطیفہ اور شاعری اور موسیقی کی طرف ان کی بہت زیادہ توجہ منعطف ہوگئی، لیکن سب سے بڑی بشمتی کی بات ان کا داخلی انتشارتھا، وہ ربیعہ ومصر اور یمانی وجبازی قبائل کا اختلاف تھا۔

لسانی عصبیت،صوبائی عصبیت،نسلی عصبیت اورتهذیبی عصبیت سخت خطرناک بیماریاں بیں۔قرآن مجید میں ہمیں بیہ ہدایت کی گئی:

لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نسآء من نسآء عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نسآء من نسآء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزو آ انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب .

کوئی قوم کسی قوم سے مسنح نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں ،اور نہ عور تیں عورتیں عورتوں سے ممکن ہے کہ وہ اور نہ عورتیں عور توں سے ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے کوعیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔

یہ مشورہ افراد ہی کے لئے نہیں ہے، بیملتوں کے لئے بھی مشورہ ہے، بیدہ چیزیں ہیں جہنوں کے لئے بھی مشورہ ہے، بیدہ وہ چیزیں ہیں جہنوں نے جہنوں نے تو موں اور ملکوں کے چراغ گل کردئے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے جو ہندوستان سے پاکستان آنے والے تھے یہی کہا کہ آپ جارہے ہیں تو اپنے اپنے دلوں سے بیا کستان آنے والے تھے یہی کہا کہ آپ جارہے ہیں تو اپنے اپنے دلوں سے بیاحساس برتری ذکال دیجئے کہ آپ اہل زبان ہیں، آپ کی اپنی تہذیب ہے، اگر آپ

خلاف تہذیب کام کریں تو وہ بھی دوسروں کی تہذیب سے بڑھ کرتہذیب ہوگی، ان سب چیزوں کو ذہن سے نکال دیجئے، آپ وہاں جا کر پرانے رہنے والوں کے ساتھ شیر وشکر ہوجائے۔

پاکتان اس وقت دنیا کے نقش پراٹر انداز ہوسکتا ہا وراس وقت کوئی اہم کرداراداکرسکتا ہے جب ایساضیح الترکیب مجون ہوان عناصر کا جو باہر ہے آئے ہیں یا یہاں کے رہنے والے ہیں ،ان کوکوئی کسی سے امتیاز نہ کرے۔ بیسب وہ خطرات ہیں جو اسین میں سے ، وہاں قبائلی عصبیت نے گل کھلائے اور اپنااٹر دکھایا، اس کا مقیحہ بیہ ہوا کہ عیسائیت وہ جو خطرہ متلوار کی طرح ان کے سر پرلٹک رہا تھاوہ اس کو بھول گئے ، وہ آپس میں ایک دوسرے کا تفوق ظاہر کرنے یا ریادہ سے زیادہ صورت سے لینے یا اپنے قبیلے کے مفاد کی حفاظت میں لگ گئے ، آج پاکتان میں اس کی کوئی گئجائش نہیں ہے ،اس سے زیادہ موزوں مجمع اس سے زیادہ موقر مجلس کوئی نہیں ہوسکتی جس میں اپنے اس اندیشے کا اظہار کردوں کہ آپ کی اصلاح کی مہم ان عصبیتوں کوئتم کردے اور ان عصبیتوں کوئتم کرنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ ان عصبیتوں کی تر دید کی جائے۔ کردے اور ان کی اور اسلامی اتحاد اور عدل و مساوات سے جس کا ذکر کیا ہے چیمہ صاحب نے ،اس کے قانون و مساوات پر عمل کر کے ہم ان عصبیتوں کو بالکل فنا کردیں ، کم سے کم اپنے اس کی حد تک ہمارے سامنے صرف اسلام کا مسئلدر ہے۔

میں مجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دوہی محاذ ہیں، ایک محاذ ہوں الفاظ دہراؤں جو ہے اسلام کا، اور اس میں ذرائی بھی چوک ہوئی تو میں قرآن مجید کے وہی الفاظ دہراؤں جو مدینہ میں قائم ہونے والے چھوٹے ہے اسلامی معاشر ہے ومخاطب کرکے کہ گئے تھے، مدینہ طیبہ میں جومعاشرہ بن رہاہے وہ نصرف بیا کہ مہاجرین وانصار سے مرکب تھا بلکہ خود انصار کے دو قبیلے اوس وخزرج سے مرکب تھا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اتی شکر رنجیاں اور اتی تعزیل ، انتق می جذبات، اتی رنگین تاریخ، خون آلود تاریخ نہیں ہوگی جتنی اول وخزرج کے درمیان ، اوس خزرج تقریباً چالیس برس لڑھکے تھے اور اب بھی ان کی آنکھوں میں خون بھر اہوا تھا اور ذرا ہے ایک شعر پڑھ دیے میں ان کے جذبات مشتعل ہوجاتے تھے۔ ایسا ہوا ہے کہ اول وخزرج کے اول وخزرج بیٹھو ہوئے ہیں اور کسی شاطریہودی نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ فلان قصیدہ پڑھو

اوراس نے پڑھناشروع کیااورقریب تھا کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں اور آئکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ خون ٹیکنے لگا کہ اچا تک رسول اللہ ﷺ کے اور آپ نے ان کو اسلامی وحدت اور اسلامی اخوت کی طرف متوجه فر مایا اوروه آگ تھنڈی ہوئی۔وہ معاشرہ جواتنا جھوٹا ساتھا،ساری د نیاایک طرف،ساری طاقتیں ایک طرف، بازنطینی اورساسانی سلطنتیں ایک طرف تھیں ،اس کے بعد کی ملطنتیں ہندوستان وغیرہ کو جھوڑ نے اوران کے مقابلہ میں چند ہزار آ دمیوں کا ایک مجموعه ،ایک یونٹ ،ایک وحدت تیار ہور ہی تھی ، بیدوحدت بڑی طاقتوں کا کیا مقابلہ کر سکے گی ، لیکن اس کوچھی آ گاہی دی گئی کہ اگرتم نے اپنی وحدت کو سیکم نہ کیا، اپنی اخوت کو سیکم نہ کیا، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير الرتم ناس مين كوتابي كي تواس كوتابي کی سزاد نیامیں بیہ ملے گی کہ زمین میں فتنہ عظیم وفساد کبیر بریا ہوگا۔اب آپ خیال سیجئے کیا بیہ لوگ ایسے تھے کہ جوانسانی قسمت پرایسے اثر انداز ہو عیں ؟ لیکن انسانیت کی آس ان ہی لوگوں ے قائم تھی ،انسانیت کا جو ہر ،انسانیت کی اصلاح کا جو بھی سر مایے تھاصرف بھی لوگ تھے،ای کئے کہا گیاتم اگر ذرای غلطی کرو گے اور تمہاری وحدت واخوت میں ذراجھی رخنہ پڑا تو صرف يبي تبيل كم فنا موجاوً ك بلك تكن فتنة في الارض و فساد كبير دنيا مين فتنه عظيم اورفساد كبربريا ہوگا۔آپ ہے كہتا ہوں كہ يا كستان ميں اگر خدانخواستدان عصبيّوں نے سراٹھايا جن كا ہروفت خطرہ رہتا ہے، جن کو Exploit کیاجاتا ہے، جن سے ہروفت لوگ کام لیتے ہیں تو پھر کوئی طافت یا کستان کو بچانہیں سکتی۔نفاذ شرعیت کا تجر بدا گرخدانخواسته نا کام ہواتو پھر دنیا کے كسى كوشے ميں كوئى خدا كابندہ اس كانام نہيں لے سكتا كەشرىعت كانفاذ كياجائے۔

میں پورے وتوق کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ مغرب اور پوری غیراسلامی و نیااس وقت ان

ملکوں کی طرف و کھے رہی ہے جہاں شرعیت کے نفاذ کی آ واز بلند ہورہی ہے، یہ تج بہا گرنا کا م

ہوتا ہے تو بھر میدان صاف ہے، اس لئے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا نازک

مرحلہ ہے اور اس مرحلہ پرآ پ کو پوری تو انائیاں، پوری وہنی صلاحیتیں، اپنی قوت ارادی، ایثار و

قربانی کا جذبہ، تعاون واشتر اک عمل، اختلاف کو پس پشت ڈال دینے کی ہمت اس پر مرکوز

کردینی ہے۔ آپ کو جماعتوں سے بالاتر ہوکر بلندتر ہوکر پاکستان کے مفاد اور اس سے بھی

بالاتر ہوکر اسلام کے مفاد کو دیکھتا ہے، اگر آپ نے بیشر انظ پوری کر دیں تو تاریخ کا ایک نیاصفحہ

پلٹے گااورایک نے دورکا آغاز ہوگا، جب ایک الیامعاشرہ قائم ہوجائے گاتو آپ دیکھیں گے کہ دنیا جرکے سیاح ہی نہیں بلکہ دنیا جرکے شاہداور مبصرآپ کے ملک میں آئیں گے تاکہ اس کواپی آئکھوں سے دیکھیں اور ساری دنیا میں بیان کرسکیں اور بتائیں کہ ہم نے ایک الیا معاشرہ دیکھا ہے جہاں گناہ ناپید ہے، جہاں ہر فردایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے جو ایک معیاری اور مثالی معاشرہ ہے، جہاں قلب کوسکون حاصل ہوتا ہے اور روح کوالحمینان نصیب ہوتا ہے اور جہاں پہنچ کراییا معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں آگئے ہیں، اس لئے میں صرف اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ تھیلی پر سرسوں جمانے کا کام نہیں ہے کہ ایک رات میں سب کچھ ہوجائے۔ کاش الیا ہوجا تا، آپ اس کے لئے وہ سب تیار کریں اور وہ سب قربانیاں دیں جوایک ایک نعمت کے لئے دینا چاہئے جس پر انحصار ہے اسلام کی آئندہ شرقی کا اور آپ کے ملک کی قسمت کا۔

میں ان الفاظ کے ساتھ شکر گزار ہوں ان حضرات کا جنہوں نے مجھے ایسازرین مواقع فراہم فرمایا اور آپ کا کہ آپ نے یہاں تشریف لا کرمیری عزت بڑھائی۔

# ملت تشخص کو بجائے

الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على سيدالمرسلين و خاتم النبين محمد و آله و صحبه اجمعين اما بعد!

حضرات! ہندوستان میں ملت کے شخص (IDENTITY) کو بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، جیسے فرد کی ذمہ داری میہ ہے کہ دوہ اس مٹ جانے والے مٹی کے ہم ہم بچائے ، بالکل اس طرح اس پیغام کو جوانسانیت کے لئے روح کا درجہ رکھتا ہے، بچانے کی ذمہ داری ملت کی ہے، ملت کو ملت کہلانے کے استحقاق کو بچانے اور امت کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا حقد اربنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اس ملک میں مسلمانوں کے شخص کو بچانے اور اس کی آئندہ نسل کو مسلمان رکھنے کی ذمہ داری قبول کریں، اور اس کے لئے وہ قربانیاں دیں جوم طلوب ہیں، فرد ایک ہونی جا ورائی فرد کی حیثیت سے قربانی وینا ہے، لیکن ملت کی تعداد ہندوستان میں کم سے کم دس کر وڑ بتائی جاتی ہے، تو اس کی قربانیوں، کوششوں جانفشانیوں، اس کے قوت مقابلہ اور اس کے انتظامات کی مقدار بھی اس کے کی ہونی چاہئے۔

### ملى شخص كى حفاظت آئيني طريقه بركرين:

اس کے ساتھ یہ بھی آپ نظر انداز نہ سیجے کہ آپ ایسے ملک میں ہیں، جس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، وہ جمہوری ملک ہے، اور وہاں قانون ساز مجلسیں قانون بناتی ہیں، جب یہ ملک جمہوری ہے تو پارلیمنٹ ہی قانون بنائے گی، اور جمہوریت کا یہ قاعدہ ہے کہ اکثریت کی رائے اور تائید سے قانون بنائے ہروقت اس کا خطرہ ہے کہ ایش فوانین بنیں جو ہمارے بنیادی عقائد، مسلمات، ہمارے جذبات اور ہماری ضرورتوں کے خلاف (بد بنیں جو ہمارے بنیادی عقائد، مسلمات، ہمارے جذبات اور ہماری ضرورتوں کے خلاف (بد نیتی سے کم اور ناواقفیت سے زیادہ) بنیں، یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ فدہی، تہذبی اور نیتی سانی بنیادوں پر جارہانہ احیائیت (ANISM) (AGGRESSIVE REVIV) کی تحریکیں بھی زورشور سے چل رہی ہیں، اب آپ کا پہندی۔ چل رہی ہیں، اب آپ کا

كام بيہ ہے كماليے سيكولراور جمہوري ملك ميں اپنے ملى تشخص كى حفاظت آئيني طريقه يركريں ، آپ ہنروستان کے وفادار،مفید، کارآ مداورای کے ضروری جزء ہونے کی حیثیت سے اپنی افادیت واہمیت ثابت کریں،اورمطالبہ کریں کہ کوئی قانون ہماری شریعت،آ سانی کتاب اور ہمارے عقائد کے خلاف نہیں بننا جائے۔ آپ اسی کے ساتھ ریجھی ثابت کریں کہ خلاف · شریعت قانون بننے ہے آ پ کواس ہے زیادہ اذبیت ہوتی ہے، اور آ پ کاملی وجوداس ہے زیادہ خطرہ میں پڑجا تا ہے جتنا کھانارو کئے ہے۔کوئی جمہوری حکومت کسی اقلیت اورکسی فرقہ کی غذائی ضرورتوں گوہیں روک سکتی ،اور کوئی حکومت جا ہے کتنی ہی طاقتور ہو، یہ قانون نہیں بناسکتی كەفلال فرقە كوغلەكى فراجمى روك دى جائے، يا بازار ميں اس كود كان كھولنے كى اجازت نەدى جائے یا اس کے بچوں پرتعلیم اور تعلیم گاہوں کے دروازے بند کردیئے جانیں ،ایساا کر ہونے لگے تو آپ قیامت بریا کر سکتے ہیں، آپ ثابت کردیں کہاں قانون اوراس نے نظام تعلیم ے آپ کو سطن ہور ہی ہے، جیسے چھلی کو یا نی ہے نکال کر باہر رکھنے ہے اس کا دم گھٹتا ہے، آپ کے چبروں کے اتار چڑھاؤ ہر کات وسکنات ہے معلوم ہوجائے کہ آپ کی صحت اور تو انائی اور کارکردگی پراٹر پڑا ہے،اور پیمحسوں کرلیا جائے کہ بدایک مغموم قوم کے افراد ہیں،اس نے قانون ہے ان کا دم گھٹ رہا ہے اور بیان کی آئندہ کسل کے تل کے مترادف ہے، بیکام آپ کو خلوص کے ساتھ مملی طور پرالی کیفیات کے ساتھ کرنا ہوگا کہ برشخص اشیشنوں، یارکوں اور بسول میں آ پ کی ہے جینی کومحسوں کرے،اگر آ دھانبیں تو کم از کم اس کا چوتھائی حصہ ثابت کرنا ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہفتہ بھی ایسا قانون نہیں چل سکتا، میں نے دنیا کے آئینوں اور دستور حکومت کا مطالعہ کیا ہے، اور جمہوریتوں کی تاریخ پڑھی ہے، اس لئے میں یہ

#### تشدو ہے اجتناب:

لیکن بیسب کام مرضع اور سیاسی الفاظ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے لئے جذباتی ہسی، اور جسمانی طور پراپنے کرب کا اظہار کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم اس ملک میں ہیں اور ایسا نظام تعلیم رائج کیا جائے جس سے مسلمان بچے مسلمان ندر ہنے یا ئیں ، اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ آپ کے بی کو نندگی کی حقیقی لذت وعزت سے محروم کردیا ہے۔

آپ کواکی طرف آئینی طور پر کوشش کرنی ہوگی اوراس کے لئے جلسے ،جلوس ، نظیمیں ، اختجاج اور وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو دستوری وآئینی طریقہ پر سی جمہوری ملک میں کسی چیز کومنوا نے کے لئے کیا جاتا ہے ، میں تو ڑ بچوڑ اور تشد د کونہیں کہتا اور نہ میں اس کا قائل ہوں ، میں تو برادران وطن کو'' تشد د' سے رو کنا چاہتا ہوں ۔ پھر میں آپ کواس کا مشورہ کیسے دول گا، کیکن دستوری حدود میں رہتے ہوئے ایک جمہوری ملک میں جس طرح اپنی بے چینی کا اظہار کیا جا سکتا ہے ، وہ کرنا چاہئے۔

#### اعتقادى ارتداد كاخطره:

دوسری طرف آپ کو ہر وقت چوکنار ہنا ہوگا، آپ کواخبارات پڑھنے ہوں گے، اور وہ کتابیں پڑھنی ہوں گی جود بی تعلیم کوسل نے اس موضوع پر تیار کردی ہیں، اور جن سے کوئی چیز ڈھئی چیپی نہیں رہی، ان ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کونسا قانون بن رہا ہے، جس سے آپ کی آئندہ نسل خطرات میں گھر گئی ہے؟ اگر حالات کا یہی رخ رہا اور یہی لیل ونہا رر ہے تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ وہنی و تہذبی بی نہیں، اعتقادی ارتد اد کا خطرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب میہ ہوگا کہ وہنی و تہذبی بی نہیں، اعتقادی ارتد اد کا خطرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی لغت میں کوئی لفظ اتنا رو نگئے کھڑ ہے کرنے والا اور وحشت ناک نہیں جتنا کہ ان ارتد اد کا کا لفظ ہے، حد میہ ہے کہ گفر بھی مسلمان کے اندر اتن کیکی نہیں پیدا کرتا جتنا کہ ارتد اد کا لفظ ، حد یہ میں آتا ہے کہ تین باتیں وہ بیں کہ اگر آدی ان کو جع کرے تو اس نے ایمان کی صفات کو جمع کرلیاان میں سے ایک میہ ہے کہ:

من یکرہ ان یعود الی الکفر کمایکرہ ان یقذف فی النار (اس تصورے کہ میں کفر کی طرف لوٹ جاؤں گا ہے ایس وحشت ہوجیے اس کوآگ میں ڈالے جانے پروحشت ہوتی ہے)۔

اگراس طرح حالات باقی رہے، جارحانہ احیاء پرتی ای طرح بڑھتی اورترقی کرتی رہی تو اس ملک میں''ارتداد'' کا خطرہ ہے، بیآ سانی سے کہنےوالی بات نہیں تھی الیکن دل پر پچھرر کھ کر میں نے کہددئ۔

#### وسيع بيانے يرم كاتب قائم كرين:

دوسراراستہ بیہ بے کہ مکاتب کا جال بچھا دیا جائے ، ہر مکتب خودگفیل ہو، باہر کے چندوں پر بالکل نظر نہ ہو، بیکام ملت کے لحاظ ہے آپ پر فرض ہے ، تاریخ کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن ملتوں نے اپنا فریضہ اوانہیں کیا وہ صفحہ بستی ہے مٹ گئیں ، ترجمان حقیقت اقہال نے صحیح کہا ہے :

#### فطرت افراد ہے انماض بھی گرلیتی ہے مجھی کرتی نہیں ملت کے گناہوا کے معاف

جمیں یقین ہے کہ بیدملک اپین نہیں ہے گا،جواس کا خواب دیکھریا ہے وہ ہوش میں آئے الیکن جمیں اور آپ کو پیمسوں کرنا جا ہے کہ انبین سے کم درجہ کے ممالک چین ،روس اور بلغاريه بين، جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں ،ان کی مسجدیں ہیں ،وہاں انہیں نماز یڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ۔ وی تعلیم دینے اور مذہب اسلامی تہذیب پر آزادی کے ساتھ ممل کرنے کی اجازت تہیں ،اور نہ اسلامی وعوت کی اجازت ہے۔انبین تو آخری ورجہ ہے۔ اقبال کے بقول صدیوں ہے اس کی فضا ہے اذ ان اور اس کی زمین ہے بجود ہے، آپ کو یے کوشش کرنی ہے کہ بیملک بھی روس اور چین اور بلغار بیکی طرح نہ بن جائے ،میرایقین ہے کہ اگر آپ اینے اندروں کرب و بے چینی گااظہار کریں گے تو دوسرے بھی متاثر ہوں گے اور بزاروں کی تعداد میں آپ کوا ہے ہم نوااور جمدرول جا کیں گے، جو آپ کواس احتجاج میں حق بجانب قرار دیں گے اور اس کو تھی جمہوریت اور آ زادی کا نقاضہ بھیں گے، اس کے ساتھ آپ کا فرض ہوگا کہ وسیع بیانہ پر مکاتب قائم کریں ، میں قرآن وحدیث کے ایک طالب علم کی حثیت سے بیکہتا ہوں کہ کسی ضلع کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہاں دنیا کے سارے کام ہوتے ہوں ، شادیاں دھوم دھام سے ہوتی ہوں ، ہارا تیں نگلتی ہوں ، اور لاکھوں کے جہیز دیئے جاتے, ہوں، رسمیں ہوتی ہوں، حکام کی خوشامہ یں ہوتی ہوں اورا بنخاب میں حصہ لیا جاتا ہواور وہ ضلع تین آرگنائز رنبیں رکھ سکتا، اگر آ یہ ہے قیامت کے دن الند تعالی بیسوال کرے تو آ یہ کے یاس کیا جواب ہوگا آ ب اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ لاکھوں کی آمدنی والے شہروں میں مسلمان دین تعلیم کے لئے کوئی انتظام محض ہیں۔ کی بناء پڑئیں کر سکے، آج آپ اس جلسہ سے

فیصلہ کر کے جائیں کہ اس کام میں کوتا ہی نہ ہونے دیں گے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کرلیا کہ اپنی اخراجات میں ہے دین مکاتب کے لئے بھی حصہ رکھیں گے، تو یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہوگا، آپ یہ طے کرلیں گے کہ ہر جگہ مکاتب کا جال بچھا دیا جائے گا، دفاتر قائم کئے جائیں گے، تعلیمی معائنہ کا سلسلہ ٹوٹے نہیں پائے گا، آپ امرکانی حد تک اس مقصد کے لئے تمام مادی وسائل اختیار کریں گے، تو پھر اللہ تعالی کی مدد ہوگی اور یز دیم قوق الی قوتکہ (تمہاری قوت میں اللہ تعالی تو تک الی فوتک (تمہاری قوت میں اللہ تعالی توت کا اضافہ فر مادے گا) ظہور ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی تی وشش کر میں۔

#### ملت كافرض اوراسلامي نظام حيات:

امت کے شخص کی حفاظت کی ذمہ داریخو دملت کا فرض ہے۔ قرآن مجید نے صرف فرد کونخاطب کر کے نہیں فرمایا۔ ہر'' فرد''اور ہر''ملت'' کے لئے قانون خداوندی یہی ہے: اومخاطب کر کے نہیں فرمایا۔ ہر' فرد''اور ہر' ملت' کے لئے قانون خداوندی یہی ہے:

, وان ليس للانسان الا ماسعيٰ O وان سعيه سوف يرىٰ O ثم يجزاه الجزآء لاوفيٰ O

انسان کووہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ،اور بید کہاس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ پھراس کواس کا پورا پورا بدلید دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی تی کوشش کرنے اورام کانی سعی کو کام میں لانے والے کو بشارت بھی دی ہے کہ نہ صرف اس کی سعی کا بتیجہ نکلے گا بلکہ اس کی سعی مقبول ہوگی ،اوراللہ تعالی اس میں اپنی طرف سے برگت اوراضافہ فرمائے گا۔ ٹم یجزاہ البجزاء الاونی

حضرات! بحثیت اس مذہب کے تبع اور دائی کے ہم پراور برمسلمان پریے فرض ہے کہ ملک کی تعلیمی تبدیلیوں کا بغور جائزہ لیتے رہیں ،اور ہر وقت ان پرنظر رکھیں اور بید کیھتے رہیں کہ ان کا اثر ہمارے مذہب ،ہماری نسلوں کے دل و د ماغ اور ان کے دینی واخلاقی مستقبل پر کیا پڑے گا ، میں یہ صاف کہد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب بہت سے دوسرے مذاہب کے برخلاف بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ متاثر کرتا ہے ،اور اس کا متیجہ ہے کہ وہ ایک زندہ اور ن کے میدان سے کنارہ کش ہوجاتا ہے ،وہ نہ متاثر ہوتا ہے اور موثر بھی جو وجود زندگی کھو چکا ہوتا ہے ، اور ان کے میدان سے کنارہ کش ہوجاتا ہے ، وہ نہ متاثر ہوتا ہے اور رہوثر ،ہم اپنے مذہب یا زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہوجاتا ہے ، وہ نہ متاثر ہوتا ہے اور رہوثر ،ہم اپنے مذہب یا زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہوجاتا ہے ، وہ نہ متاثر ہوتا ہے اور رنہ موثر ،ہم اپنے مذہب

کے لئے یہ پوزیشن قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کد دنیا جائے جتنی ہی بدل جائے ، زندگی کے جائے ہے ہیں ہانچے تیار ہوں ، ہمارے جائے ہیں سانچے تیار ہوں ، ہمارے مذہب پرکوئی اثر نہیں پڑتا ، ہم بدستور مذہبی فرائض ادا کرتے رہیں گے اورانسان اورخدا کارشتہ ایک طرح قائم رہے گا ، ہمارا مذہب ایک پورا نظام حیات ہے ، وہ زندگی کے ہر شعبہ کے لئے متعین بدایات اورا حکام ویتا ہے ، اس لئے ہمیں ہر ملک اور ہر دور میں چو کنار ہنا چاہئے اور یہ و کینی رہنا چاہئے کہ کہا ہمیں اپ بہتیں اپ آئیدہ فیا اور دوحائی نشوونما کے لئے مناسب فضا اور منازگار ماحول میسر ہے ، یا نہیں اور ہماری آئیدہ نسلیں صحیح معنوں میں مسلمان رہ سکیں گی یا نہیں ؟

## اسلام مکمل دین اور ستقل تهذیب ہے:

پھر یہ بھی یا در کھنے کہ اسلام صرف چندر سوم اور تقریبات کا نام نہیں ، چندعبادات تک بھی مخصوص نہیں بلکہ یہ مکمل زندگی گزار نے گاطریقہ اور کامل دین ہے ، ایک مختصر جملہ میں ہم یہ کہ سے بیس کہ یہ مستقل تہذیب ہے ، بعض لوگ ہے بھے بیں کہ اسلام کا کوئی مخصوص طرز زندگی اور اس کی کوئی مستقل تہذیب نہیں ، لہذا دوسری قومیں اور دوسرے ممالک کے لوگ اسلام قبول کرتے ہوتا اسلام قبول کرتے ہوتا اسلام قبول کرتے ہوتا اسلام کا کوئی مشتقل تہذیب نہیں ، لہذا دوسری قومیں اور دوسرے ممالک کے لوگ اسلام قبول کرتے ہوتا اسلامی عقائد کو لے لینا بی کافی ہے ، تہذیبی اقدار کو لینے اور اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ۔

میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ واضح کردینا چاہتا ہوں کہ یہ غیراسلائی طرز فکر ہے،
اسلام کواصرار ہے کہ عقائد واعمال کے ساتھ اس کا مخصوص طرز زندگی بھی اپنایا جائے ، قرآن و
سنت سے منصوص طریقہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک خاص طرح کی زندگی اور خاص طرح
کی وراخت تک متعین نے ضوابط واحکام ہیں ، اور اسلام کا مطالبہ ہے کہ انہیں کے مطابق زندگی
گذاری جائے ، اس کی خلاف ورزی نہ ہو ، نی کریم ﷺ نے بڑی باتوں سے لے کر انہائی
معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں تک کی تعلیم دی اور صحابہ کرام ٹے انہیں سیکھا اور برتا۔
حضرات! اس غلط و ناقص نصاب تعلیم کی اصلاح کا مطالبہ اور اس کے لئے ہرطرح کی
جدو جہد ہمارا آئینی حق اور وطنی وقومی فرض ہے ، اگر ہم اس کو جرائت اور استقامت کے ساتھ
انجام دیں گئو ہم اس ملک کے ساتھ ھقتی و فاداری اور سیح حب الوطنی کا ثبوت بھی دیں گے ،

اس نصاب اوراس کے فلط اندیش و کوتا ہ نظر مرتبین نے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو جو صلاحیتوں ہے معمور ہے، ایک دہنی انتشار واضطراب میں مبتلا کر دیا ہے، جواس ملک کی قومی کی جہتی اور جذباتی ہم آ ہنگی کے لئے تخت مصر اور ہندوستان کی مجموعی ترقی وخوشحالی میں حارج ہے۔ اس لئے اس کی اصلاح اور نقص کا از الدوہ سب سے بڑی خدمت ہے، جوکوئی ہندوستانی انجام دے سکتا ہے، البتہ مذہبی طور پر بیہ آ پ کا فریضہ ہے اور اس میں کوتا ہی یا اس سے روگر دانی، مذہبی گناہ اور اسلام سے دشمنی ہے۔

لیکن اس کام کو جاری رکھتے ہوئے آپ کووہ کام بھی کرنا ہے جس میں کسی حکومت کے کسی اقدام یا کارروائی کے انتظار کی ضرورت نہیں ، آپ کواپی نسل کے دینی تحفظ اور اسلام سے اس کے ربط و تعلق کا انتظام کرنا ہے ، اور بیذ مہداری ، غذا ، لباس ، دواعلاج ، تعلیم اور معاش سے بدر جہازیادہ ضروری ہے ، آپ کو ہر حال میں اپنے بچوں کی اس ضروری دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے ، جس کے بغیروہ مسلمان نہیں رہ سکتے ، یہی آیت قرآنی:

یاایها الذین امنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً O مومنو!این آپ کواوراین اہل وعیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ۔

، کامفہوم اور تفییر، اور یہی حدیث کلکم داع و کلکم مسئول عن دعیته (تم میں ہے ہرایک صاحب اختیار ہے، اور اس ہے اس کے ماتخوں اور بیح طقد اثر کے بارے میں سوال ہوگا۔) کے حکم کی تعمیل ہے، اس کے لئے آزاد مکاتب، صباحی و شبینہ مدارس، و بنی مجالس، گھر کی تلقین و نگرانی، ماحول کی اصلاح، پیچے اور مفید کتابوں کی اشاعت اور ایسے بہت ہے ذرائع ہو کتے ہیں، خصوصاً مدارس و مکاتب کا قیام اس وقت اتنا ضرور کی ہوگیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت نئی نسل کی اسلامیت کے بقاء و تحفظ کے لئے کوئی اور تدابیراتنی موثر ہو سکتی ہے، اس سب کے لئے آپ کے قومی فیصلہ اور اجتماعی عزم کی ضرورت ہے۔

#### انسانىت كى تقدير مىں تغيروتبدل:

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طافت کے بعد (جواصل طافت ہے) دنیاوی لحاظ ہے سب ہے بڑی طافت جوزندگی کے بہنے کورواں دواں رکھے ہوئے ہے، جومختلف وقتوں میں دنیا میں تبدیلیاں لاتی رہتی ہے، پہاڑوں کواپنی جگہ ہے کھے کا دیتی ہے، دریاؤں کے رخ موڑ دیتی ہے، سلطنوں کے چراغ گل کردیت ہے، ایسے اوقات کوجن کا تصور بھی مشکل ہوتا ہے، وجود میں لیے آتی ہے، وہ انسانی فیصلہ ہے، اس فیصلہ نے بار ہا افراد کی، اور خاندانوں گی نہیں، قوموں کی اور انسانیت کی تقدیر بدل دی ہے، اللہ تعالی نے انسان کواس کا موقع دیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار اور زندگی کا استحقاق ثابت کر کے با آبروزندگی کے گذار نے کی مہلت لیے صلاحیت کا اظہار اور زندگی کا استحقاق ثابت کر کے با آبروزندگی کے گذار نے کی مہلت لیے اور اس کے برعکس اپنی ناا بلی، کفران نعمت اور ظلم وفساد کا مظاہرہ کر کے زندگی کے قت اور اللہ کی نعمتوں سے محرومی کا فیصلہ کرائے، اس کا نام ہے تقدیر کا بدل جانا۔

ان الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.

الله تعالی کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خودا پنی حالت کوہیں بدل ...

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سی قوم کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا، اور اس کی تقدین بیل بھینتا، اور اس کی تقدین بیل برلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی بیدا کر کے اور ناشکری کر کے نعمت خداوندی سے محرومی اور عزت کے بعد ذلت کا فیصلہ نہ کرائے۔

## وہ شاہ کلیدجس ہے ہرفبل کھل سکتا ہے:

وابستگیوں کی قربانی کی ضرورت ہوگی ،اس قربانی کے بغیر کسی چھوٹی ہی چھوٹی قوم کا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ شعار،اس کی کوئی چھوٹی ہی چھوٹی نشانی اور حقیر سے حقیر مفادیھی محفوظ نہیں رہتا۔
(ایک ملت کا مستقبل اور اس کی شدرگ ،اس کی ورید حیات کیسے محفوظ رہ سکتی ہے،اس کا صرف ایک ہی آخری دوا صرف ایک ہی آخری دوا مستمجھتا ہوں)اورا قبال کے لفظ میں ابنی گذارش کوشتم کرتا ہوں۔

خودی سے مرد خود آگاہ، کا جمال و جلال کہ بیہ کتاب ہے باقی تمام تغییریں حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں

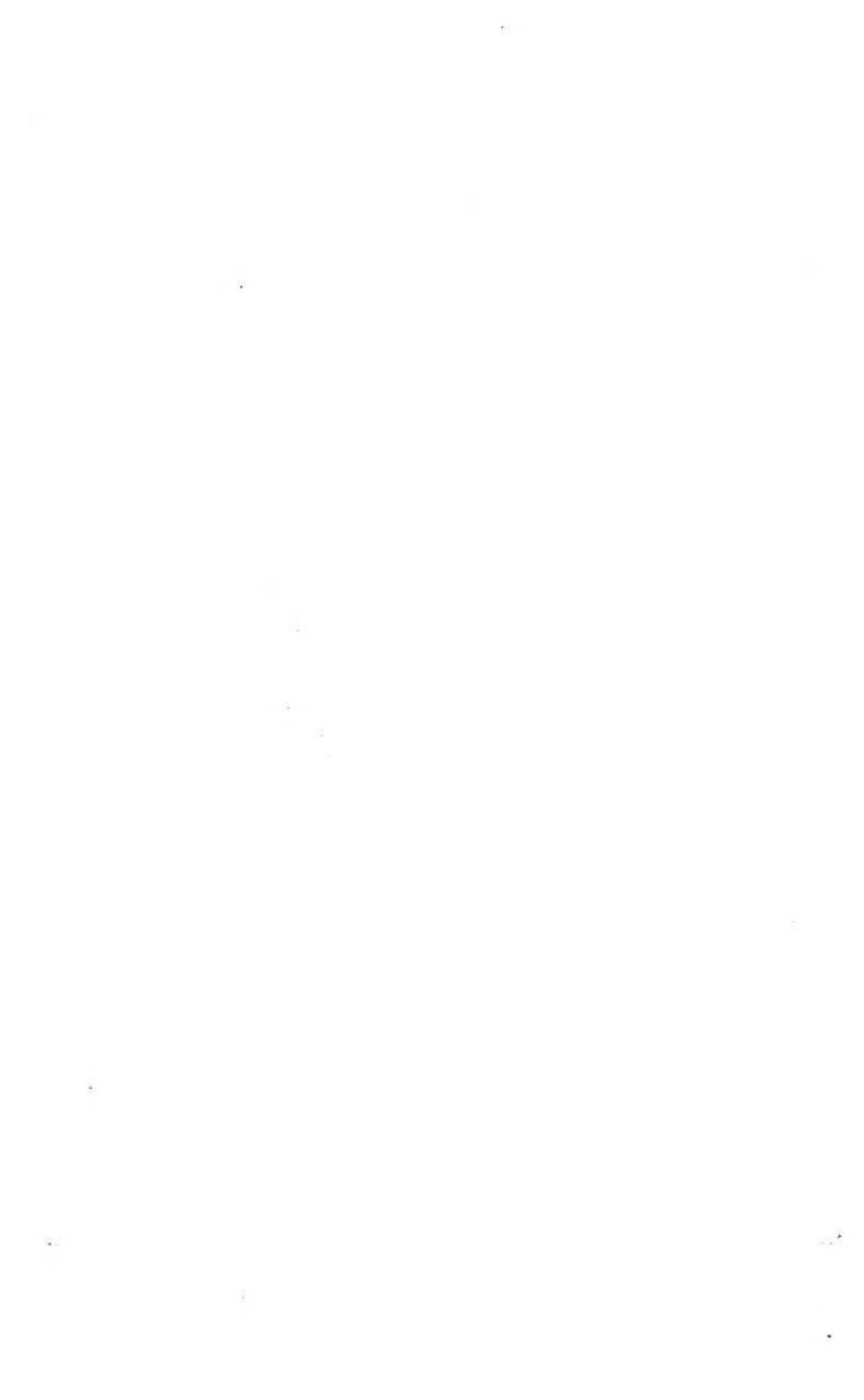

## سیح اسلامی اقد ارکی ذمہ داری اور اس کے برکات

یے تقریرے ۱۹۸۴ء کواس عظیم جلسہ میں کی گئی جس کا انتظام فاران گلب کی جانب ہے کراچی کے مشہور میٹر و پول ہوٹل میں کیا گیا تھا اور جس میں اعلیٰ عہد بدار ،شہر کے معززین اور اعلی تعلیم یافتہ حضرات کثیر تعداد میں موجود تھے

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوالزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور O

یہ وہ لوگ ہیں کہا گرہم ان کوملک میں دستری دیں تو نماز قائم کریں اور زکو ۃ اوا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ نیک کام کرنے کا حکم دیں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

حضرات میں اپنے معزز داعیوں اور اس سوسائٹی کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسے منتخب مجمع سے خطاب کرنے کا موقع دیا اور عزت افزائی گی۔

حفرات! چھٹی ساتویں صدی مسے کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ جس میں ظہوراسلام اور بعث محمدی کا تاریخ ساز، عہد آفریں، انقلاب انگیز، زلزلہ خیز واقعہ پیش آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی زبان میں اس کی عظمت کی گہرائی و گیرائی اداکر نے کے لئے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ میں سے جولوگ اس وقت کی تاریخ سے بچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں اور جنہوں نے بعث کی معاصر دنیا اور اس کے قبلہ کے عہد (جس کو جاہلیت کے بلیغ وحمیق لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے) کی تاریخ پڑھی ایرانہیں تھا جہاں خداشناس، خداش سانسانسیت ووست اور ایک حد تک یا کہا زانسان نہ پائے جاتے ہوں، لیکن ان کا حیات انسانی اور ذہن انسانی پرکوئی اثر نہیں پڑر ہاتھا، اس لئے کہ افراد کا اثر زیادہ تر افراد پر پڑتا ہے، تدنوں اور مختلف طبقات انسانی پر افراد اثر انداز نہیں ہو سکتے ، اگر اس زمانہ کی مفصل روداد (ریکارڈ) ہمار سے سامنے ہوتی تو ہمیں سے افراد اثر انداز نہیں ہو سکتے ، اگر اس زمانہ کی مفصل روداد (ریکارڈ) ہمار سے سامنے ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا کہ جن صالحین ، جن دانشوروں یا جن فلاسفہ و معلمین اخلاق کے حالات ہم تاریخ میں معلوم ہوتا کہ جن صالحین ، جن دانشوروں یا جن فلاسفہ و معلمین اخلاق کے حالات ہم تاریخ میں معلوم ہوتا کہ جن صالحین ، جن دانشوروں یا جن فلاسفہ و معلمین اخلاق کے حالات ہم تاریخ میں

پڑھتے ہیں، بعض اوقات ان کے خاندان پر بھی ان کااثر نہیں ہوتا۔ان کے خاندان والے قریبی رشته دار بھی تاویل کرلیا کرتے تھے کہ اگر یہ نیک نہ بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ ان کے وسائل قلیل، ان کی خواہشات محدود ،ان کی عمرا کی خاص مرحلہ پر پہنچ چکی ہے ، دنیااس سے بے نیاز ہے۔ وہ ان ہے یو چھ کرنہیں چکتی ،اس لئے بیانے گوشہ عافیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔اینے خیالات میں مکن ہیں۔ انسانی ذہن میں غور کرنے اور تہہ تک پہنچنے کی اللہ نے جوفطری صلاحیت رکھی ہے وہ اس وقت تک بیدار نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سامنے کوئی حقیقت بڑی وسیع جمیق اور طاقتورشکل میں نہآئے اور اس کوسو جنے پرمجبور نہ کردے۔ بینو ع انسانی کی بدسمتی ہے کہ افراد کا دائرَ واثرَّ سَمِنْتِ سَمِنْتِ اسْ صَفّحه حیات برایک نقطه بن کرره گیا تھا۔ ایک جھوٹا سا نقطہ جوبعض او قات خوروبین کے بغیرنہیں ویکھاجا سکتا تھا۔زندگی کا چکرجس طرح چل رہاتھا، چلتارہا،زندگی کا یہیہ جس طرح گھوم رہاتھا،گھومتار ہا۔جولوگ حاوی تضان کا اقتدارای طرح قائم تھا۔کوئی چیز ایسی نہیں تھی جوان کو جھوڑ کرر کھ دے اور اندر ہے ان کے خمیر کو پکڑ لے اور ہلائے اور کہے کہ اس کا جواب دینا ہوگا۔اس کی توجیہ کرنی ہوگی کہ رہے کیا ہوا ، یہ کیا ہور ہاہے؟ یہ بات جب ہونی ہے جب کسی امت کی سطح پر،کسی عالمگیر دعوت کی سطح پر،اورایک ایسے ماحول کی سطح پرجس میں طبقات انسانی کی یوری نمائندگی ہو،اس میں ہرطبقہ کےلوگ ہوں،ہرپیشہ کےلوگ ہوں،ہر خطح کےلوگ ہوں،ایک نیامعاشرہ وجود میں آتا ہے اور وہ ایک نئی زندگی کا تجربہ پیش کرتا ہے، تب دنیاغور كرنے يرمجبور ہوتی ہے كہ بدكيا ہور ہاہے؟ ال مقصد كے لئے ايك امت سامنے لائی گئی۔ قر آن کے لفظ بتاتے ہیں کہ اس امت کی حیثیت کسی دعوت کے آ<sup>نہ تنگ</sup>ی سے قابوکر لینے اور اس پر بیٹھ کر ممل کر لینے والوں کی نہیں تھی۔ بیامت اللہ کے فیصلہ کے مطابق ونیا کے منظر عام ( عالمی التيج) پرلائي گئي جومعاذ الله ايکٹر کي (ادار کارومثل) کي حيثيت ہے بيں ،فيکٹر يعني ايک طاقتور تاریخی عامل کی حیثیت سے کام کرنے والی تھی۔

یہ وہ واقعہ تھا جس نے دنیا کی تاریخ نہیں دنیا کی تقدیر بدل دی ،ایک نئی امت مبعوث کی گئی ،جس نے ساری دنیا کو متوجہ کیا کہ یہ کیا ہور ہاہے۔ایک کے متعلق تاویل کی جاسکتی ہے ، دو کے متعلق ، چاس کے متعلق ، چاس کے متعلق ، چاس کے متعلق ، یہ لاکھوں انسان چنداصولوں اور چندعقا کہ کے قائل ہوئے تو اپنی سابقہ زندگی کو بالکل بھول کر اور اس کوٹرک کرکے انہوں نے زندگی کا ایک

نمونه جس ہے دنیانا آ شناہو چکی تھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔اب حکمرانی اللہ کی ہے،اب حکمرانی شریعت اسلامی، شرایعت محمدی کی ہے۔اب حکمرانی انسانیت کی خیرخوا ہی کی ہےاب حکمرانی آخرت کے یقین کی ہے،اب حکمرانی ایثار وقربانی کی ہے،اب حکمرانی زہدوا خلاص کی ہے۔ اب حکمرانی خواہشات کی نہیں ہے،اب حکمرانی ایک بالاتر طاقت کی غلامی کی (اساس پر قائم) ہے۔وہ'' تکبیر سلسل''جود سعت افلاک میں گوجی تھی ،اب د کانوں میں بھی اس کانغمہ سنا جانے لگااورمکانوں میں بھی۔وہ عبادت گاہوں تک محدود ہیں ہے۔بازاروں کی مشغول کردینے والی فضاؤل بلکہ میداان جنگ تک کے رستخیز میں بھی سی جاتی ہے۔ وہاں بھی بیامت جونماز کی یا بند ہے،صلوٰ ۃ الخوف پڑھتی ہے۔ وہاں بھی اینے اللّٰد کونہیں بھولتی ۔ان کے خلفاء وحکمراں وہ ہیں کہ روم واران کے صدیوں سے جمع ہونے والے خزانے ان کے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن کیا مجال جواینی ذات پر پچھٹر ج کرلیں ۔حضرت ابو بکرصیدیق رضی اللہ عنہ ہےان کی اہلیہ محترمه کہتی ہیں کہ بچوں کا بہت دنوں ہے منہ میٹھا نہیں ہوا۔ منہ کا مزاخراب ہے۔ آپ جب خلیفہ بیں تھے اور آزاد بیشہ (تجارت) کرتے تھے تو ہم مختلف قتم کی چیزیں پکاتے اور کھاتے تھے۔اور جب سے آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنجالی ہےاور روزینہ مقرر کر دیا ہے ہمارا پورا کھر تنوع اور مختلف مزوں ہے محروم ہے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ''مسلمانوں کا بیت المال اس لئے نبیل کہ ابو بکر کے گھرانے کا منہ میٹھا کرے۔''اہلیہ صلحبہ نے کہا کہ''اچھاا گر خودہم این خوش انتظامی اور کفایت شعاری ہے اس روزینہ میں سے پچھ بچا کرآ پکودے دیں تو آپ اس سے وہ سامان لا سکتے ہیں جس سے میٹھا تیار ہو سکے؟ "انہوں کہا۔"اس میں کیا حرج ہے؟ بياتو تمهاري سليقه مندي كي بات ہے۔ ' زوجه محترمہ نے ایک ایک دو دو درہم جمع كرنے شروع كيئے۔ اس ہے كم ميں انہوں نے گھر كا انتظام كرليا، اس كے بعد انہوں نے كہا۔ " لیجئے بیآ پ کے بیت المال سے نہیں آیا ہے، جو کچھ ہم کوملتا ہے ای ہے ہم نے بیایا ہے۔" انہوں نے ان کی تعریف کی اور پیسے لے لئے اور بیت المال کے ذمہ دار کو بلایا اور کہا کہ'' تجربہ نے ثابت کردیا کہ ابو بکر کے گھرانے کا گزارااس سے کم پیے میں بھی ہوسکتا ہے۔اس لئے بیتو بیت المال میں جمع کرلواور آئندہ اتناکم کر کے بھیجا کرو۔"

حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک رات سرکاری کام کررے تھے۔ شمع جل رہی تھی اور وہ

کاغذات کھولے ہوئے اپنے کام میں منہمکتھی کہ ایک دم سے ان کے دوست آگئے۔السلام علیم، وعلیم السلام عمر بن عبدالعزیز نے ان سے اس ملک کا حال ہو چھا، جہاں سے وہ آئے متحی ۔ یہ بھی خلافت کا کام تھا اور خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ تمام مما لک محروسہ کے حالات سے واقف ہوئے جلتی رہے۔ اسے میں انہوں نے کہا کہ'' کہئے بیچ خیریت سے ہیں؟ گھر میں سب آرام ہے؟ کوئی بیارتو نہیں؟' حضرت عمر بن عبدالعزی نے فورا شمع بجھادی۔ دوست نے کہا۔'' یہ کیا کیا؟'' عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ'' مسلمانوں کے بیت المال کی شمع اس کہا۔'' یہ کیا کیا؟'' عمر کے گھر کے لوگوں کی خیریت ہوچھی جائے۔ ایک ایک آ دی کا نام لے کراس کے خیریت ہوچھی جائے۔ ایک ایک آ دی کا نام لے کراس کا حال ہوچھا جائے۔ اس کے لئے بیت المال کا تیل نہیں ہے، اب جب میں سرکاری کام کروں گا جب جلاؤں گا، اگر میرے گھر کی باتیں آپ کو کرنی ہیں تو میں گھر کی شمع منگوا تا ہوں۔'' یہ دومثالین آپ کے سامنے دی ہیں ورنہ خلافت راشدہ اور عہد اول کی تاریخ میں درجنوں مثالیں ہیں۔

یے چیز دنیا کے بادشاہوں کو بھی معلوم تھی، قیصر وکسری کو بھی معلوم تھی، قیصر نے اپنی فوق کے کمانڈر سے پوچھا کہ ''میں فوج پر فوج بھی جا ہوں ، کمک بھی جا ہوں ، آ زمودہ کار جزل جہوں نے کل ایران کو شکست دی تھی اور اس کے قلب تک بہتی گئے تھے ،ان کو بھی مامور کرتا ہوں ، کیک بیٹی گئے تھے ،ان کو بھی مامور کرتا ہوں ، کیک بیٹی گئے تھے ،ان کو بھی مامور کرتا ہوں ، کیک بیٹی گئے تھے ،ان کو بھی مامور کرتا ہوں ، کیک نے بیٹی کا کہ '' آتی ہے۔ جھے بتاؤ کہ بیآ دی ہیں یا جن؟ بیگون لوگ ہیں؟'' میں مامور کرتا کمانڈر نے کہا کہ '' ان کی حالت یہ ہے کہ درات وہ راہب معلوم ہوتے ہیں اور دن کو ضرور بے تکاف کہو!''اس نے کہا کہ 'ان کی حالت یہ ہے کہ درات وہ راہب معلوم ہوتے ہیں اور دن کو شہوار ۔ رات کو دیکھی تو معلوم ہوتا ہے کہ میدان جنگ سے ان کو کو فی واسط نہیں ہے۔ یہ جھی نہیں اور دن کو جانے کہ تیلوار کس طرح پر کری جاتی ہے۔ دن میں ان کو گھوڑوں کی پیٹھے پرد کھی تو معلوم ہوتا ہے کہ داشد کا نام بھی لینے کی ان کو فرصت نہ ہوگی۔ آپ رات کو صحید چلے جا میں ،ان کے قرآن پڑھنے کی دھن میں آپ کان پڑی آ واز نہیں من سے ،ان کا حال ہیہ ہے کہ بیا ہے مفتو حد علاقہ کی کسی معمولی ہی کو کھی بغیر دام دینے نہیں لے سے ۔اگر ان کے امیر کا لڑک بھی چور کی سے معمولی چیز کو تھی بغیر دام دینے نہیں لے سے ۔اگر ان کے امیر کا لڑک بھی چور کی کر ہے تو اس کا ہاتھ کا نے بغیر نوام دینے نہیں کے تھر نے کہا۔ ''اگرتم نے ان کا حال تھے تھے جا بیان کا حال تھے کے جھے جا بیان

كيا إن ومين جهال بعيضا مول يهال تك الك دن ان كى حكومت يبنيح كرر همكى-"

خطرات! میں نے جوآ یت شروع میں پڑھی تھی اس میں بہی بتایا گیا ہے کہ الذین ان مکناهم فی الارض بیدہ اوگی ہیں کہ آگر ہم ان کوز مین میں قابودیں گے،ان کے قدم کہیں ہما ئیں گے، تو یہیں ہوگا کہ یہ پیش وعشرت کریں گے، یغیرات میں ایک دوسرے ہے آگے برط نے کی کوشش کریں گے۔ بیہ بڑے سرمائے جمع کریں گے،ان کا تدن ایک حسین کلدستہ بن جائے گا،ان کے شہروں میں بھن برستا نظر آئے گا، برخض کے سر پر ہما کا پرندہ بیٹا نظر آئے گا، برخض کے سر پر ہما کا پرندہ بیٹا نظر آئے گا، برخض کے سر پر ہما کا پرندہ بیٹا نظر آئے گا، برخض کے سر پر ہما کا پرندہ بیٹا نظر آئے گا، برخض کے سر پر ہما کا پرندہ بیٹا نظر آئے گا، برخض کے سر پر ہما کا پرندہ بیٹا افر آئے گا، برخوانون پر انواع فعمت نظر آئے گا، برخوانون پر انواع فعمت ہوئے ہوں گے ہوئے ہوں گے دستر خوانون پر انواع فعمت ہوئے ہوں گے برخلاف ان کا حال ہے ہوگا کہ:

الذين ان مكنَّهم في الارض اقاموا الصلواة واتوالزكواة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور O

یہ وہ لوگ ہیں کہا گرہم ان کوملک میں دسترس دیں تو نماز قائم کریں اورز کو ۃ ادا کریں اورز کو ۃ ادا کریں او رنیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں ہے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

اگرہم ان کوز مین میں تمکین واقتہ ارعطا کریں گے تو نماز کو ہر پا کریں گے۔ میں اس کا ترجمہ بنہیں کرتا کہ نماز پڑھیں گے۔لفظ'' صلو''نہیں ہے بلک'' اقاموالصلا ق''ہے۔ یعنی نماز کو زندگی کا جزء اور اس کا لاز مہ بنادیں گے، اس کا انتظام واہتمام کریں گے۔ اس کے لئے جس فضاء کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، جن جگہوں کی ضرورت ہے فضاء کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، جن جگہوں کی ضرورت ہے (جن کومساجد کہتے ہیں) ان سب کا اہتمام کریں گے'' اقاموالصلا ق'''' اقامو' کے لفظ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ واتو الزکو ق'ز کو ق کا فریضہ ادا کریں گے، زکو ق کو عام کریں گے۔'' وام واہلمعروف وانہی عن المنکر اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ اس آ بت میں بعض دوسری آ بیوں کی طرح'' امروا'' اور''نہوا''کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو نصیحت ودعوت ، ترغیب و نہمائش کے الفاظ سے مختلف ہیں۔ امر ونہی (حکم وممانعت) کا منصوبہ ادا کرنے والے کے لئے اس کی گئی قدر طاقت و بالاتری حاصل ہواور وہ عزت واحتر ام کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہواوراس کی بات نہ مانے کی صورت میں عقوبت ونقصان کاخوف ہو،اس لئے بھی الی جماعت یاامت کو جواس فرض کو انجام دینے کے لئے بیدا کی گئی ہے، سیاسی اقتدار اور قوت کی ضرورت ہے۔ بیتھاراز اس واقعہ کی جہانگیر اس واقعہ کی افراس واقعہ کی بوانجی کا جو بعثت نبوی اورامت عربیہ سلمہ کے ظہور کی شکل میں چھٹی صدی میں پیش آیا۔ بیدہ چیزتھی جس نے ساری دنیا کو غور کرنے پر مجبور کردیا اور دنیا کی فرف متوجہ ہوگئیں۔

میں بیعرض کرنا جا ہتا ہوں کہ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت بیہ ہے کہ ایک نمونہ حیات دنیا کے سامنے ہو،''حیاۃ''جس کا نام ہے اس کے اندراضطراب ہے،اس کے اندر ا ہتزاز ہے، ارتعاش ہے، اس کے اندر جوش بھی ہے، جذبات بھی ہیں۔ اس میں تجارت بھی ہے،زراعت بھی،حاکم ومحکوم کی تقلیم بھی ہے،عالم وجابل کا فرق بھی ہے،اس کے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں ،جوان بھی ، بیج بھی ،زندگی اپنی تمام بوقلمونیوں کے ساتھ ،تمام تنوعات کے ساتھ ہوتی ہے۔ابیاملک جواس زندگی کانمونہ ہواقوام وملل کی صف میں باعز ت مقام حاصل کرسکتا ہے۔اگر دنیا کی مدد کرنے کی ضرورت ہو، ذبنی طور پر،اخلاقی طور پر تو وہ اس کی بھی صلاحیت رکھتا ہو،وہ ایک آزادانہ، باعزت اور باوقار،طاقتورملک ہو،ایک وسیع زندگی جس میں وه سب یجه به وجوزندگی کے لوازم ہیں الیکن وہ ایک صالح باشمیر معاشرہ ایک ایساماحول رکھتا ہو جس میں دولت ہی سب کیچھ ہیں ،اصل چیز اللہ کی رضا ، آخرت کا تفع ،اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ممل ہے۔ اس معاشرہ پر تمدن سوار نہ ہو، بلکہ اس معاشرہ نے تمدن کوایئے زنو کے نیچےرکھاہو،تدن اس کامرکب ہو،اس کارا کب نہہو،اس معاشرہ نے زندگی کی آسائشوں کے سامنے سپر نیڈالی ہو۔اس نے زندگی کی آ سائشوں کواپنا تابع بنارکھا ہوا،وہ کسی حدشر عی سے کسی وفت تجاوز نہ کرسکتا ہو۔اس کے بیہاں کوئی کسی برطلم ہیں کرسکتا۔اس کے بیہاں رشوت کا وجود ہی نہیں ہے۔اس کے کئی جج کوکسی طاقت سے غلط فیصلہ پر آ مادہ نہیں کیا جاسکتا۔اس کے دفاتر میں کام کرنے والے کام چورہیں ہیں،وہ دیرے آنے والے ہیں ہوہ ناحق اپنی شخواہیں وصول کرنے والے بیں ہیں ،وہ اگر کسی کمزور سے کمزور برظلم ہوتو وہ طاقتور سے طاقتور آ دمی بن جاتا ہے،اگرکوئی بڑے سے بڑاطا قتورظلم کرے تووہ کمزور سے کمزورانسان سمجھا جاتا ہے۔جیسے حضرت ابو بکرصدیق نے کہا کہ''تم میں ہے بڑے ہے بڑا تو ی میرے نزدیک کمزور ہے۔اگر

وہ ظلم کرے گااورتم میں ہے سب سے زیادہ کمزورطاقتور ہے اگراس برظلم ہو۔''

یہ وہ آئیڈیل سوسائی اورابیاصالح معاشرہ ہے جس کے گئے دنیاتر س رہی ہے، تڑپ
رہی ہے۔ اس وقت اگر کوئی خدمت انسانیت کی ہو عتی ہے تو یہی ہے کہ ایک آ زاد طاقتور ملک
کی سطح پر آپ اسلامی زندگی کا مظاہرہ کریں۔ بیوہ چیز ہے جس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں
مقناطیسوں کی شش ہے۔ جس کے اندروہ دار بائی ، وہ جاذبیت ہے جوامر یکہ اورروس کو بھی
سوچنے پر مجبور کردے گی۔ ہماری آپ کی سب کی جگہ چیچے کی صفوں میں ہے اور ہم سوچیزوں
میں ان کے بحتاج ہیں، لیکن اگر ہم ایسی زندگی کا نمونہ پیش کریں تو ان کی گر نیس احترام سے
ہمارے سامنے جھک جا کیں گی۔ وہ اپنے یہاں جرائم کا استیصال نہیں کر سکے، وہ شراب نہیں
چھڑا سکے، وہ جوانہیں چھڑا سکے، وہ ظلم کرنا نہیں بند کر سکے اور آپ کے یہاں یہ سب چیزیں
نا پید ہیں۔ بیوہ خدمت ہے جو یا کتان انجام دے سکتا ہے۔

حضرات! مجھے ایک آزاد باقتدار ملک میں جو پچھ خطرہ محسوں ہوتا ہے وہ نفسانیت ہے ، جاہ طبلی ہے ہے، حکومت اور حصول اقتدار کی اس جائے ہے ہے جو تو موں کو چائے چکی ہے۔ مجھے جو پچھ خطرہ ہے وہ شخصی مفادات ہے ہے۔ آپ جاوران کو کھو کھلا بنا کر رکھ چکی ہے۔ مجھے جو پچھ خطرہ ہے وہ شخصی مفادات سے ہے۔ آپ جانتے ہیں اور اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہرز مانہ میں اسلامی ممکت کو جو پچھ نقصان پہنچاوہ مفاد پرستوں سے پہنچا۔ آپ عبائی عہد کی تاریخ پڑ بیس این العظمی اور خواجہ نصیر الدین طوتی کا نام پرستوں سے پہنچا۔ آپ عبائی عہد کی تاریخ پڑ بیس این العظمی اور خواجہ نصیر الدین طوتی کا نام آپ کے سامنے آئے گا، جنہوں نے ہلا کو خان کو بغداد پر جملہ کی دعوت دی۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے جعفر وصادق کے نام سامنے آئیں گے، جن کے متعلق اقبال نے کہا ہے ۔ تاریخ پڑھیں گے جعفر از بنگال و صادق از دکن

ننگ آدم، ننگ دین، ننگ وطن

نہ ہی اختلافات کو ہوادے کر ،گروہی پروپیگنڈہ کر کے ملک میں اعتقادی یا سیاس انتشار پیدا کر کے ادرا پنا گرویدہ بنا کر جعفر وصادق اس زمانے میں بھی سامنے آسکتے ہیں ،اور جو کچھ اندیشہ ہاں ہی جعفران بے خمیر اور صادقان تدبیر سے ہے۔ دوسرا خطرہ وہ سیاس انتشار ہے۔ جو ملک کے وسیع تر مفادات کو بھول جاتا ہے اورا پنی پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھتا ہے۔ اس طرح اگراندیشہ ہے تو صوبائی تعصب اور لسانی تعصب سے ہے کہ زبان کا بھوک کسی صوبے پر سوار ہوجائے اور کسی صوب پر کے سامنے پوری قوم کو بحدہ ریز کرنے اور سوار ہوجائے اور کسی صوبے کرنے اور اس کے سامنے پوری قوم کو بحدہ ریز کرنے اور

پوری قوم کواس کی قربان گاہ پر قربان کردینے کا جذبہ پیدا ہوجائے۔ یہ قیقی خطرات ہیں جوآپ کے ملک کو در پیش ہیں، آپ دنیا کو دکھائے کہ افراد ہی نہیں، وہ لوگ ہی نہیں جومتر وک الدنیا ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس اتنا ہزا وسیع ملک اور مملکت ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر ممل کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر اس بدلے ہوئے دور میں، اس عہدانقلاب میں بھی عمل ہوسکتا ہے۔ اسلامی قانون نافذ ہوسکتا ہے اور مملکت کے تمام شہری اس کو دل و جان ہے قبول کر سکتے ہیں۔ اس کو کامیاب ثابت کر سکتے ہیں۔ (اس طرح) علمی بحثیں مدرسوں میں ہونی چاہئیں، تصنیفات میں ہونی چاہئیں، ان کی بنیاد پر ملک کو انتشار اور خانہ جنگی میں مبتلانہیں کرنا چاہئے، آپ اپنی تو انائی ضائع نہ کریں۔ میں علماء سے کہوں انتشار اور خانہ جنگی میں مبتلانہیں کرنا چاہئے۔ آپ اپنی تو انائی ضائع نہ کریں۔ میں علماء سے کہوں گا کہ آپ کو یورپ وامر یکہ دعوت اسلام کے لئے جانا چاہئے۔

تو ہما کا ہے شکار ابھی ابتداء ہے تیری نہیں مصلحت سے خالی بیہ جہان مرغ و ماہی

یہ فدد کیھے کہ سہرائس جماعت کے سربندھتا ہے اور ٹس جماعت کوکریڈٹ ملتا ہے۔ اس کی فکر کیھے کہ سرسلامت رہے، اس پرعزت کا تاج کسی ہاتھ سے رکھا جائے، مفاد عامہ کو نظرانداز کرکے جماعتی سطح پر کام نہ کیچئے ۔ رضائے الہی، حکمت دینی، وقت کے تقاضے اور دنیا کے ماحول کے پیش نظر خطرات کوسامنے رکھ کراخلاص وایٹار سے کام کیچئے اور صرف اللہ تعالی سے اجر کے طالب اور امیدوار، اور قو امین لللہ شہداء بالقسط (اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے اور حق وانصاف کی گواہی دینے والے ) بننے، پھر دیکھئے کہ اللہ تعالی کن انعامات سے سرفراز فرماتا ہے۔

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 0

اوران سے کہددو کیمل کئے جاؤ ،الٹداوراس کارسول اورسب مومن تمہارے عملوں کودیکھے لیس گے اورتم غائب و حاضر کے جانے والے (الدواحد) کی طرف لوٹ جاؤگے، پھر جو کچھتم کرتے رہے ہو (سب)تم کو بتادے گا۔

## بسم التدالرحمن الرجيم

## ملك وقوم كى سطح پراسلامى معاشره كى ضرورت

پیقر ریخطبہ جمعہ سے پہلے ۲۵مئی ۱۹۸۴، کو احاطۂ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کی جامع مصحد میں علما ، بطلبا ،اور حاضرین جمعہ کے سامنے کی گئی تھی

نحمده ونصلى على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.

اورائی طرح ہم نے تم کوامت معتدل بنایا ہے تا کہم لوگوں پر گواہ ہو۔
میرے بھائیواور دوستو! آپ کومعلوم ہے کہ جب چھٹی صدی مسیحی میں آنخضرت ﷺ
کی بعثت ہوئی۔اس وقت دنیا ہے ایمان وعقیدہ ،اعمال حسنہ اوراللہ تعالیٰ کی عبادت یکسر وکلیۃ مفقو دنہیں ہوئی تھی ،کہیں کہیں اس کے آثار پائے جاتے تھے ،ایے افراد موجود تھے جواپنی جگہ سیجھے عقیدہ بھی رکھتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے ،خوداللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہودیوں کے متعلق فرماتا ہے:

ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون O يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين O (۲)

یہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھاوگ (اللہ کے حکم) قائم بھی ہیں جو رات کے وفت اللہ کی آبیتیں پڑھتے ہیں اور (اس کے آگے) سجدے کرتے ہیں اور اللہ پراو رروز آخرت پرایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پرلیکتے ہیں اور یہی لوگ نیکو کار ہیں۔

د نیاایمان وعقیدہ عمل صالح اوراللہ کی معرفت سے (ان کمزوریوں کے ساتھ جوامتداد ز مانہ اور عہد نبوت سے بعد فاصلہ ہے ان میں پیدا ہوگئی تھیں، بالکل خالی نہیں ہوگئی تھی۔

خواہشات نفس اور ماحول کے فساد سے جوخرابیاں پیدا ہوگئی تھیں، وہ پورے معاشرہ کی یوری زندگی برحاوی ہوگئی تھیں اور جو فاسد و ظالم نظام و ماحول قائم ہو گیا تھااس کا اثر ضرور پڑا تھا ،مگر ا چھے لوگ موجود تھے،ان افراد کی مثال ایس تھی جیسے برسات کی اندھیری رات میں جگنو جہکتا ہے، یبال سے اڑ کرادھر چلا گیا،ادھرے اڑ کرادھر آ گیانہ مسافر کواس سے راستیل سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی روشنی میں اپنا کام کرسکتا ہے کہ کچھتی پرولے یا حشرات الارض کو پہچان لے۔ راستہ کےنشیب وفراز دیکھ لے اور ٹھوکر نہ کھائے۔ وہ روشنی الیم نہیں ہوتی۔ جاہلیت کی شب ظلمت میں ان افراد کے نورایمان کے جوان کے قلب کے اندرتھا،حقیقت اس سے زیادہ نہیں تھی جتنی برسات کی اندھیری رات میں کہیں کہیں جگنو کی چیک نظر آتی ہے،اس جگنو کی روشنی ہے کوئی اینادیا جلائبیں سکتا۔اس وقت ان افراد کی حالت ایسی ہی تھی۔وہ افراد کہیں کم تھے کہیں زياده تنصيه نسل انساني كى بدسمتى يھى كەاجھے افراد نبيس تنے،افراد تنے،کین افراداس صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے تھے،وہ افراد منتشر تھے، کمزور تھے،ان افراد کےاندردعوت کا جذبہیں تھا،حالات سے جو بے چینی ہونی جا ہے کہ آ دمی کی روح سلکتی رہے،اوراس کا دل جلتار ہے،اس کی آ <sup>تکھی</sup>ں اشکبار ہیں اوراس کوکسی کل چین نہآ ئے ،ان افراد کی حالت ہی جھی نہیں تھی، وہ افرادیا تو اصلاح ہے مایوں ہو گئے تصاورا پی خیرمناتے تھے کہ ہمارا ہی ایمان محفوظ رہ جائے ،جبیبا کے حضرت سلمان فاریؓ نے اپنی طلب ہدایت کی سرگز شت میں بیان کیا ہے، کہیں کسی کلیسا میں بیٹھا ہوا کوئی آ دمی ماتا، کہیں کسی خانقاہ میں بناہ گزین کوئی اللہ کا نام لینے والا ماتا،لیکن دنیا جس روش پر جار ہی تھی ،اس روش کی تیزی کو کم کرنے کے لئے بھی (رخ تبدیل کرنا تو بہت بڑی چیز ہے بیتو الوالوالعزم پیغمبروں ہی کا کام ہے) بیافراد کچھموثر ومفید نہیں تھے،جس رفتار کے ساتھ دنیا ہلاکت کے خندق کی طرف جارہی تھی اس میں تھوڑا سا سکون پیدا کرنے اور بریک لگانے کی طاقت بھی کسی میں نہیں تھی۔

اس دنیا کی بوشمتی نہیں تھی کہ سرے سے کہیں اللّٰدگانام لینے والا کوئی نہیں تھا،اللّٰدکے سامنے سرجھ کانے والا کوئی نہیں تھا۔اییا نہیں تھا، دنیا کی بدشمتی اور عالم انسانی کاسب سے بڑا یہ خلاتھا کہ تھے اعتقاد اور اس اعتقاد کے مطابق عمل کرنے کاعزم وجذبہ،انسانی سیرت واخلاق کی بلندی اور عملی نمونہ قو موں کی سطح پر ملکوں کی سطح پر اور عالمگیر دعوت کی سطح پر نہیں تھا،افراد ستھے کی بلندی اور عملی نمونہ قو موں کی سطح پر ،ملکوں کی سطح پر اور عالمگیر دعوت کی سطح پر نہیں تھا،افراد ستھے

مگر معاشره نبین تقا،شهرون میں ایک وه گھر محفوظ تنصگریا کیز ه ماحول اورسوسائی نبین تھی۔ اس وفت دنیا کی سب ہے بڑی ضرورت رکھی کہا کی پورامعاشرہ ایک مکمل اوروسیع ماحول قائم ہو۔ ا یک صاحب اقتدار موثر قوم سیح عقیده ، سیح عمل سیح اخلاق اور سیح طرز زندگی کی داعی اوراس کا نمونه بن کردنیا کے سامنے آئے۔اس دنیا کی یہی بدشمتی تھی جس کی وجہ سے ہدایت کا کام چل نہیں رہاتھا،انسانیت معطل اورمفلوج ہوکررہ گنے تھی ،اس پر فالج کاایساحملہ ہواتھا کہ جولوگ غلط کوغلط بجھتے تھےاور سیجے کو بیچے سمجھتے تھےوہ انسانیت کے مستقبل سے بالکل مایوں ہو گئے تھےاور کسی بہاڑ کی چوٹی پریاکسی غار کی گہرائی میں اپنا ایمان اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور اس چراغ ہدایت کودامن کے نیچے لئے ہوئے کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا اس مقمع کو بچھانہ دے، جیسے اس نے قوموں کے جراغ بچھا دیئے ملکوں کے جراغ گل کردیئے (وہ ڈرتے تھے کہ) ہمارے جِراعُ ہدایت کوبھی ہوا کا کوئی جھوزکا گل نہ کرد ہے۔فرشتوں کو نخلیق آ دم پر برڑااعتراض تھا،وہ كَتِّ تَصْ "اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء" (كياتو زمين مين السيكو ر کھنے والا ہے جواس میں فساد ہریا کرے گا اور خون بہائے گا )اس اعتراض کا جواب دینے اور انسان کی ضرورت اورافادیت ثابت کرنے کے لئے دنیامیں کوئی کوشش نہیں ہور ہی تھی۔ اس وقت الله تعالى نے رسول الله ﷺ كى بعثت فرمائی اور آپ كی بعثت كے ساتھ ايك اور بعثت فر مائی۔ بہت ہے لوگوں کے لئے رتعبیر بھی شایدنی ہواور شاید کچھا بھٹن پیدا کرنے والى بهوكه رسول الله ﷺ كى بعثت ''بعثت مقرونه''تقى حبيها كه عليم الاسلام حضرت شاه ولى الله صاحب دہلویؓ نے ''ججۃ اللہ البالغۃ''میں لکھا ہے کہ بعثت کی دوقتمیں ہیں۔ایک اکبری بعثت (بعثت واحدة) نبی کی بعثت، دوسری''بعثت مقرونهٔ 'بعنی نبی کی بعثت کے ساتھ ایک امت کی بعثت ، تو آپ کی بعثت کے ساتھ ایک پوری امت مبعوث کی گئی ،اس لئے کہ دنیا کی گمراہی ، دنیا کی خودکشی کرنے کا جذبہ اور اس کاعزم و فیصلہ اس حد تک پہنچ گیا تھا اور دنیا کامستقبل خطرہ سے ا تنادوحیارتھا کہ افراد کی سعی اس صورت حال میں کوئی تبدیلی نبیس پیدا کر سکتی تھی ،اس کے لئے الله تبارك وتعالى نے ایک طرف تو محدر سول الله ﷺ کومبعوث فرمایا، دوسری طرف ایک یوری امت کومبعوث فرمایا،اس کے لئے قرآن مجید میں جوالفاظ آئے ہیںان کی بعثت ہی ہے تعبیر كى جاسكتى ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے:

و كذلك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اوراى طرح بم نيتم كوامت معتدل بنايا تاكيتم لوكوں پركواه بنو۔ كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر

و تؤمنون بالله ٥

مومنو! جنتی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام كرنے كو كہتے ہيں اور برے كاموں ہے منع كرتے ہيں اور اللہ پرائيان ركھتے ہيں۔ "اخرجت للناس" كالفظ بتا تا ہے كه بيامت كوئى سبز ه خودرونبيں تھى جيسے جنگل كى گھاس ہوتی ہے، یا جنگلی درخت ہوتے ہیں کہ اگ آئے ،لیکن بلکہ''اخرجت للناس''مجہول کا صیغہ استعال کیا گیااوراس کی نسبت الله تبارک و تعالی کی طرف ہے۔خروج اوراخراج میں فرق ہے۔ خروج ا پناذاتی فعل ہے۔انفرادی فعل ہے اخراج کسی دوسری طاقت بالااور جستی کافعل ہے۔ چونکه الله تبارک و تعالی کونبوت ورسالت کورسول الله ﷺ پرختم کرنا تھا اور قیامت تک کے لئے آپ کے دین کو قائم رکھنا تھا ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی گاڑی کو چلانے کے لنے اور اس کے چلتے رہنے کے لئے یہ انتظام کیا۔ آپ ﷺ کے ساتھ ایک پوری امت کی بعثت فرمائی۔ صحابہ کرام رصی اللہ عنداس حقیقت کو جانتے تصے اور اپنے لئے ای قشم کے الفاظ استعال کرتے تھے۔ چنانچہ جب رشم نے حضرت ربعی ابن عامرے موجھا کہ'' ماالذی جاء بم؟ " (حمهیں کولی چیزیہاں لائی؟) تم این صحراء نے نکل کریہاں کیوں آئے ،اس کامحرک كياہے؟ تو انہوں نے كہا''اللہ ابتعثنا''اللہ نے ہم كو بھيجا ہے، تا كہ ہم لوگوں كو بندوں كى بندگى ے نکال کراللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی میں داخل کریں اور دنیا کی تنگی ہے ان کونکال کر کونین کی بے کراں وسعتوں ہے آشنا کریں اور مذاہب کی ناانصافی ہے نکال کراسلام کے انصاف کے مزہ ہے آشنا کرائیں۔ای لئے انہوں نے اس موقع پر بعثنا کالفظ استعال کیا۔

میں یے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں دنیا کے لئے ضرورت رہی ہے کہ ایک مکمل معاشرہ ،ایک ملت اورایک عالمگیر دعوت کی سطح پر اسلامی زندگی پائی جائے۔ یہ کہنا کافی اور مفید نہیں کہ صاحب کتابوں کے اندر پورا اسلام موجود ہے ، دیکھے لیجئے ، پڑھ لیجئے ، یا آپ کہیں کہ آپ کومعلوم کرنا ہو کہ اللہ شنای کیا ہوتی ہے ،اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے،الجھے اخلاق کیا ہوتے آ

میں، تو ہم آپ کوفلال ہزرگ ہے ملادیں گے۔ اس سے دنیا ہدایت نہیں پاتی اور دنیا میں کوئی انقلاب رونما نہیں ہوتا۔ دنیا اس وقت توجہ اور غور کرنے پر مجبور ہوتی ہے، جب پورے معاشرہ کی سطح پر، پورے تعدن کی سطح پر عالمگیرا سنج پر (جس پرتمام دنیا کی نگاہیں پڑتی ہیں) صحح اور کمل اسلامی زندگی کا نمونہ پیش کیا جائے اور قوموں اور ملکوں کی نگاہیں بیا ندازہ لگاسکیں کہ اسلام کا عقیدہ انسان کی زندگی میں بی تبدیلی پیدا کرسکتا ہے، اللہ کے بیماں سے آئی ہوئی روشنی او رہدایت کا نوراس کی زندگی کواس طرح کے اخلاق پیدا کرتی ہیں، جب تک بید نہ ہواس وقت تک معاشرہ پیدا کرتی ہیں، جب تک بید نہ ہواس وقت تک معاشرہ پیدا کرتی ہیں، کس طرح کے اخلاق پیدا کرتی ہیں، جب تک بید نہ ہواس وقت تک انسانیت کیا انسانیت کیا انسانیت کیا انسانیت کا گوئی جھوٹا سا گزئے جھوٹا سا گوشہ بھی توجہ کرنے کے انسانیت کیا انسانیت کیا انسانیت کا گوئی جھوٹا سا گزئے جھوٹا سا گوشہ بھی توجہ کرنے کے انسانیت کیا تاریخیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) تیج نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔

اللہ کے علاوہ کسی ہے بیں ڈرتا ہمسلمان ظلم کرنائبیں جانتا ہمسلمان نے دھوکہ دینے کاسبق نہیں پڑھا،مسلمان کو بڑی ہے بڑی ہیم وزر کی تھیلی اور بڑی ہے بڑی پیشکش خرید نہیں عکتی ہمسلمان ایے ضمیر کا سودانہیں کرتا ہمسلمان جس بات کوحق سمجھتا ہے اس پرانیا گھرلٹا سکتا ہے،سرکٹا سکتا ہے۔اس پراپنے خاندان کوخطرہ میں ڈال سکتا ہے،ایئے بیٹ پر پھر باندھ سکتا ہے، فاقہ کر کے مرسكتا ہے،لیکن کفروصلالت اورظلم وستم کا راستہبیں اختیار کرسکتا۔ آج پوری دنیائے اسلام کی سب سے بڑی احتیاج ،اس کا سب سے بڑا فاقہ ،اس کا سب سے بڑا فقر ،اس کی سب سے بڑی طلب، اس کی سب سے بڑی ضرورت میہ ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ تیار ہوجائے ، جس کی طرف انگلی اٹھا کرہم یورے اعتماد کے ساتھ کہہ ملیل کہا سلام کودیکھنا ہوتو اس معاشرہ کودیکھ لو۔ میرے یا کتنانی دوستواور بھائیو! آپ کا ملک اس امیدیر بلکہ پیکہنا بھی ہوگا کہاں وعویٰ پراوراس دلیل پرقائم ہواتھا کہ آپ دنیا کواسلامی معاشرہ قائم کر کے دکھا تیں گے۔ملک کا مجم یچھ ہی اس کا رقبہ پچھ ہی ، وزن اصل چیز ہے معاشرے تو لے جاتے ہیں ، معاشرے نا ہے نہیں جاتے ،افرادتو لے جاتے ہیں،افراد گئے ہیں جاتے ،اصل چیز حقیقت ہے، کرادر ہے، سيرت ب، انتياز ب، الله تعالى فرما تا ب: "ياايها الذين امنوا ان تتقواالله يجعل لكم فوقاناً "اے ایمان والو! اگرتم تقویٰ اختیار کرو گے بیچے اسلام پرممل کرو گے ، احتیاط اور لحاظ تمہارا مزاج بن جائے گا، تو اللہ تعالی تمہارے لئے ایک روشی پیدا کردے گا۔ "نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم" (ان کی روشی ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں چلتی ہے) آخرت میں مونین کی جو حالت ہوگی ،اس دنیا کی امتوں میں ایک امت کی ،ملتوں میں ا یک ملت کی ، معاشروں میں ایک معاشرہ کی ،ملکوں میں ایک ملک کی یہی حثیت ہوگی۔ "يجعل لكم فرقانا" جہال مسلمان جائے گا، اس ملك كا جہال نام آئے گا، احترام سے گردنیں جھک جائیں گی،اس کی فوجی طاقت پر کوئی جرح کرے،اس کی مالی طاقت پر،اس کی تر تی کے امکانات برخواہ کوئی شبہ کرے، لیکن جب اس کا نام لیا جائے گا تو بڑے سے بڑے جباروں کی گردنیں احترام سے جھک جائیں گی۔

بہ بہارا سرشرم ہے جھک جاتا ہے ہماری نگاہیں نیجی ہوجاتی ہیں، ہماری قوت گویائی جواب دے جاتی ہے، جب ہم ہے کوئی پوچھتا ہے کہ سب سیجے ،اسلام کی تعلیمات برحق ،اور اس نے زمانہ ماضی میں جوانقلاب برپا کیااس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر مستند تاریخ نہ ہوتی تو وہ باتیں یقین کرنے والی نہیں ہیں، جو ہم سیر نبوی ﷺ میں اور صحابہ کرام گے حالات میں پڑھتے ہیں، مگرتم اللہ کے لئے کسی محدود سے محدود خطہ کو معین کر کے بتادو کہ وہاں معیاری اسلامی زندگی پائی جاتی ہے، وہاں چوری نہیں ہوتی، وہاں دھو کہ دبی نہیں ہوتی، وہاں فسق و فجو رنہیں ہوتا ، وہاں دولت بی کواور دنیاوی کا میابی ہی کواصل کا میابی نہیں سمجھتے ، یہاں آ کر ہمارا سر جھک جاتا ہے، ہمارا منہ بند ہوجاتا ہے۔

حضرات! سیرت کا ایک معمہ ہے، ایک بڑاعلمی و تاریخی سوال ہے کہ صلح حدیبیہ لے کرفتح مکہ تک (جومشکل ہے دوسال بیں ) جس تعداد میں اوگ مسلمان ہوئے اور عرب قبائل نے جس تعداد میں اسلام قبول کیا کہ "ید خلون فیی فی دین اللہ افو اجا" کا منظر سامنے آگیا، وہ مکہ معظمہ کی پوری تیرہ سالہ زندگی میں اور مدین طیبہ کی آٹھ برس کی زندگی میں (صلح کے دو برس مستنی کر رہا ہوں ) دیکھنے میں نہیں آیا، سیرت کا غور سے مطالعہ کرنے والے پوچھتے ہیں کہ دو برس کے اندر جزیر قالعرب میں جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے اور جس کثرت سیل کہ دو برس کے اندر جزیر قالعرب میں جس تیزی کے ساتھ اسلام ہوئے اس کا کیا جواب ہے اوگ جلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں پورے اکیس برس میں نہیں ہوئے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ امام زہری جوایک جلیل القدر تا بعی ہیں اور راویت حدیث کے ایک بڑے ستون ہیں، اور جن سے بینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں روایات کت صحاح وسنن میں مروی ہیں، انہوں نے سے جن سے بینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں روایات کت صحاح وسنن میں مروی ہیں، انہوں نے سے بات کہی ہے کہ اس دو برس کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ اکیس برس کے اندر نہیں بات کہی ہے کہ اس دو برس کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ اکیس برس کے اندر نہیں ہوئے سے سے گھراں دو برس کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ اکیس برس کے اندر نہیں ہوئے دو اکیس برس کے اندر نہیں ہوئے دو اکیس برس کے اندر نہیں ہوئے دو ایس برس کے اندر کرا

اس کی وجہ بہت کہ میں جدید کے بعد کفار عرب کواور خاص طور سے کفار مکہ کومد پنظیبہ کے مسلمانوں سے، اپنے مہاجر بھائیوں سے ملنے کے آزادانہ مواقع میسر آئے اس لئے کہ معاہدہ ہوگیاتھا کہ کوئی کسی پرحملہ نہیں کرسکتا، کوئی جنگی کارروائی نہیں ہوسکتی، اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ عزیز اپنے عزیز ول سے ملنے آئے، بھائی بھائیوں سے ملنے آئے اور قریش ان قریشیوں سے ملنے آئے جو یہاں ہجرت کر کے آگئے تھے۔ مکہ سے شام اور شام سے مکہ آئے جاتے لوگ اپنے مہاجر بھائیوں سے ملتے تھے اور ان کے گھر مہمان ہوتے تھے، ان کوان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ماتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ سے دیکھنے کا موقع ماتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ

اسلام نے کتنا بڑا انقلاب ان کی زندگی میں برپا کردیا۔ ہمارے ان کے نسب میں کوئی فرق نہیں، ہماری ان کی نسل میں کوئی فرق نہیں، ہماری ان کی نسل میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی آئ خاک ہے پیدا ہوئے، ہم بھی عدمانی اور قحطانی ہیں اور ہم خاک ہے پیدا ہوئے، ہم بھی عدمانی اور قحطانی ہیں اور ہم بھی قرینی، ہائی اور اموی ہیں، مخز وی اور یمی ہیں، ہماری زبان بھی ایک ہے، قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کو ہم ان کے برابر سجھتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہم جانوروں گی زندگی گزاررہ ہیں، پیر کیا بات ہے کہ ہم جانوروں گی زندگی گزاررہ ہیں، پیر کیا بات ہے کہ ہم جانوروں گی ایک خوں کو بھوکا رکھتے ہیں۔ یہ مہمانوں کو اطمینان دلانے کے لئے پھوتک مار کر چراغ بجھا دیے ہیں۔ اپنے بچوں کے سامنے کی روٹی اٹھا کراپنان بولی تھا تیوں ان پردلی مسافروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جن سے ان کا دین کا اختلاف ہے، عقیدہ کا اختلاف ہے اور جوابھی تک ان کے مخالف اور برہر جنگ رہے۔ کیا بات ہے؟ یہ انقلاب ان میں کہاں سے آیا؟ ہمارے اوران کے درمیان بیز میں اور آسان کا فرق کیسے پیدا ہوگیا؟

انسان انسان ہے، سوچنا اس کی فطرت ہے، اندر سے جوسوال اجھرتے ہیں ان کے جواب دینا اس کی فطرت ہے، انسان کا ضمیر کتنا ہی سوجائے ، لیکن وہ مرتانہیں ہے، وہ جاگ المحتا ہے۔ ان کے دل نے ان سے سوال کیا اور جب دل سوال کرے تو اس کا ٹالنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم آپ سوال کریں، راستہ چلتا کوئی سوال کرے، تو اس کو دس بہانوں سے خاموش کیا جاسکتا ہے، لیکن جب دل پوچھنے لگے، جب دیھنے والی آسکھیں پوچھنے گییں، جب سننے والے جاسکتا ہے، لیکن جب جسے کاریشہ ریشہ سوال کرنے لگے کہ اے اللہ کے بندو! اللہ کے لئے بتاؤ کو پیلی مکہ سے آئے تھے، ابھی تھوڑے دن ہوئے اور تمہارے ہی بھائی بند ہیں، پیچھوٹ نہیں ہوئے ، پورس وری کو کھلائے بغیران کے ملق سے نوالہ نہیں اثرتا، پی مہمانوں کا خیال اپنے بچوں سے زیادہ کرتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں عتی، یہ صرف ایک اللہ سے ڈریف والے ہیں، تو ان کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی، جس نے مکہ سرف ایک اللہ سے ڈریف والے ہیں، تو ان کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی، جس نے مکہ سرف ایک اللہ سے ڈریف کی کہ ہورہی تھی کہ آزام سے لیٹ گئے، لیکن و جیمن تھی کہ ہورہی تھی کہ آزام سے لیٹ گئے، لیکن و جیمن تھی کہ ہورہی تھی کہ آزام سے لیٹ گئے، لیکن و جیمن تھی کہ ہورہی تھی کہ آزام سے لیٹ گئے، لیکن و جیمن تھی کہ ہورہی تھی کی کہ ہورہی تھی کہ آزام سے لیٹ گئے، لیکن و جیمن تھی کہ ہورہی تھی کہ جب بی تو ان سے بیان تھا ہوئی، جس نے گئے ایکن و جیمن تھی کہ ہورہی تھی کہ آزام سے لیٹ گئے، آزام سے لیٹ گئے، لیکن و جیمن تھی کہ ہورہی تھی کہ آزام سے لیٹ گئے، کیان و جیمن تھی کہ ہورہی تھی کہ آزام سے لیٹ گئے، کیان سے بریا ہوا ؟

پھرانہوں نے خود جواب دیا کہ کوئی چیز تلاش کرنے ہے بھی نہیں معلوم ہوتی ،ایک بی غذا ہم کھاتے تھے،ایک بی طرح کا کپڑا ہم سب پہنتے تھے،آپ کومعلوم ہے کہ عرب کالباس ایک تھا، یہ پاکستان کے سے دی اور ہندوستان کے سے پچاس لباس نہیں تھے،ساراعرب ایک طرح کالباس پہنتا تھا،شکلیں بھی ان سب کی ایک تھیں۔عرب من حیث القوم واڑھی رکھتے تھے، عربوں کے نام بھی عام طور پرایسے ہوتے تھے کہآئ بھی اگر کوئی دیکھ لیقو مسلمان ہوجائے گا، وہ چیزیں جواسلام نے حرام کی ہیں پہلے سے ان کی فطرت سلیم ان سے اباء کرتی تھی، وہ خزیز نہیں کھاتے تھے وہ غیر مذبوح چیزیں بھی نہیں کھاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے اور انظے درمیان مشترک ہیں، پہنا واالک، کی غذا ایک، زبان ایک، لہجہ ایک، آب وہ واالیک، وطن ایک، قوم ایک، مشترک ہیں، پہنا واالیک، کی غذا ایک، زبان ایک، لہجہ ایک، آب وہ واالیک، وطن ایک، قوم ایک، بھر کیا بات ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور ہم جانور، وہاں ان کو جواب ملتا تھا کہ یہ اسلام کا کرشمہ ہے، گھر کیا بات ہو وہ سلمان ہوتے چلے جارہ ہے تھے اور یہ طالت ہو جائے تو والے ایک سے وہ مسلمان ہوتے چلے جارہ ہے تھے اور یہ طالت ہو جائے تو والے وہ وہ ایک بارش ہوجاتی ہے، ای طرح اسلام لانے والوں کی بارش ہو بی کی بارش ہو بی کی بارش ہو بی کی ارش ہو بی کی بارش ہو بی کی دین اللہ افوا جا" (اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں کی بارش ہو بی کے دین اللہ افوا جا" (اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں ہیں)۔

میرے بھائیواور بزرگو! آج کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں،جس کے دیجھے کے بعد سیاح یا نو وارد کہے کہ ہم نے ایسا اچھا، ایسا پاکیزہ معاشرہ نہیں دیکھا۔ لیکن اگر یہ بہیں ہے، اگر آپ کے اندر بھی دولت کی لائی ہوئی ساری خرابیال موجود ہیں، آپ کے اندر بھی حقیدہ پر بینے کو صلاحت موجود ہے، آپ بھی عقیدہ پر بینے کو ترجیجے دیے ہیں؟ آپ بینے کو صدافت پر ترجیج دیے ہیں؟ آپ بینے کو انسان پر ترجیج دیے ہیں؟ آپ کے اندر بھی وہی نسلی تعصب، خاندانی تعصب، صوبائی تعصب، ورائسانی تعصب، حوبائی تعصب، ورکن ملک بھی آپ کو تربیل اور مختلف زبا نمیں ہولئے افوائی میں پایا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی قوم اور کوئی ملک بھی آپ کو تربیل اور آپ کواپ افراغن کے لئے بھی اس کو یہاں لوگ مل جا کیس گے، تو آپ یقین مانے کہ ہم اسلام کی صدافت و نیا پر ثابت نہیں کر سکتے اور ہم اسلام کی مائندگی کرنے کے لئے بھی اس کو یہاں لوگ مل خواہوں کریں گے، تو آپ یقین مانے کہ ہم اسلام کی صدافت و نیا پر ثابت نہیں کر سکتے اور ہم اسلام کی مائندگی کرنے کے لئے بھی اس کو یہاں لوگ مل کو مائیوں کریں گے، ان سیاحوں، مورخوں اور بمروں کو مائیوں کریں گے کہ یہاں وہ سب پھے ہو در ہا ہے ہو کسی کو مائیوں کریں گے کہ یہاں وہ سب پھے ہو در ہا ہو کسی کو مائیوں کریں گے کہ یہاں وہ سب پھے ہو در ہا ہو کسی خورا اور شہری احساس کو مائیوں کریں گے کہ یہاں وہ سب پھے ہو در ہا کہ میں کو مائیوں کریں گے کہ یہاں وہ سب پھے ہو در ہا ہو کسی خورا اور شہری احساس کو مائیوں کریں گے کہ یہاں وہ سب پھے ہو در ہا کہ تو کہ کو کی ہیں کو مائیوں کریں گے جو پا کستان آئیں گوئی یافت اور آزاد ملکوں کا سیای شعور اور شہری احساس

ذمہ داری بہت ی پستیوں، بہت ی برعنوانیوں سے ان کوروکتا ہے۔ یہاں وہ بھی نہیں ہے، یہ معیاری زندگی اور آئیڈیل معاشرہ جب تک آپ دنیا کے سامنے پیش نہ کریں گے، آپ ان قربانیوں کی قیمت ادائہیں کر سکیں گے جو اس ملک کے قیام کے سلسلہ میں دی گئی ہیں اور وہ قربانیاں نہ صرف آپ نے دی ہیں بلکہ انہوں نے بھی دی ہیں جنہوں نے ان قربانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جن کے حصہ میں صرف قربانیاں آئیں۔ آپ کے حصہ میں قربانیان بھی آئیں، قربانیوں کے انعامات بھی آئے۔

اس وقت اسلام کی سب سے بڑی خدمت اور دنیا کی سب سے بڑی ضروت اسلامی معاشرہ ہے اور ایک پورے ملک کی سطح پرنہیں، گھروں کی سطح پرنہیں، مساجد کی سطح پرنہیں بلکہ بازاروں کی سطح پر اور بین الاقوامی مجموعوں کی سطح پر ایک خطہ ارضی تو کم سے کم ایسا ہو جہاں پر اسلام کی سطح پر ادر بین الاقوامی مجموعوں کی سطح پر ایک خطہ ارضی تو کم سے کم ایسا ہو جہاں پر اسلام کی صحیح زندگی آئھوں سے دیکھی جا سکے۔ اس کو چھوا جا سکے، مس کیا جا سکے، خیل سے نہیں، ہاتھوں سے مس کیا جا سکے، میں کیڑے کو چھوتا ہوں، مجمعے اس کی نری محسوس ہوتی ہے، اس کی خصوص ہوتی ہے، اس کی خصوص ہوتی ہے، اس کی طرح اسلامی زندگی مس کی جا سکے، ان کی نری اور گرمی ، اس کا گداز ، اس کا سوز وساز محسوس کیا جا سکے، قلب اس کی شہادت دے، دماغ اس کی شہادت دے، آئکھ اور کان اس کی شہادت دیں۔ وہ شہادت جوکوئی جھٹلانہ سکے۔

یبی ہے جس کواللہ تعالی فرماتا ہے "و کدلک جعلنا کم امة وسطاً لتکونو ا
شهداء علی الناس "اورائ طرح سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ایک متوازن اور معتدل
امت تا کہ تم دنیا کے انسانوں پر گواہ بنو۔ آپ "شهداء علی الارض" بنا کر بھیج گئے ہیں،
آپ اپنے گھر تعمیر کرنے کے لئے، اپنی دکا نیں، اپنی تجارتیں کا میاب کرنے کے لئے، اپنی نسل آگے بڑھانے کے لئے نہیں پیدا کئے گئے۔ آپ شھداء علی الناس ہیں ویکون الرسول علیکم شهیداً اوراس کا معیار اوراس کی جانج کیا ہے؟ حیات طیب مبارکہ، رسول اللہ بھے نے آپ کے اوپر شہادت کا جوفرض انجام دیا اور وہ جس درجہ کے آپ پر شاہد تھے اس کے شایان شان آپ امتوں کے سامنے شہادت دیں۔

## ملی وحدت اوراس کے نقاضے

یہ تقریر ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کے صدر حکیم مجر سعید صاحب کی دعوت پر ''شام ہمدرد'' کے جلسہ منعقدہ ہوٹل انٹرکائی نینئل کراچی میں ۱۳ جولائی ۱۹۷۸ء کو کی گئی۔ ابتداء میں حکیم مجر سعید صاحب نے خیر مقدمی اور تعارفی تقریر کی ، آخر میں کلمات تشکر مولا نا جمال میاں صاحب فرنگی محلی (رکن رابطہ عالم اسلامی) نے ادافر مائے۔ اس شستہ اور شائستہ جلسہ میں ہر شعبہ زندگی ہے متعلق اصحاب اور نمائندہ شخصیتیں تھیں ، سامعین میں معتدبہ تعدادان اصحاب ذوق کی بھی تھی جو متعلق اصحاب اور نمائندہ شخصیتیں تھیں ، سامعین میں معتدبہ تعدادان اصحاب ذوق کی بھی تھی جو اس تقریر کو شنے کے لئے دور در از کا سفر کر کے آئے تھے۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيراً كثيرا

### لفظ وحدت میں ایک قشم کی مقناطیسیت ہے:

حاضرین کرام! میں حکیم محرسعید صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسے چیدہ اور برگزیدہ مجمع سے خطاب کرنے اور اپنے خیالات پیش کرنے کا ایسا شستہ اور شائستہ موقع مہیا کیا، ایک نو وارد پر (جس کے قیام کے دن گئے چئے ہیں اور جوشہر کے اعیان اور معزز ین اور اہل فکر کے نام ومقام سے پور ہے طور پر آشنا نہیں ہے ) یہ ایک طرح کا احسان ہے کہ اس کے لئے ایک منتخب جگہ پر ایسے ممتاز حضرات جمع کردیئے جائیں، جن میں سے اکثر سے تنہا مل لین اور ان کے لئے سفر کرنا بھی حق بجانب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے مقرر سے تنہا مل لین اور ان کے لئے سفر کرنا بھی حق بجانب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے مقرر یا مہمان کی ذمہ داری میں بڑا اضافہ ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت سے کہاں تک فائدہ اٹھا سکے گا اور اس وقت کو کہاں تک کام میں لا سکے گا، اور افکار و خیالات کا جوم ، جذبات کی فراوانی اور تشکر و امتنان اور احساس ذمہ داری کی بید ملی کیفیت اس کو اپنے دل کی بات مناسب اور موزوں طریقہ پر کہنے کام وقع دے گی یا نہیں ؟

اس موضوع کے انتخاب پر بھی حکیم محر سعید صاحب کوداد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے دور میں جو بہت سی مشمکشوں، غلط نہمیوں، بدگرانیوں اور مختلف و متضاد محرکات کا دور ہے۔ آیک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے ملک میں جواس خارزار سے گزر چکا ہے، اور پھر بیخارزاراس کے سامنے ہے، اس موضوع کا انتخاب کیا۔

حضرات! دنیا میں جولفظ اور جومفہوم بہت محبوب ومقبول ہیں اور جن کے لفظ وصورت میں ایک شش اور مقاطیسیت ہاں میں ایک لفظ'' وحدت'' بھی ہے۔ انسان کو فطر تأوحدت سے محبت ہے، اس لئے کہ بیاس کے دل کا تقاضا ، اس کے دل کی آ واز اور خدا کی مرضی ہے۔ انسان کو انسانوں کی اس دنیا میں رہنا ہے، اس کو زندگی سے لطف اٹھانا ہے، اس باغ عالم کو سنوارنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا ہے۔ خدا کی طرف سے جوجو ہر اس کو عظا ہوئے ہیں، اس کا اظہار کرنا ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کرر ہے کی ضرورت ہے۔

### وحد تين وحدتول سي مكراتي بين:

لیکن دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان وحدتوں نے اب تک ریادہ ترتغیبر کے بجائے تخ یب کا کام کیا ہے، یعنی بالکل اپنے مزاج ، اپنی فطرت ، اپنے دعوی اور معانی کے خلاب کر دارادا کیا ہے ، وحدت اس لئے تھی کہ لوگوں میں محبت واشحاد پیدا کرے ، خیر سگالی کا جذبہ پیدا کرے ، بیر سامر کے وحشیں وحشوں باہمی اعتاد کی فضا پیدا کرے لیکن وحدتیں وحدتوں سے مگرائی ہیں ، اس طرح وحشیں وحشوں سے مگرائی ہیں ، اس طرح وحدتیں وحدتوں سے مگرائی ہیں ، اس طرح وحدتیں وحدتوں سے مگرائی ہیں ، اس طرح وحدتیں وحدت سے نہیں مگرانا حیا ہے ، اس سے بڑھ کرائی وحدت کو وحدت سے نہیں مگرانا علی دوسرے سے مگرائے ، لیکن وحدت کو وحدت وحدت سے میں مگرائے ۔ آخراف اور بغاوت نہیں ، وسکتی کہ وحدت وحدت سے مگرائے ۔ آخر یب سے مگرائے سے انتشارا نتشار سے گراسکتا ہے ، لیکن جمعیت جمعیت میں کیرائے ، وحدت وحدت سے مگرائے ، وحدت وحدت سے مگرائے ہوائی انوکھا تج بہ ہے جس سے ہماری انسانی تاریخ واغدار بلکہ شرمسار ہے ، یوایک دل خراش اور طویل داستان ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق وحدتوں کی بنیاد ہے ہے۔وحدت کس بنیاد پر ہے؟ اگر وحدت کس بنیاد پر ہے؟ اگر وحدت کسی منفی بنیاد پر ہے، اگر وحدت کسی جار ہانہ جذبہ پر ہے، اگر وحدت احساس برتزی پر ہے، اگر وحدت تحقیرانسانی پر ہے، اگر وحدت ہوں ملک گیری، برتزی اور سروری حاصل کرنے کے لئے وحدت تحقیرانسانی پر ہے، اگر وحدت ہوں ملک گیری، برتزی اور سروری حاصل کرنے کے لئے

ہے تو ایسی وحدت کو کسی اور وحدت کو گوار انہیں کرنا چاہئے، کہ ایک نیام میں دو تلواری نہیں رہ سکتیں، اس لئے جب آ پ انسان کی تاریخ پڑھیں گے، کسی قوم و مذہب کی تاریخ پڑھیں گے تو یہ پوری تاریخ ایک رزمیہ جنگ کی ایک مر بوط داستان نظر آئے گی، جس میں خون کی ندیاں بہدرہی ہیں، انسانوں کے سرول کے مینار بنائے جارہے ہیں، ملکوں کے چراغ گل کئے جارہے ہیں، ملکوں کے چراغ گل کئے جارہے ہیں۔ اور جارہے ہیں۔ اور جارہے ہیں۔ کھیتیاں جلائی اور پامال کی جارہی ہیں، بلکہ تہذیبیں پامال کی جارہی ہیں۔ اور جب ان کے وجوہ اسباب کا (فلف تاریخ کی مدوسے) آپ سراغ لگائیں گے تو آپ کو معلوم جب ان کے وجوہ اسباب کا (فلف تاریخ کی مدوسے) آپ سراغ لگائیں گے تو آپ کو معلوم مجھی تھی۔۔

### محض وحدت كوئى معنويت نہيں رکھتی :

وحدت کا خالی لفظ بالکل کافی نہیں۔اب قوموں کے تجربے نے نوع انسانی کے مسلسل اور طویل تجربے نے نوع انسانی کے مسلسل اور طویل تجربے نے بتا دیا کہ محض وحدت کوئی معنویت نہیں رکھتی اور کسی بات کی ضانت نہیں ہے۔ دیکھنا ہے ہے کہ وحدت کس بنیاد پر ہے؟ اس وحدت کی اساس کیا ہے؟ وحدت کے مقاصد کیا ہیں؟

نوع انسانی کی تاریخ میں سب سے پہلی جو وصدت نظر آتی ہوہ گھر انوں کی وصدت ہے، قبیلہ کی وصدت ہے، قوم وسل کی وصدت ہے، نام ونسب کی وحدت ہے، پھراس کے بعد آگے بڑھ کر دنیا نے جب ذرا اور ترقی کی تو زبان کے اشتراک کی وحدت ہے جہے ہم لمانی وصدت کہتے ہیں، پھر تہذیبی و ثقافتی وحدت ہے، ان وحدتوں میں سب سے زیادہ جس وحدت سے امید ہونی چاہئے تھی وہ تہذیبی و ثقافت کو حدت ہے کہ تہذیب و ثقافت کو مردم آزاری اور آدم بیزاری سے کیا تعلق؟ تہذیب و ثقافت کے معنی یہ ہیں کہ غلط فہمیاں رفع ہوں، آدمی ہو بیزاری سے کیا تعلق؟ تہذیب و ثقافت کے معنی یہ ہیں کہ غلط فہمیاں رفع ہوں، آدمی ہو کہ وریاں معلوم کرے، اس کی کمزوریاں معلوم کرے، اس کی اخراری سے واقفیت کی وحدت کے اندر جارحیت کا پہلو اور اس کے اندر واقفیت کی وحدت کے اندر جارحیت کا پہلو اور اس کے اندر واقفیت کی وحدت کے اندر جارحیت کا پہلو اور اس کے اندر واقفیت کی وحدت کے اندر جارحیت کا پہلو اور اس کے اندر واقفیت کی وحدت کے اندر جارحیت کا پہلو اور اس کے اندر واقفیت کی وحدت کے اندر جارحیت کا پہلو اور اس کے اندر واقفیت کی وحدت کے اندر جارحیت کا پہلو اور اس کے اندر واقفیت کی والے خلاف جملہ آور ہونے کا پہلو تو ہونائی نہیں جائے گھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی مختلف قسم کے تنا قضات (CONTRADICTIONS) کا

مجموعہ ہے، اس کو مجھنا بڑا مشکل ہے، ہمارا موجودہ علم نفسیات بھی اس کے لئے کافی نہیں ہے۔
انسان کے اندرایک دوسراانسان پیدا ہوجاتا ہے، انسان کے پچھا یسے مقاصد بن جاتے ہیں جو
دوسرے انسانوں کے لئے مہلک ہوتے ہیں۔ ان مقاصعہ کی تغمیر بعض اوقات دوسرے
انسانوں کے مقاصد کے ملبہ پر ہی ہوسکتی ہے، اس کے گھنڈروں پر ہی سے ممارت تغمیر ہوسکتی ہے۔
کوئی فلے فہ زندگی ایسا ہوجوانسان کی تباہی اور انسان کے مفتوح ہونے اور شکست کھانے ہی
سے بنتا، اکھرتا، پھلتا اور پھولتا ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں۔

#### وحدت كااسلامي تصور:

اسلام نے ان مصنوعی وحدتوں کے معاملے میں دو حقیقی وحدتوں کو تسلیم کیا اور ان کی وعوت دی ہے۔ بیدونیا کی معصوم ترین ،غیرمصرترین ،مثبت اور تعمیری وحدثیں ہیں ،ایک وحدت انسانی اورایک وحدت ایمانی وحدت انسافی تؤیه که پوری نسل انسانی ایک آ دم کی اولا دے،اور حضورا كرم ﷺ نے جمة الوداع كے خطبه ميں ايسے مجزاندالفاظ ميں اس برمبرلگادى كداس سے زياده انساني مساوات كاكوئي منشوريا جار ژنبين بهوسكتا، آپ نے فرمايا كه " ان ربكم و احد وان اباکم واحد"اے انسانو! تمہارار بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، وحدت اب اور وحدت رب دو وحد تیں ہیں جو ہرانسان کوملی ہیں۔اس کے جسمانی وجود کا آغاز ایک انسانی وجود ہے ہوتا ہے، براہو، جھوٹا ہو، کسی زبان کو بو لنے والا ہو، کسی سطح کا انسان ہو، سب کا سلسله،نسب ایک انسان پرختم موتا ہے اور وہ نسل انسانی کے باوا آ دم ہیں اور ان ربکم واحد تمہارا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا بھی ایک ہے۔ان دومخضر لفظوں میں وحدت انسانی کا وہ اعلان کیا گیا ہے جس سے زیادہ وسیع عمیق اور جس سے زیادہ قابل فہم کوئی اعلان نہیں ہوسکتا یہ دونوں وحد تیں جوانسان کوملی ہیں انسان کوایک دوسرے سے منسلک اور وابستہ کئے ہوئے ہیں۔ نسل انسانی کا مورث ایک اور نسل انسانی کا خالق،مر بی اور رازق ایک،اس کئے ہر تخص ایک دوسرے کا بھائی ہے اور دور شتوں سے بھائی ہے۔ ایک باپ کے رشتہ سے اور ایک پیدا کرنے والے کے رشتہ ہے، باپ کا ذکر پہلے اس لئے کیا کہ پیھیقت سب سے زیادہ عام فہم ہےاوراس کوسب مانتے ہیں ،زبان نبوت نے اعلان کیا کیسل انسانی کامورث اعلیٰ ایک ہے،اس کا بیدا کرنے والا اوراس کی برورش کرنے والا بھی ایک ہےاوراس کی برورش کا سلسلہ

جاری ہے۔ بیدوہ وحدت انسانی ہے جس کا اعلان ججۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا۔ بیا لیک عالمگیر خطبہ تھا جس کی مخاطب پوری نوع انسانی تھی بیا لیک شہادت تھی جوالک نبی دے رہا ہے اورالک طرح کا اعلان تھا جو خاتم الانبیاء کررہے تھے۔

#### ایک نئ وحدت:

چھٹی صدی مسیحی میں ایک نئی وحدت کی بنیاد ڈالی گئی، اس وحدت کی بنیاد اللہ کی وحدا نیت کے بنیاد اللہ کی وحدا نیت کے عقیدہ ،نوع انسانی کے ہمدردی کے جذبہ،عدل ومساوات کے اسول اورانسانوں کی خدمت کے عزم وارادہ برتھی۔

اس جماعت کی جس وقت مدینه طیبہ میں تشکیل ہورہی تھی تو وہ مٹی کھر جماعت تھی، مہاجرین جب مدمعظمہ سے نکلے اور مدینه پنچے تو ان کو دہاں کے اصل باشندوں اوس اور خزرج سے ملایا گیا، اور ان دونوں کے درمیان مواخات (بھائی چارہ) کارشتہ قائم کیا گیا۔ اس لئے کہ یغر یب الدیار تھے یہ کہاں ٹھر تے ، ان کا گھر بارنہیں تھا۔ یہ ایک بالکل نیارشتہ اور نئی برادری تھی جس کی بنیاد محض عقیدہ ومقصد پرتھی۔ آپ میں سے جولوگ سیرت پر گھری نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد تہذیب کی وحدت اور معاشرت کی وحدت پر بھی نہیں تھی، زبان کی وحدت تو تھی لیکن مکہ اور مدینہ کی زبان اور لیجوں میں اتنا اختلاف تھا جو ایک کو دوسرے سے دور رکھنے کے لئے کافی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑے فاصلہ پر زبان بدل جاتی ہے اور اس میں پھر وہ عصبیت پیدا ہو جاتی ہے ور میان ہوتی میں پھر وہ عصبیت پیدا ہو جاتی ہے جو مستقل دو زبانوں کے بولنے والوں کے درمیان ہوتی میں پھر وہ عصبیت پیدا ہو جاتی ہو المیں سمجھتا ہوں دنیا کے کم ملکوں میں ہوا ہوگا۔

مکداور مدینہ کے معاشرہ اور تدن کو عام طور پر سیرت کا مطالعہ کرنے والوں نے جسیامتحد سمجھا ہے، چھے نہیں ہے، سیرت کا نیامطالعہ یہ بتا تا ہے کہ مکداور مدینہ کے معاشر ہے اور تہذیب و تمدن میں خاصا فرق تھا اور مکہ کے قبیلہ قریش میں اچھا خاصا احساس برتری Superit) بنی حورما کہ حس وقت بدر میں تین قریش سورما مقب، شیبہ اور ربعہ آئے تو انہوں نے وقوت مبازرت دی کہ جارے مقابلہ میں کسی کو آنا عابہ شیبہ اور ربعہ آئے تو انہوں نے وقوت مبازرت دی کہ جارے مقابلہ میں کسی کو آنا جائے۔ تین انصاری نکل کر آئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم شریف آدی ہوئین ہمارے جوڑ کے سے جولوگ ہیں ان کو جھے وہ اس سے ان کی قبائلی نخوت کا اندازہ ہوتا ہے ہوئیکن ہمارے جوڑ کے سے جولوگ ہیں ان کو جھے وہ اس سے ان کی قبائلی نخوت کا اندازہ ہوتا ہے

کہ وہ اپنے برابرکسی کونبیں سمجھتے تھے، پھر مدین طیبہ کے معاشرہ کے جوعناصر تھے، ان میں بہت اہم عضر بلکہ جو Dominate کرتا تھا وہ یہودیوں کا عضر تھا، یہودی اپنے ساتھ ایک تہذیب رکھتے تھے، زبان رکھتے تھے اور تنہا وہ جزیرۃ العرب میں ایک ایسی تی یافتہ قوم تھی جن کے اپنی مدارس تھے، جن کو'' مدراس'' کہا جاتا تھا۔ وہ ان سب لوگوں کوامی کہتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ان کا قول خود آتا ہے لیس علینا فی الا میین سبیل (یعنی بیان پڑھلوگ ہیں، ان کو فقصان پہچانے یا دھوکہ دینے ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔) اور بیآج بھی یہودیوں کا قول ہے اور عقیدہ ہے اور اس کے لئے ان کے یہاں خاص لفظ ہے (GOYIM جس کے معنی غیر مہذب اور اجبی کے ہوتے ہیں۔

بہر حال اگر آپ تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کومعلوم ہوگا كه مدينه كامعاشرہ اور مكه كامعاشرہ باوجود لسانی وحدت کے اور اوپر جا كرنسبی وحدت کے بھی ایک دوسرے سے کتنامختلف ہو چکاتھا۔الگ الگ ماحول میں ارتقاء کے منازل طے کرنے کی وجہ ہے گویاوہ دوملکوں کے معاشرے تھے،اس لئے جب وہ مکہ سے ندینہ بجرت کر گئے تو اس کا برا اندیشہ تھا کہ بیشیروشکر نہیں ہو تکیں گے بعنی ایک مزاج پیدانہ کر تکیں گے،جیسا کہ کسی معجون كے اجزاء باہم مل كر كے ايك مزاج بيدا كرتے ہيں (اور پيلى اصطلاح ميں عكيم صاحب كى رعایت سے بول رہا ہوں ) تو بیاندیشہ تھا کہ بیہ جو اسلامی معجون بن رہا ہے، اس کے بید دو جزمہاجرین اور انصار ایک دوسرے میں اس طرح تحلیل ہوسکیں گے، اپی شخصیت ہے اس طرح وستبردار ہوسکیں گے کہ ایک مشتر کہ مزاج پیدا کرلیں؟ دواجب مفید ہوتی ہے جب وہ ا يك مشترك مزاج پيدا كر اير ايك جز كامزاج قائم ريتووه مفيد بين ہوسكتی۔ مئله صرف مهاجرین اور انصاری کاند تھا،خود انصار کے دوبڑے قبیلے اوس اورخزرج بھی تھے جومستقل دوقوموں اور حریفوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آ را اور نبر د آ زمارہ چکے تھے۔بعاث کی جنگ (جو ججزت کے پانچ سال پہلے پیش آئی تھی)ان خون آشام جنگوں کے سلسلہ کی آخری کڑی تھی جس میں ایک نے دوسر کے کوئل کیا تھا، ہر قبیلہ کے پاس ا ہے فخر میہ کارناموں کی ایک تاریخ اور مستقل منظوم شاہ نامے بنے ہوئے تھے۔ یہودی ان دونوں قبیلوں کے مسلمان ہوجانے کے بعد بھی مشترک مجلسوں میں ان واقعات کو یاد دلا کراور

ان اشعار کو پڑھ کران کے مندمل زخموں کو ہرااوران کی جابلی نخوت کوزندہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ سیرت کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسے ہی موقع پر (بہودی سازش کے نتیجہ میں) قریب تھا کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں اور یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے گھ جائیں کہ آنحضرت ﷺ عین موقع پرتشریف لے آئے اور آپ نے آگ کے شعلوں کو ایمان اور محبت اسلامی کے پانی سے سردکر دیا اور فتنہ ہوئے کے نہیں یایا۔ (۱)

بہرحال اس کا پوراامکان تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک نی طاقت ابھرے، ایک نیاا ہمتثار نہ بر پاہوجائے ، اور اس کے بہت سے اسباب تھے، جیسا کہ عرض کیا گیا، خود یہود یوں کا وجود سب سے بڑاعامل (FACTOR) تھاتخ یب کا ۔ تخ یب کی ان کے اندرجتنی صلاحیت ہے، دنیا کی کم قوموں میں ہے، اور آج تک ان کا بیہ جو ہر باقی ہے، اس لئے اس کا بھی خطرہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان کوئی رقابت پیدا کر دیں گے، اور ایک کو دوسرے سے مگرادیں گے۔ ایک دوسرے کے درمیان کوئی رقابت پیدا کر دیں گے، اور ایک کو دوسرے سے مگرادیں گے۔ کہ معظمہ کی زندگی کا دارو مدار تراعت اور ایک برخیان پرتھا، بیدونوں شہروں کی جغرافیائی خصوصیات کا جمیح تھا۔ گھر کی معاشرت میں بھی فرق تھا جس کی طرف حضرت عمر ہے کھی ایک مرتبہ اشارہ کیا تھا۔ رہی

#### عقيده اورمقصد كااشتراك:

اس کے پہلے مجھے معلوم نہیں کہ ایسے منظم اور واضح طریقہ پر دومتبائن عناصر کے درمیان کسی عقیدہ اور مقصد کے اشتراک پرایک نئی برادری کی بنیاد ڈالی گئی ہو، یہ برادری تھی ان ایمان لانے والوں کی جو وحدت انسانی پر اور وحدت ربانی پر یقین رکھتے تھے، اور وحدت عقیدہ اور وحدت مقصد پر جمع ہوئے تھے، ایک نئی طاقت اس دنیا کو بچانے کے لئے پیدا کی جارہی تھی۔

عددى لحاظ سے ليل وحقير، مقاصد كے لحاظ سے عظيم وجليل:

یے چھوٹی می برادری جو وجود میں آربی تھی اس کی حقیقت کیاتھی؟ اس کے افراد کی تعداد کیا تھی؟ قرآن کریم نے اس کی تصویر خود تھینچی ہے۔

<sup>(</sup>۱)ملاحظه موسیرت این مشام حصه اول ۵۵۵\_ دیدرکت میسید میر

<sup>(</sup>٢) كتب صباح مين حديث ايلاء-

واذكروآ اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس.

روہ دن یاد کرو جبتم مٹھی بھر تھے، انگیوں پر گئے جانے کے قابل تھے اُنتہ قلیل مستضعفون فبی الارض اور تمہیں کوئی خاطر میں نہیں لا تا تھا،تم کسی شاروقطار میں نہیں تھے، تم ڈرتے تھے کہ جس طرح چیل جھیٹا مار کر گوشت کا لکرا لے جاتی ہے ای طرح تمہارے دشمن تم کواڑا کرنہ لے جائیں اور تم کچھنہ کرسکو۔

حالت توبيهمي ليكن ان مسلمانول كو يوزيش كيا دى گئى؟ ان كومقام كيا عطا كيا گيا؟ جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں ،اس نئی وحدت کو کیا فرض انجام دینا تھا،اس کا کام کتنامشکل، نازک اور عظیم تھااور خدا کی نگاہ میں اس کی کیاوقعت تھی خدائے تعالى فرماتا ب الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير -ا \_مهاجرين وانسار اگرتم نے اس نئی وحدت کی بنیاد نہ ڈالی اور اس وحدت کو متحکم نہ کیا تو تکن فتنہ فی الارض و فساد كبير زمين مين فتنه عظيم اور فساو عظيم بريا ہوگا .... بيالفاظ سنتا ہوں تو جيرت كرتا ہول کهاس جماعت کی حقیقت کیاتھی ہتیں دانتوں میں ایک زبان ،اس سمندر میں اس قطرہ کی کیا حقیقت تھی، یہ مہاجرین وانصارا گروحدت قائم کربھی لیتے تو اس فتنہ کبری اور فساعظیم کورو کئے کی وہ کیا صلاحیت رکھتے تھے؟ لیکن خدا کواس وحدت سے جو کام لینا تھا اور بیہ وحدت انسانی انسانی تہذیب اوراس دنیا کی بقاکے لئے جتنی ضروری تھی اس کی بنیادیراس کو بیتمغہ بیاعز ازعطا کیا گیا،سوائے ان لوگوں کے جوخدا کو قادر مطلق سمجھتے تتھے اور پیرجانتے تھے کہ بیر برادری جو قائم ہور ہی ہے اپنے اندر کیا جو ہر رکھتی ہے۔عددی حثیت سے پیکنی قلیل اور حقیر کیکن اپنے (MERIT) جو ہر وصلاحیت کے لحاظ سے کتنی قیمتی ، باوز ن اور مؤثر ہے ، جولوگ دیکھتے کہ اس کے اندر کیا جوش وجذبہ ہے، اس کے اندرانسانیت کے لئے کس قدرسوز وگداز بھرا ہواہے، اس کے افراد کی راتیں کس تیش میں ،ان کے دن کس خلش میں گزرتے ہیں اور ان کواپنی جان اور ا بنی اولاد کس قدر بے حقیقت معلوم ہوتی ہے، نوع انسانی کو بیجانے کے لئے دنیا میں ہدایت کو عام کرنے اور انسان کوانسان سے تکرانے سے بچانے کے لئے ان میں کتنی بے چینی و بے قراری ہے، وہی اس آیت کی حقیقت کو مجھ سکتے تھے، ورنداس وقت کے سیاس فتنے اور تہذیب وتدن کے ماحول میں بیہ بات سمجھ میں نہ آنے والی تھی کہ ایک ایسی جھوٹی جماعت کو بیاعز از دیا

جارہا ہے۔ الا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیرتم نے یہ برادری قائم نہ ک، اس وحدت کومضبوط نہ کیاتو تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر فتنہ وفساد کشیر فتنہ وفساد کے شعلے دنیا میں اٹھیں گے اور پوری دنیا کوجل کرخا کشر بنادیں گے۔ اس جلتی ہوئی آگ کوجس نے ساری دنیا کواپنے لیپٹ میں لے لیا تھا، آپ ساتویں صدی مسیحی کے نقشے میں دیکھیں، جغرافیائی نہیں بلکہ ان کی باہمی آویز شوں اور ان کی جنگوں کے نقشہ میں ان کے احساس برتری کا اور ان کے بنگوں کے نقشہ میں ان کے احساس برتری کا اور ان کے نشہ ویکھیں کیا ہے۔

اسکندر وچنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک تاریخ امم کا بیہ پیام ازلی ہے صاحب نظراں! نشہ قوت ہے خطرناگ اس سیل سبک سیروز میں گیر کے آگے عقل و نظر وعلم وہنر ہیں خس و خاشاک عقل و نظر وعلم وہنر ہیں خس و خاشاک

### جھوٹی می برادری پرسارے عالم کابوجھ:

اس ندہ توت نے دنیا پر کیااثر ڈالا تھاآس کے مقابلہ میں بدایک جو چھوٹا ساپوداتیار ہور ہا تھا، مدینہ کی سرز مین میں چھوٹی ہی برادری قائم ہورہی تھی۔ ایک نئی وحدت کی بنیاد پڑرہی تھی، اس پرسارے عالم کا بو جھ ڈال دیا گیا۔ الاتفعلو ہ آگرتم نے اس وحدت کی جڑوں کو گہرا کرنے میں اور اس وحدت پر یقین کرنے میں، اس وحدت سے شق وحدت کی جڑوں کو گہرا کرنے میں اور انس وحدت پر یقین کرنے میں، اس وحدت سے شق وحدت کی جڑوں کو گہرا کرنے میں اور انسانیت کے درد کی آگانے دلوں میں محسول کرنے میں کی گ، اگرتم نے اپنے مفاد کو دیکھا، اپنے جماعتی مفاد کو دیکھا، انفر ادی مفاد کو دیکھا تو پھر دنیا میں فتنے و فساد کا سیلاب روان ہوگا اور پھر انسانیت کی قسمت میں سوائے بتا ہی و بربادی کے پھھیلیں ہوگا۔ میں جب بھی ان الفاظ کو پڑھتا ہوں تو لرز جا تا ہوں کہ کتنی چھوٹی اور کمز ورجماعت پر کتنا ہو جھ ڈال دیا گیا، جوا پی تعداد میں کی اور اپنی بے چیشتی میں اتنی چھوٹی تھی کہ شاید اس کو آگر خور دبین سے نہیں تو نگاہ دور بین سے دیکھنے کی ضرورت تھی۔ اس جماعت کے متعلق کہا جارہا ہے اللا تفعلو ہ تکن فتہ فی الارض وفساد کہیر کہ دیکھو خبر دارا گرتم نے اس نی وحدت کے متعلق کہا جارہا ہے اللا تفعلو ہ تکن فتہ فی الارض وفساد کہیر کہ دیکھو خبر دارا گرتم نے اس نئی وحدت کے متعلق کہا جارہا ہے اللا تفعلو ہ تکن فتہ فی الارض وفساد کہیر کہ دیکھو خبر دارا گرتم نے اس نئی وحدت کے متعلق کہا جارہا ہے اللا تفعلو ہ تکن فتہ فی الارض وفساد کہیر کہ دیکھو خبر دارا گرتم نے اس نئی وحدت کے متعلق کہا کہیں کے میں

ذرابھی کمزوری دکھائی تو پھرانسانیت کی قسمت میں سوائے شقاوت اور بدیختی کے پھولکھائییں،
پھرتو یہ وحد تیں نسل انسانی کو کھاجا ئیں گی، یہ وحد تیں نہیں وحشیں ہیں۔ نوع انسانی کی تفریق کی سازشیں ہیں، ان میں سے ایک کی حیات دوسرے کے لئے پیام موت بن گئی ہے، ایک مجموعہ انسانی کی حیات دوسرے کے لئے موت کا پیغام ہے، اسی وحدت کا مجموعہ انسانی کی حیات پینکڑوں مجموعہ کے انسانی کے لئے موت کا پیغام ہے، اسی وحدت کا تسل اور نتیجہ نم اور آپ ہیں۔ آج بھی دنیا میں وحدتوں کے نام سے وحشیں کارفر ماہیں آج بھی وحدتوں کے نام سے تفر قے کارفر ماہیں، آپ جس سے پوچھیں گے وہ اس کی تعریف وحدت میں کرے گا، یہ ملک ہے، یہ فلال یونٹ ہے، یہ فلسفہ، وہ فلسفہ، یہ ازم، وہ ازم لیکن کوئی وحدت کی دوسر کے وحدت کی روادار نہیں، ہروحدت نے اپنی زندگی کوائی کے لئے شرط حیات وحدت کی دوسر کے علاوہ ساری وحد تیں ختم ہوں، اس لئے اگر کوئی وحدت دنیا کے لئے شرط حیات رحمت کا پیام رکھتی ہے تو وہ وہ وحدت انسانی اور وحدت ربانی ہے۔

### زبان کی وحدت کے تباہ کن نتائج:

یے زبان جو بڑی معصوم چیز ہے جس سے پھول جھڑتے ہیں، یہ زبان جوداوں کو ملانے کے لئے، دل کوخوش کرنے کے لئے، بحبت کے گیت سنانے کے لئے، انسان کو قریب کرنے کے لئے اس کو آ واز دینے کے لئے ہے، یہ زبان جوجذ بات محبت کی ترجمانی کے لئے استعمال کی گئی، یہ زبان جس نے بار ہاانسان کو مست کر دیا، مجھڑ ہے ہو ووک کو ملا دیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، جس نے محبت کے دریا بہائے، یہی زبان لاکھوں انسانوں کی بربادی کا باعث ہوئی ہے، یہ زبان وہ ہے جس کے نام پر زبان والے قبل کئے گئے، جوخو دزبان رکھتے تھے، جن کے پاس و لیی ہی فطرت کی دی ہوئی زبان کی خصیت کے دریا زبان کی خصیت نے اس انسانوں کو جن کی زبان سے محبت کے ہوا، پیار کے سوا کوئی لفظ نہیں زبان کی عصیت نے ان انسانوں کو جن کی زبان سے محبت کے سوا، پیار کے سوا کوئی لفظ نہیں زبان کی عصیت نے دان انسانوں کو جن کی زبان سے محبت کے سوا، پیار کے سوا کوئی لفظ نہیں زبان کی عصیت نے دان میں تر پایا ہے، یہی زبان جا جس کی اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ما اندل اللہ بہا من سلطان تو وہ پیغیروں کی محنوں پر پانی پھیر دینے والی اور تمام و نیا کے اصلاحی کا موں پر خط منیخ چھر دینے والی تو وہ تے ہوں کو آن کی کاموں پر خط منیخ چھر دینے والی اور تمام و نیا کے اصلاحی کاموں پر خط منیخ چھر دینے والی تو جو وہ کوئی کوئی توں بی بی تو جو مینے بی مصوفی وہ تین جا وہ تین جاتی ہے۔ وہ تہذیب کے ذخیروں کو آن کی کاموں پر خط منیخ چھر دینے والی آور تمام و نیا کے اصلاحی کاموں پر خط منیخ چھر دینے والی آخر جی طافت بن جاتی ہے۔ وہ تہذیب کے ذخیروں کو آن کی کاموں پر خط منیخ چھر دینے والی آخر جی طافت بن جاتی ہے۔ وہ تہذیب کے ذخیروں کو آن کی کاموں پر خط منیخ چھر دینے والی آخر جی طافت بن جاتی ہے۔ وہ تہذیب کے ذخیروں کو آن کی کاموں پر خط منین جو دو تھ کوئی سند

آن میں برباد کردیتی ہے۔اس زبان کی وحدت نے دنیا میں وہ وہ گل کھلائے کہ انسان بالکل تصویر چیرت بن گیا ہے۔ آپ کواس کا خوب تجربہ ہے اور یہ خطرہ اب بھی موجود ہے کہ کوئی چالاک انسان زبان کو بنیا دبنا کراس ملک میں تفریق وانتشار اور''حمیت جاہلیہ'' کا زہر پیدا کر دے اپنے سیاسی مقاصد کی تحمیل کے لئے اس کو کام میں لائے ، یہ زبان آج بھی وہ تخ بی کردارادا کرسکتی ہے جو سیزر، قیصراور چنگیز کی تلواروں نے انجام دیا۔

### تهذیب کی وحدت کاانجام:

الیی تبذیب، جس کا پیغام ہی یہی ہے کہ انسان مبذب ہو، انسان کے اندر اپنی کروریوں کا احساس ہو، دوسروں کے کمالات کا اعتراف ہوجو ہر جمال، ہرحسن پرفریفۃ ہوجو فی تغییر کے ہرنمونہ پرحسین اور آفرین کے پھول برسائے، جوایے شعر پرمست ہوجائے، جو ہرقوم کی ذہانت پر اور اس کی طباعی اور صناعی کے ہرنمونہ پرمسر ورہو، اس کواپی ملکیت سمجھ، تہذیب کا خاصہ توبیقا کہ انسان کے ہرکارنا مے کواپنا سمجھا جائے، اس سے اپنے تعلق اور اپنی ملک تہذیب کا خاصہ توبیقا کہ انسان کے ہرکارنا مے کواپنا سمجھا جائے، اس سے اپنے تعلق اور اپنی ملک تہذیب کو وہ ہوجاتی قدر کا اظہار کیا جائے، جب تہذیب خدا کی رہنمائی اور پیغیروں کی رہنمائی سے محروم ہوجاتی تعذیب بن جاتی ہو وہ تہذیب بنی رہتی ۔ وہ اپنے حق میں خواہ تہذیب ہو، دوسروں کے حق میں تعذیب بن جاتی ہو وہ دوسروں کے حق میں اور گیجر، گیجر کی جائے سے نگرائے؟ اب یطلسم ٹوٹ چکا ہے کہ وصدت کافی ہے، اگر اس وصدت میں ان دو وحد توں لیعنی وصدت ایمانی اور وجد ت انسانی میں سے کوئی وحدت نہ ہوتو یہ وحد تیں بیاضوں پورا کیا جائیں گی اور پھر بجائے اس کے کہ ان سے اپنے دل کے ارمان ذکا لے جائیں، اپناشوں پورا کیا جائے اس کے دوا کی خرب بین جاتی ہیں، ایک ایمانی مہیا کیا جائے آن سے اپنے جذبہ کی سکی کی جائے اس کے دوا کی خرب بین جاتی ہیں، ایک ایمانی مہیا کیا جائے آس کے دوا کی خارت گی ہیں، ایک ایمانی مجائے آس کے دوا کی خار کی کا سامان مہیا کیا جائے آس کے دوا کی خارت گرب ہے جو بار ہا ہو چکا ہے۔ ہو بار ہا ہو چکا ہے۔ ہو بار ہا ہو چکا ہے۔

## دوعظیم جنگوں کے اسباب:

آپ میں سے بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے ہا، آور ۳۹ء کی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کودیکھا

ہوگا۔ یہ جنگیں، یتل وغارت گری کس بات کا نتیج تھی؟ کیا ہے جے مقاصد کا غلط مقاصد سے مگراؤ تھا؟ کیاای لئے کسی قوم کسی ملک نے کوشش کی کہ دنیا کوچیج راستہ پرلائے؟ جوجرائم ہور ہے ہیں،جو بےراہ روی ہاس سب کی اصلاح ہے جمیں کوئی بحث نہیں ،مقصد صرف بیہ ہے کہ بیہ سب ہماری نگرانی اور ہماری سر پرتی میں ہو، دنیا کا جوموجودہ نقشہ ہے، اس میں کوئی خرابی ہیں ، کیکن اس پر جواجارہ داری فلاں قوم کی قائم ہے،اس کی بنجائے ہماری ہونی جاہئے۔مثلاً پہلی جنگ عظیم کیاتھی؟ جرمنی کو بیاحه ماس پیدا ہوا کہ دنیا کی منڈیوں پر ہنجارت گاہوں پراوروسائل و ذ خائر پر برطانیه کا قبضہ ہے۔ اس پر بہت دنوں سے برطانیه کا تسلط چلا آ رہاہے، اب ہماراقبضہ ہونا جائے۔ ہماری سیای یارٹیوں کا بھی یمی مزاج ہے۔ میں نے ہندوستان میں کھلے طریقوں پر ان جلسوں میں جن میں ہندو بھائی بھی شریک ہوتے تھے، بارہا کہا کہ آج کی سیاسی پارٹیوں کواس ہے کوئی دلچیسی نہیں کہ بیخرابیاں دور ہوں، بلکہ صرف بیہے (حا ہے زبان ے نہیں) کہ بیخرابیاں ہماری نگرانی میں ہونی جاہئیں اوراب تجربہ کرکے دیکھے لیجئے۔ آپ صرف اپنااختیاران کی طرف منتقل کردیجئے ، میں آپ ہے کہتا ہوں ذرابھی اس نقشہ میں تغیر و تبدل نه ہوگا۔اصولی اختلاف کوئی نہیں ،اخلاقی بنیاد پر کوئی اختلا ف نہیں۔آپ او کچی سطح پر جائیں تو پورپ کی قومیں جو کئی بارا یک دوسرے سے برسر جنگ رہ چکی ہیں،ان کے نزویک اصول وباصولي مسحيت اورغير مسحيت ظلم وانصاف كااختلاف ياانساني زندگي كےنقشه كي تفکیل کامئلہیں، بلکہ صرف میرکہ دنیا کو ہمارے جھنڈے کے نیچ آنا جائے ادر معاف کیجئے گا۔ ہمارے مختلف مشرقی ملکوں کی سیاسی پارٹیوں کے سوچنے کا طریقہ بھی یمی ہے۔اس سے کوئی خاص نکش نہیں، تکلیف نہیں کہ انسانی طاقتیں ضائع ہور ہی ہیں۔نوجوانوں کے اخلاق خراب ہورہے ہیں۔نظام تعلیم غلط ہے، درست ہونا جائے بلکہ سب کی توانا ئیاں حصول اقتدار میں صرف ہور ہی ہیں۔

### ياكستاني مسئله:

پاکستان کے مسلمانوں کا مسئلہ بنہیں ہے کہ آپ تنہااس ملک میں وحدت کے علمبر دار بیں، بلکہ اس وقت دنیا کے سیاس نقشے میں اس اسلامی وحدت کے دعویدار بیں اور اس وحدت کو Demonstrate کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس وحدت سے دستبر دار ہوجا کیں گے یا آپ کے ملک میں اسانی جھڑے یا تہذیبی جھڑے یا پرانی یا علاقائی تہذیبوں کے احیاء کا فقنہ سراٹھائے گا۔ مثلاً بیر جذبہ پیدا ہوجائے کہ ہماری قدیم تہذیب مسلمانوں کی آمد ہے پہلے کی تہذیب کو زندہ کیا جائے تو پھراس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ (اس معنی میں کہ اس ملک کی خدات حافظ ہے۔ (اس معنی میں کہ اس ملک کی خبریت نہیں) اس لئے کہ اس ملک کے مختلف عناصر ترکیبی کو جو چیز مربوط کرتی ہے وہ وہ وحدت ایمانی ہے، وحدت عقیدہ ہے، وحدت اسلامی ہے، اب اگریہ کی مصنوعی وحدتیں، یہ انسانوں کے تراشے ہوئے بت جس کو اقبال کہتا ہے:

بتانِ رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہوجا نہ ایرانی ہے باقی نہ تورانی نہ افغانی

یہ بتانِ رنگ و بواپنااثر رکھتے ہیں اور اپنے عمل میں آزاد ہیں تواس ملک کے لئے خطرہ باقی ہے۔ ترکی میں وسط ایشیائی تہذیب کے احیاء کا جذبہ پیدا ہوا تھا جس کا دائی ' ضیاء گو کا لب' تھا اور اس کے سب سے بڑے ہیرو کمال اتا ترک تھے۔ اس طرح ایران میں بھی ماقبل اسلامی تہذیب کے احیاء کے بھی بھی باتیں ہوئی ہیں۔ آپ کے اس ملک میں کسی صوبہ میں قدیم تہذیب کے احیاء کا کوئی جذبہ پیدا ہوجائے اور تحریک چل جائے تو پھر پاکستان کے لئے بڑا خطرہ ہے۔ میں بیہ عرض کروں گاکہ صرف وحدت ایمانی اور وحدت اسلامی ہی میں ہمارے لئے خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ' وحدت' پیدا ہوئی تو اس ملت اور ملک کا شیرازہ منتشر کردے پناہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ' وحدت' پیدا ہوئی تو اس ملت اور ملک کا شیرازہ منتشر کردے گی ۔ طاقتیں ایک دوسرے سے ظرائیں گی اور جا بلی عصبیتیں دوبارہ زندہ ہوجا ئیں گی ۔ جس کو اسلام نے ختم کیا تھا:

افجعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیة جب الم کفر نے اپنے دلوں میں جمیت جمیت جاہلیہ کو کو جاگزیں کرلیا۔
آنخضرت کے نے شاید کسی مسئلہ اور کسی موقع پراتن سخت زبان استعال نہیں کی ، مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ زبان نبوت سے شاید پہلی مرتبہ ایسے بخت لفظ نکلے جواس جاہلی عصبیت کے بارے میں آپ کی زبان سے نکلے تھے۔ اس لئے کہ آپ کھی کواللہ نے جو بصیرت عطافر مائی تھی اور وحی الہی کی علاوہ جواللہ تعالی نے آپ کا شرح صدر فر مایا تھا اور آپ پر جھائق منکشف کردیئے تھے، اب قوموں اور ملتوں کی تاریخ آپ کے سامنے تھی ، اس کی بناء پر حقائق منکشف کردیئے تھے، اب قوموں اور ملتوں کی تاریخ آپ کے سامنے تھی ، اس کی بناء پر

سب سے بڑافتنہ آپاں کو بھتے تھے۔ ای عصبیت جاہلیہ کے احیاء کو آپ نے فرمایا: من تغری علیکم بغراء الجاهلیة فاعضو ہ بھن ابیہ و لا تکنوا

اگرتمہارے سامنے کوئی جابلی عصبیت کا نام لے یا کہے کہ فلاں قبیلہ، فلاں قوم کی دہائی ہے، فلاں کی زبان کی دہائی جیاسی قوم کی تو بین کرے بھش نسلی بنیاد پر یا قبائلی بنیاد پر یا ایسے کسی عصبیت پر تو آپ نے فر مایا کہ شخت سے شخت لفظ اس کے لئے بولواور اشارے و کنائے سے بھی کام مت لو۔ لیعنی جو شخت سے شخت لفظ تمہاری زبان میں ہے وہ لفظ تم اس کے لئے استعمال کرو، اس لئے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بیدوہ عصبیت ہے جودم کے دم میں ہزاروں برس کے علمی واد بی اور تہذ ہی ذخیر سے پراور خدا کے ناص اور بےلوث بندوں کی کوششوں پراوران کا خونہ پیدنہ ایک کردینے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ عصبیت ایسی اندھی ہے جس سے بڑھ کوکوئی اندھاہ جود دنیا میں پیدائیس ہوا، یہ سی کی رعایت کرنے کے لئے تیان ہیں۔

میں آپ کوآگائی دیتا ہوں ،اور اپنی بات پہچانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے لئے سب
سے زیادہ خطرناک چیز بیاسانی یا تہذیبی عصبیت یا قدیم تہذیب کے احیاء کی دعوت ہے۔ میں
تنہا پا کستان کی بات نہیں کرتا اور بھی دوسرے ممالک میں مثلاً مصر میں بیجڈ بہ پیدا ہوجائے کہ
فزعونی تہذیب کوزندہ کیا جائے ۔ جیسا کہ چندسال پہلے بیفتنہ کھڑا ہوا تھا۔ یا ایران میں سائرس
کی عظمت اور اس کوایران کا ہمرو بنانے کافقتہ پیدا ہوجائے تو وہاں اسلام کی چولیں ہل جائیں
گی ۔ اس لئے اس وحدت اسلامی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہی وحدت اسلامی ہے جو
امن پینداور تقمیری صلاحیت رکھنے والی ہے، وہ انسانوں کو جوڑتی ہے تو ڑتی ہے اور انسانوں کے
لئے تعمیر کا باعث ہے۔ تخریب کا باعث نہیں ۔ اللہ نے ہم کوآپ کو بہت پہلے بینعت عطاکی تھی
واڈ کرو نعمہ اللہ علیکم الذ کنتم اعد آءً فالف بین قلو بکم

فاصبحتم بنعمته اخوانا

خدا کے اس احسان کو یاد کروجہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون

سے پیاسے تھے، اللہ بنے تمہمارے دل ملادیئے، تم اس کے فضل سے، اس کے احسان سے بھائی
بھائی ہو گئے اور ایسے بھائی ہوئے کہ انسان انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔ جب سیرت کے
واقعات پڑھتا ہے کہ مصعب بن عمیر سے بھائی ابوعزیز کی مشکیں باندھی جارہی ہیں، مصعب

جب سامنے ہے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں ذرااتھی طرح باندھنا موٹی اسامی ہے، اس کے فدر کی زیادہ رقم وصول ہوگی۔ وہ اپنے بھائی مصعب کی طرف و کیستے اور کہتے ہیں کہ اب میرے بھائی ہم ہے توامید بھی کہ میری سفارش کرو گے اورتم الٹااس شخص کو ہدایت دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہتم میرے بھائی نہیں، میرا بھائی یہ ہے جوتم کو باندھ رہا ہے۔ اس عقیدت کی وحدت نے اور مقصد کی وحدت نے اس طرح دلوں کو ملادیا تھا، اس کے مقابلہ میں زبان کی وحدت کا حال معلوم ہے: آپ د کیستے ہیں کہ ایک زبان ہو لئے والوں کو آپس کے تعلقات کا حدت کا حال معلوم ہے: آپ د کیستے ہیں کہ ایک زبان ہو لئے والوں کو آپس کے تعلقات کا کیا حال ہے، کیاان کی زبان نے ملانے کا کوئی کام کیا تھا، کیا اس نے ان کونفسانیت اور اپنے ذاتی اغراض ہے بالاتر کردیا ہے اور کیا اس نے اصلاح انسانیت کا جذبہ پیدا کیا ہے، کیا وہ دوسری زبان والوں کے مقابلے میں صف آ را ہونے سے فرضت پاتے ہیں تو آپس میں شیر و شکر ہوجاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کو اس احتر ام کی نظر سے و کیستے ہیں جس سے شکر ہوجاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کو اس احتر ام کی نظر سے و کیستے ہیں جب سے اینے مال کو ، اپنی عزت و آبر وکود کیستے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے:

#### یک ولی از یک زبانی بهترا است

ایک زبان ہونے سے کامنہیں چلتا۔ ایک دل ہونا چاہئے اور زبان ایک دل نہیں کرتی۔ صرف منفی رول ادا کرتی ہے ، دوسروں کے مقابلہ میں زبان کی دہائی دے کریا زبان کا حوالہ دے کروہ ان طاقتوں کو مجتمع کرتی ہے جس سے ان کومقابلہ کرنا ہے

#### آپ کووحدت اسلامی کامنصب حاصل ہے:

اللہ نے اس وحدت اسلامی کی نعمت ہی آپ کو عطائہیں کی ہے، آپ کواس کی دعوت دینے کی ذمہ داری بھی تفویض کی ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں کہ وحدت اسلامی کے ٹمرات و برکات کیا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو وحدت اسلامی کو دیکھا ہوتو وہ یا کتان کو دیکھے، یہاں کسی الی وحدت کی اجازت اور اس کے لئے آپ کو کسی قتم کی کوئی چھوٹ نہیں و بنی چاہیے جو آپ کو ایک دوسرے سے جدا کرے اور یہاں وہ مشکلات اور وہ مسائل پیدا کرے جن کا حل کسی بڑے سے بڑے سیاستدان اور کسی بڑے تا کہ کے اند کے مسائل پیدا کرے جن کا حل کسی بڑے سے بڑے سیاستدان اور کسی بڑے سے بڑے تا کہ کے بڑے تا کہ کے بڑے اس نہیں، یہا لند کی نعمت کی بڑی نافذری ہوگی کہ جس بنیاد پر سیملک ومعاشرہ قائم ہوا ہے، وہ بنیاد منہدم یا کمزور ہوجائے۔ یہاں مسلمان کسی ششش پر آئے؟ کسی نام پر آئے؟ کسی شع پر سید

سب پروانے جمع ہوئے؟ کیاوہ زبان تھی؟ کیاوہ تہذیب تھی؟ کیاوہ معاشت وتدن تھے،
یہاں کی آبادی کے مختلف حصوں میں معاشرہ وتدن کا ایسافر تی بھی ہوسکتا ہے جود وقو موں میں
ہوتا ہے۔ صوبہ سرحد کے رہنے والے اور یو پی کے رہنے والے ایک مسلمان کے تمدن
میں الباس میں، وہ فرق ہوسکتا ہے جود وملکوں کے باشندوں میں ہوتا ہے۔ یہ فرق موجود ہے اور
اگر آپ اس موقر مجلس پرنظر ڈالیس تو یہ فرق آپ کونظر آجائے گا، لیکن ان سارے امتیازات پر،
ائر آپ اس موقر مجلس پرنظر ڈالیس تو یہ فرق آپ کونظر آجائے گا، لیکن ان سارے امتیازات پر،
ان سارے تنوعات پر جو چیز حاوی ہوہ کیا ہے؟ وہ یہ وحدت ایمانی ہے۔ یہی وحدت ایمانی
قدر کریں، دنیا میں اس کے داعی اور علمبر دار بنیں، یہا پی خدمت بھی ہوگی، معاصر دنیا کی بھی جو
قدر کریں، دنیا میں اس کے داعی اور علمبر دار بنیں، یہا پی خدمت بھی ہوگی، معاصر دنیا کی بھی جو
تفریق وقت می رکھے گ

آ خرمیں میں آپ سب حضرات گی عزت افزائی اور محبت کا شکر گذار ہوں کہ آپ دور در سے تشریف لائے اور دلچینی اور توجہ سے میری معروضات سنیں ۔ خاص طور پر تھیم محمد سعید صاحب کا شکر گذار ہوں کہ انہوں نے میرے لئے ایسا زریں موقع اور ایک ایسی چیدہ مجلس میاں بلائی جس کے سامنے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیرعطافر مائے۔

## خدا کی بستی دو کان تہیں

# یے تقریرے ۲۲ جولائی ۱۹۷۸ء کو محکمہ اوقاف کے صدر دفتر لاجور ٹین علما ،، وکلا ، اور دانشوروں کے یہ تقریرے اور دانشوروں کے سامنے اس استقبالیہ میں کی تی جو محکمہ اوقاف نے مقرر کردیا تھا۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان مجمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيراً كثيراً

#### بدونیاایک مقدی وقف ہے:

حضرات علماءكرام، كاركنان محكمه اوقاف وحاضرين مجلس!

میں محکمہ اوقاف کاشکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہاں دعوت دے کرمیری عزت افزائی
کی ، مجھے جب بیدعوت ملی تو میں بیہ مجھا کہ ایک محد و د تعداد میں وہ حضرات ہوں گے جن کا محکمہ
اوقات سے ذمہ دارانہ تعلق ہے ، ان سے تعارف ہوگا اور میں محکمہ اوقاف کی کارگزاری یا اس کی مرگری کے جو میدان میں ان سے واقفیت حاصل کر کے مسرت حاصل کروں گا اور اپنی معلومات میں اضافہ کروں گا ، لیکن جب یہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آج اس تقریب اور اس معلومات میں اضافہ کروں گا ، لیکن جب یہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آج اس تقریب اور اس اجتماع کا موضوع ہے ''موجودہ و نیا میں اسلام کی ضرورت ہے ۔'' میں سوچتار ہا کہ اس موضوع ہے اس قابل قدر محکم کا کیا تعلق ہے ؟ لیکن میں نے فورا ہی اس تعلق کا انکشاف کر لیا کہ حقیقت میں وہی لوگ حقیقت میں وہی لوگ مقدت میں وہی لوگ عقیقت میں وہی لوگ موضوع ہے ہیں جو اس وقف کے مقاصد و منشا سے ان کو نہ مون در کیے ہیں ہو بلکہ وہ اس کے وفادار بھی ہوں۔

اس وفت دنیا کا حال ہے ہے کہ دنیا ایک ایسا مظلوم وقف ہے جس کے متولی اس کے مقاصد سے بالکل نا آشنا ہیں بلکہ اس میں بھی میں نے بڑی احتیاط برتی ہے، واقعہ سے کہ وقف کے مقصد و منشاء کے مخالف ہیں اور ابھی تک وہ یہ بھی دریا دنت نہیں کر سکے کہ اس عالم

انسانی اوراس کا ئنات کا واقف ہے کون؟ آ پحضرات کوخوب معلوم ہے اور عملی تجربہ ہے کہ سب سے پہلے تو واقف کاعلم ہونا جائے ، پھر واقف کا مقصد ومنشاء معلوم ہونا جائے ، پھریہ جذبہ پیدا ہونا جائے کہ ہم اس کے امین ہیں۔قرآن مجید میں اس' تولیت' کے لئے مختلف الفاظآئے بين مثلًا أيك جُلَّه بهت واضح طريقه يرفرمايا وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بيه استخلاف بھی ایک طرح کی تولیت ہے کہ خالق کا ئنات نے اس زمین کو پیدا کیااوراس پرانسان کو بسايا بسل انساني كوبيداكيا اورفر مايا" هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً" بيكها كمّم اصالة اس کے مالک نہیں ہو، بلکہ ہمارے خلیفہ کی حیثیت ہے ہمارے منشاء کے مطابق اس کا انتطام کرنے کے مکلف و ذمہ دار ہو۔چھوٹے سے چھوٹے وقف کے لئے بھی قانون بنا ہوا ہے اوراس کے بھی ضابطے ہیں اور میں جس جگہ ہے اپنی بیمعروضات پیش کررہا ہوں بیاس کا ایک مرکزی مقام ہے جس کی بنیاداس پر ہے کہان اوقاف کی حفاظت کی جائے اور میں پوری تو قع کرتا ہوں کہآ یہاں کے امین ثابت ہورہے ہوں گےلیکن پیدنقسمت سرز مین اور پیمظلوم وسیع ترین وقف جس کی کوئی نظیراوقاف کی تاریخ میں نہیں مل سکتی (اس لئے کہ اوقاف کی تاریخ تو بہت بعد کی ہے)خدانے بیکرؤارش، بیسیارہ ایک وقف کی حیثیت ہے بہت پہلے بیدا کیا تھااور انبیاء علیہم السلام، کو ،ان کی امتوں کواوران کے جانشینوں کواس کا متولی بنایا تھا، یہ بھی ایک محکمہ اوقاف تھااوراس کے بعد آخری طور پرسیدالا نبیاء خاتم انبیین ،اشرف المرسلین محمدرسول اللہ ﷺ فیداہ رواحناونفوسنا كواوران كى امت كوآخرى طور يراس كامتولى بنايا كيا-

### امت خودرو محيتي اورجنگلي گھاس نہيں:

آ تخضرت ﷺ کی بعثت کی خصوصیت ہے کہ اور انبیاء کیہم السلام کی بعثت منفر دبعثت ہوتی تھی ،ان کی ذات کی بعثت ہوتی تھی ،لیکن آپ کی بعثت کی خصوصیت ہے کہ آپ کے ساتھ ایک امت بھی ببعوث کی گئی بعنی وہ امت خودروکھیتی اور کوئی جنگلی گھاس نہیں ہے،حشرات الارض کا کوئی مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کے لئے قرآن مجید میں ،سنت نبوی میں ،احادیث سیجھ میں جوالفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ ذمہ داری کے الفاظ ہیں اور انتہائی ذمہ داری کا اظہار ان الفاظ ہے ہوتا ہے ، چنانچے فرمایا۔

كنتم خير امة اخرجت للناس

''اخرجت' کالفظ بتاتا ہے کہ بیامت کسی مقصد کے لئے بیدا کی گئی ہے،انسانیت کی حفاظت اور فاطر کا گنات کے مقاصد کو بروئے کارلانے کے لئے خلیفۃ اللّٰہ کی حیثیت ہے،اور حدیث میں اس ہے بھی زیادہ واضح اور صرح کالفاظ ہیں کہ فر مایا: " انسا بعثت میں مقرر کیا گیا تبعثوا معسوین " اس میں بعثت کالفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تم جیسجے گئے ہو، تمہیں مقرر کیا گیا ہے جہ جہ بیں نامز داور نصب کیا گیا ہے، تمہاری ایک حیثیت متعین کی گئی ہے اور تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، تمہیں نامز داور نصب کیا گیا ہے، تمہاری ایک حیثیت سے مشکلات پیدا کرنے والے کی حیثیت سے مشکلات پیدا کرنے والے کی حیثیت سے نہیں۔اگر ایک جھوٹے سے جھوٹا وقف ضائع ہور ہا ہوتو حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، حکومت اس کی دمہ دار ہوتی ہے، حکومت اس کی مدتی بن جاتی ہے، وقف کی حفاظت کے لئے خواہ وہ صحبہ کی شکل میں ہو جاور تمام والی میں ،خواہ کسی جا نیداد کی شکل میں ہو،حکومت اپنے پورے اختیارات ہو جا ور تمام دیتی ہے اور آپ کودن رات ان واقعات سے واسط پڑتا ہے۔

### خدا کی بستی د کان نہیں ہے:

لیکن کیسی قابل رخم حالت ہے اس وقف کی جس کے متولی غلط تصرف کررہے ہیں ، بلکہ اس کے مالک بن بلیٹھے ہیں اور مالک بننے کے باوجود اس کے ساتھ دشمنوں کا ساسلوک کر رہے ہیں ، قبرستانوں کا جیسا سلوک کر رہے ہیں ،کسی قبرستان کا وہ حشر نہیں ہوگا جو اس معمورہ جہاں کا حشر ہوا ،اس آ بادی کو ویرانداور قبرستان بنادیا گیا۔ بقول اقبال بے

' جے فرنگی مقامروں نے بنادیا ہے قمار خانہ'' آپ کے ای شہر کے شاعر عظیم نے اہل یورپ کوخطاب کر کے کہا تھا۔ ع " خدا کی بستی دکاں نہیں ہے''

آ پ کسی مسجد کو قمار خانہ بنتا نہیں و کیھ سکتے الیکن وہ سرز مین جس کے متعلق کہا گیا تھا ۔ جعلت لی الاد ص مسجداً و طھو داً میرے لئے پوری زمین مسجد بناوی گئی ہے۔اس مسجد کوفر نگیوں نے قمار خانہ بنادیا۔

میں سمجھا کہ بیہ موضوع مقرر کرنے والوں نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے،اوراس وقف سے اس بڑے وقف کے اس بڑے وقف کے طرف توجہ دلائی ہے، بیآ پ کے موضوع سے بالکل غیر متعلق نہیں ہے، آپ اس دنیا کے ماتھ کیا سلوک کیا جارہا ہے، جن کو آپ اس دنیا کے ساتھ کیا سلوک کیا جارہا ہے، جن کو

تقیر کا کام کرنا چاہے تھا، وہ تخریب کا کام کررہے ہیں، جن کواسے امانت جھنا چاہے تھا وہ اس کو اتی ملکیت نہیں بلکہ میراث جھورہے ہیں۔ جن کواس میں اس کی ضروریات اور وہاں رہنے والوں کے جذبات اوران کی ضروریات کے گھنڈر پر یا ان کے مقبروں پر اپنی عیش گاہیں تھیر کررہے ہیں، اسوقت دنیا کی صورت کیا ہے؟ کسی وقف کا وہ براحال کھی نہیں ہوا ہوگا جواس وقت اس عظیم بلکہ وقف اعظیم کا ان لوگوں نے کردیا ہے جواس کے متولی بن ہیٹھے ہیں۔ جو متولی نہیں بنائے گئے ، غاصب ہیں، انہوں نے اس ونیا کی قبریں بلکہ کوونی شروع کردیں اور پر انی قبریں بنائے گئے ، غاصب ہیں، انہوں نے اس ونیا کی قبریں بلکہ کوونی شروع کردیں اور پر انی قبریں بی کہنیں نئی قبریں بنائی شروع کیس اور افراد کی نہیں بلکہ قوموں اور ملکوں کی قبریں کھودئی جارہی ہیں۔ میسازش ہوانسان تک ہوائی ہوائی

### اسلام كى عدالت قائم سيجئة:

اس وقف عساتھ جوسلوگ روار کھاجار ہا جاس کے خلاف پوری بی نوع انسان کواور پوری افراد بشرکو مدعی ہونا چاہئے الیکن کی عدالت میں بیہ مقدمہ دائر کیاجائے ؟ کیاا قوام متحدہ کی عدالت میں بیہ مقدمہ دائر کیاجائے ؟ کیا توام متحدہ کی مدالت میں بیہ مقدمہ دائر ہوسکتا ہے؟ آپ 6 ذاتی مقدمہ ابتدائی عدالتوں سے لے کر چیف جسٹس کی عدالت یاہائی کورٹ میں جائے گا، ہیں جائے گا، ہین بیانیائی کنیہ جس کے خلاف بیا عالمگیری سازش کی گئی ہے اور جسے خاک وخون میں ملایا جارہا ہے، اس کے خلاف کس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے ؟ اور اس وقف کو کیسے بحال کیا جائے گا؟ قانون دائوں سے پوچھئے کہ کس عدالت میں بیہ مقدمہ دائر کیا جائے ؟ اور اس مقدمہ کا کیا حشر ہوگا جس کا جج خود مدعا علیہ جائے ، مشکل بیہ ہے کہ مقدمہ دائر کرنا چاہئے ہیں اور اس کی عدالت میں مقدمہ دائر کرر ہے ہیں ، اس مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لئے اصل ضرورت بیہ ہے کہ وہ عدالت قائم ہوجائے ہیں ، اس مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لئے اصل ضرورت بیہ ہے کہ وہ عدالت قائم ہوجائے ہیں ، اس مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لئے اصل ضرورت بیہ ہے کہ وہ عدالت قائم ہوجائے ہیں ، اس مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لئے اصل ضرورت بیہ ہے کہ وہ عدالت قائم ہوجائے ہیں ، اس مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لئے اصل ضرورت بیہ ہے کہ وہ عدالت قائم ہوجائے ہیں ، اس مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لئے اصل ضرورت بیہ ہے کہ وہ عدالت قائم ہوجائے ہیں ، اس مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لئے اصل ضرورت بیہ ہے کہ وہ عدالت قائم ہوجائے

جهال به مقدمه دائر کیا جاسکه، وه عدالت ای وقت د نیامین موجود تبین، وه طاقت موجود تبین جو اس مقدمه کا فیصله کرے ،اس میں دوسفتیں ہونی جاہئیں ایک صف عدالت ،ایک طاقت ،اگر آ یے کسی دانشور کے ہما منے ،کسی انسانیت کے بہی خواد کے سامنے مقدمہ لے جائین تو وہ اپنا فیصلہ تو صادر کردے گالیکن اس کو تنفیذ کے اختیارات نہیں، آج کوئی مسلمان ملک اس یوزیشن میں نہیں جوانسا نیت کی داذری کر سکے، بلکہ اینے ملک پر جوظلم اورخطرہ در پیش ہے اس کو دور کر سكيراس وفت الميديد سيار عالم انساني كاكهاس مقدس امانت ميں جوايك وقف كى حیثیت رکھتی تھی ،خیانت کی جارہی ہے اور و نیامیں خیانت کی کوئی ایسی مثال جمعہ نہیں ملتی ،اس مقدی امانت میں خیانت کی جارہی ہے، یہاں کی ہر چیز کوشیر عادر جھے لیا گیا ہے، جس کی لاکھی اس کی جینس اور جنگل کا قانون و نیامیں نافذہے،اس مقدس وقف کوجس کوخدانے اہتمام کے ساتھ بنایا، قرآن مجید میں بصحف ساوی میں اس کا بار باراللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک مرتبہ کہددینا کافی تھا، کیل تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہم نے زمین اس طرح بنائی پھیلائی، اس طرح زمین بچیانی،آ سان کاشامیانه نصب کیا،سورج کواس کے لئے قندیل بنایااور جاند کو اس کے ٹھنڈک اور روشنی کا ذریعہ بنایا ، کھیتیاں اگائیں ،اس پر باغات لگائے ،اس میں چیشے بنائے، پیسب کیوں کیا جاتا ہے؟ تا کہ آپ کواس وقف کی عظیت معلوم ہو، آپ کوا کر بتایا جائے کے کسی کاغذ میں بیاندراج ہے کہ بیروقف ایسے ظیم مقاصد کے لئے کیاجارہا ہے اوراس وقف میں اس بات کی صلاحیت ہے، اس کارقبہ اتنابراہے، اس میں اتنی عمارتیں موجود ہیں ، اس میں ایک عظیم کتب خانہ ہے تو آپ کواس کی اہمیت کا احساس ہوگا۔خدانے زمین کے بنانے كے سلسلے میں جو تفصیرات بیان كیس اس كامقصد بیہ ہے كہ جم اس وقت كی عظمت كو بمجھیں الیکن آج دنیا کا حال کیا ہے؟ یا تو کہیں صریح تخریب کا عمل جاری ہے، کہیں بیحالت ہے کہ وسائل ہیں لیکن مقاصد نہیں ،سب کیا جاسکتا ہے لیکن جن کے ہاتھ سے سائل ہیں ووہیں جانے کہان كوكس طرح استعال كريں؟ ان سے انسانيت كى فلاح ميں كس طرح كام ليں؟ انسانيت كے و کھ در دکوان سے دور کریں ، انسان کوانسان سے ملائیں انسان کے دل سے عداوت اور کینے کا ماوہ نکالیں اور محبت واعتماد کواس کی جگہ قائم کریں ،انسان کوانسان کی مدد کے قابل بنائیں ۔ان کے پاس پیمقاصد ہیں ہیں۔

#### مسیحیت اور یہودیت رہنمائی سے قاصر ہیں:

بیمقاصدصرف انبیا علیم السلام کے ذریعے حاصل ہو سکتے تصاور سوائے اسلام کے ہر مذہب كا دامن ان سے خالى و چكا ہے اور مسيحيت كا دامن تو ايسا خالى ہوا كه اس كى مثال ملنى مشکل ہے۔خالی ہی جبیں بلکہاں نے اپنے دامن کو جھٹک دیا ہے اور اس میں جو پچھ تھا اس کو دور پھینک دیا ہے۔ مسیحیت آج اپنی قوموں کی (جنہوں نے اس کوقبول کیا ہے اوراس کی حلقہ تنگوش ہیں) رہنمائی سے بالکل قاصر ہے، مسیحیت ان کی رہنمائی کرے، ان کی بے اعتدالیوں یر کوئی قد غن لگائے اور زندگی کی مشکلات میں ان کی عقدہ کشائی کرے، اس سب سے عاجز ہے،ای لئے کہ موجودہ مسحیت وہ سیحیت نہیں ہے جوسیدناعیسیٰی ابن مریم علیہاالسلام کے ذر بعد پیچی ہے، بیسینٹ بال کی مسحیت ہے جو پورپ میں آ کرنٹے ہوگئی۔ یہودیت کا جہال تک معاملہ ہے وہ اس سے پہلے بگڑ چکی تھی ، وہ چندر سموں کا نام ہے، کسل برتی کا نام ہے ، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولا دیے گردگھوتی ہے۔اس کودنیا کی کسی نوع ،خاندان ، کنبے ہے کوئی د کچیل نبیں، بلکہ وہ اس پوری نسل انسانی کی تخریب ان کے اخلاق کو بگاڑنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمارامقصدیہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام قوموں میں بداخلاقی پھیلائیں، ان کی تمام اقد ارکو،ان کی تمام بنیادوں کومتزلزل کردیں،ان میں اخلاقی وانتشار،انار کی پیدا كريّ ،ان كود ماغى اعتبار ہے،روحانی حیثیت ہے،اخلاقی حیثیت ہے دیوالیہ بنادین تا كہوہ ہمارے ہاتھوں شطرنج کے مہرے کی طرح کام کریں۔ہم ساری دنیا کواس طرح ذکیل کردیں . اور قومول کواتنا کمزور کردیں کہوہ ہمارے قدمول پرآ کر کرتبا ئیں ،یہ یہودیت ہے۔

اب اسلام رہ جاتا ہے جوزندگی میں رہنمائی کرسکتا ہے ، موجودہ دنیا کو اسلام کی اس لئے ضرورت ہے کہ اخلاق و ہر باد ہور ہا ہے۔ انہوں نے کاشکہ دنیا کو پیٹیم خانہ ہی سمجھا ہوتا ، پیبیوں کی طرح قوموں کے ساتھ سلوک کرتے ، اس کو پیٹیم خانہ نیں قمار خانہ بنادیا ہے ۔ ہم اس اوز پیشن پر بہت خوش ہوتے کہ دنیا میں قوموں کو پیٹیم ہجھ لیا جاتا ، پورپ اس پر راضی ہوتا کہ سب بیٹیم ہیں اور ساری دنیا ایک بیٹیم خانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمدر دی نجمگساری ہونی جیا ہے ۔ بیجمی بہت نفیمت تھا۔

### يەد نياشكارگاه بى موئى ہے:

لیکن نہیں یہ خانہ بھی نہیں ، یہ دنیا شکارگاہ بی ہوئی ہے۔ شکاری نکلتے ہیں ہتھیار لے کر اور قوموں کا شکار کھیلتے چلے جاتے ہیں ، قوموں کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں ، آج جو برای طاقتیں ہیں ، ان کے نزدیک مشرقی اقوام کی قیمت ، مسلم ممالک کی قیمت اتنی ہے کہ دنیا ہے کچا مال (RAW METERIAL) ان کو ملے ، پٹرول ان کو پہنچتار ہے ، اورا گرکوئی جنگ ہوتو یہ ان کے ذریعہ ہے نثمن کا مقابلہ کر سکیس ، ان کو اپنا ہیا ہی بنا سکیس ، یہ گو یا ایندھن ہیں ان کے اور بی خانہ گا ، بس اس کے سواکوئی قیمت نہیں ، آپ یقین مانے ع

مرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق ومغرب کے میخانے

جس کواب اہل مغرب'' بلا دنامیہ' (ترقی پذیریمالک) کہنے گے ہیں، ورنہ پہلے تو پہماندہ کہتے تھے۔ پہماندہ اقوام کی قیمت ان کے نزدیک بیہ ہے کہ ایک اچھا ایندھن ہے، جب آ گ جلانا چاہیں، جب بیا پنامطبخ گرم کرنا چاہیں تولیقو میں اور بیلگ ایندھن مہیا کریں، وہ بیہ بھھر ہے ہیں کہ قوموں کی نقد پر ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، انہوں نے انسانوں کے ساتھ جانوروں کا، بلکہ جمادات کا سلوک کررکھا ہے اور آج کوئی طاقت نہیں جواس کا مقابلہ کر سکے، انہوں اپنا جو ہر کھو چکے ہیں، سب اپنا پیغام بھول چکے ہیں سب اپنا کردار چھوڑ چکے ہیں، سب اپنا پیغام بھول چکے ہیں سب اپنا کردار چھوڑ چکے ہیں، سب میدان سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔

### ساراانحصاراسلام اورمسلمانول ير:

اں وقت ساراانحقار مسلمانوں اور اسلام پر ہے۔ آپ حضرات کی بہت بڑی ذ مہ داری ہے، آپ اس ملک کی فکر کریں، اس وقت مسلم معاشرہ ہر ملک میں مرض کی الیسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اس کی جلد خبر لینے کی ضرورت ہے، معاشرہ کا عیب بنہیں کہ وہ فاسد المز اج ہوگیا ہے اور بنہیں کہ وہ فاسد المز اج ہوگیا ہے اور بنہیں کہ وہ فاسد المز اج ہوگیا ہے اور کسیس کہ معاشرہ کا فاسد الا اخلاق ہونا اتنا خطرنا کے نہیں ہے، اس کے لئے سوتہ ہیریں ہیں لیکن معاشرہ جب فاسد المز اج ہوجائے تو پھر دوابھی اثر نہیں کرتی، اس وقت اس معاشرہ کی خبر لینے معاشرہ جب فاسد المز اج ہوجائے تو پھر دوابھی اثر نہیں کرتی، اس وقت اس معاشرہ کی خبر لینے کہ ضرورت ہے۔ محکمہ اوقاف اپنے وسائل کے ذریعہ اورا کیک بہت بڑا وسیلہ جواس کے ہاتھ

میں ہے۔وہ اثر اور قابل احتر ام انتمہ مساجداور خطباء بین ، سیوہ بیں جن کاعوام ہے براہ راست ربط ہے، اگر بھارامحکمہ اوقاف اس کے لئے تیار ہوجائے اوروہ ائنہ وخطیا ،اپنی ذِ مہداری مجھیل اور بیائے اختلافی مسائل چھیڑنے کے جواس ملک کا انتشار بڑھا کیں گے اگروہ معاشرہ کی اصلاح براین توجه مرکوز کردین تو ملک کوجھی بیجائیں کے اور عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت كريں كے. آپ كومعلوم ہے جس وقت قسطنطنيه محمد فاتح كى يلغار كے نيچے تھا، محمد فاتح كى فوجیس داخل ہور ہی تھیں ،اس وقت اس پر بحث ہور ہی تھی کے حضرت سے جوروثی کھائی تھی عشائے ربانی میں وہ فطیری تھی یاخمیری تھی ،اس بربزی مشکلمانہ بحثیں اور برزی برزی نکمة سجیال ہ ور ہی تھیں اور محد فاتح کی فاتح فوجیس بلغار کرتے ہوئے قسطنطنیہ میں داخل ہور ہی تھیں ، مجھے اندایشہ ہے کہ بیہاں بھی ایسے اختلافی مسائل نہ جھڑ ہے ہوں کہ فات تدن کی یلغار باری ہو ، فات تہذیب کی بلغار جارہی ہو، اس وقت صورت حال سے سے کے مغربی تہذیب فاتحانے پیش قذی روری ہے، ہماری اسلامی بنیادوں کو ہلار جی ہے بلکہ ہماری چولیس اور ہمارے اس ملک کی چولین بھی بلار ہی ہے،اسلامی معاشرے تبدیل جور ہی ہے،اسلامی تدن دم تو ژر ہاہے جسلمان ذبنی وفکر ارتد ادے شکار بھورہ میں اور جمارے بینال علم غیب کی بحثیں بھور بھی میں ابشریت رسول کی بخشیں جور بی بیں اتو قع نہیں کہ اس نازک دور میں جب کہ بھارے سروں پرخطے کی تلوارانگ رہی ہے، کوئی پیچشیں چھیڑے گا، کین اس و نیا میں سب پچھمکن ہے، ہوسکتا ہے، ہم ا بني ذيانت ان فروعي اورنزاعي معاملول مين ضائع كرر ہے ہول اورا بني توانائي وطاقت اس مين برباد کررہے ہوں ،آپ ہے ہے کہتا ہول کے آپ خطرے کومسوں کریں ،آپ کا ملک ایک دورا ت يركفرات، ال موقع برآب متاع اسلام كوبيان كي كوش كري، جب بين أجائ كي تو ئیران مسائل کاموقع ہوگا۔ پیچٹیں مدرسہ کے اندر کی ہیں ، پیچٹیں مدرسول کے باہر کی ہیں ، یہ میں نے ابھی ایک بڑی کا نفرنس میں جو خاص مسلک رکھنے والی جماعت نے ہندوستان کے ایک مقام برگی تھی خطاب کرتے ہوئے کہاتھا کہ اختلافات ہمیشہ سے تھے۔ نماز کے اندرجھی بندا ہب اربعہ میں اور مذاہب اربعہ کے باہر بھی کتنے اختلاف ہیں کہ ان کو کنا جائے تو درجنول کی تعداد میں نکلیں لیکن بھی ان سے انتشار نہیں پیدا ہوا۔انتشار اس وقت ہوا جب معلمین و مدر مین مدرسہ سے نکل کرعوام میں آ گئے ، ملطی میہ ہے کہ ان مسائل کا فیصلہ چوراہوں پر کیا

جائے ، مسکوں کا فیصلہ جلسہ عام میں کیا جائے ، ان مسکوں کونعرہ بنایا جائے ، ان مسکوں کوعوام کے حوالے کر دیا جائے ، گداس سے بجائے ایک دوسرے سے ملنے کے وہ جدا ہوں ، ور نہ یہ بحثیں تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں ، ان سے علم میں اضافہ ہوا ، ذہانت میں اضافہ ہوا اور بہتو زندہ انسان وزندہ جماعت کی خصوصیت ہے کہ غور کرے ، ہمجھنے کی کوشش کرنے ، اس پر کوئی پہر سے نہیں بٹھا سکتا اور اگر یہ بحثیں عوام میں آ جا ئیں اور ان سے ساتی مقاصد حاصل کئے جا ئیں ، ان سے اپنی بڑائی اور ذاتی مفادت کی حفاظت کا کام لیا جماعتی مقاصد حاصل کئے جا ئیں ، ان سے اپنی بڑائی اور ذاتی مفادت کی حفاظت کا کام لیا جائے تو پھر یہ صفر ہی نہیں مہلک بن جاتی ہیں ۔ یہ سئلے فقہی ہیں ، خالص علمی ہیں ، کلامی ہیں ، عالی میں رکھئے ، دوستوں کے طاقوں میں رکھئے ، مارسوں میں رکھئے ، دوستوں کے طاقوں میں مزید انتظار پیدا ان کوا ہے کتب خانوں میں رکھئے ، مدرسوں میں رکھئے ، دوستوں کے صافرہ میں مزید انتظار پیدا کرے اور مسلمان کو میں مزید ہو جو ہوں ہوں ہیں ہوگاؤ کی بات پر کہا ہوگا ؛

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی

آپ کو جومسائل در پیش ہیں وہ قو موں اور ملکوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے ہیں ،اس ے ہم کو بڑی احتیاط برخی چاہئے ۔علمی بحثوں کا کوئی درواز ہ بندنہیں ہوسکتا ، میں تو ہر گزاس کی رائے نہیں دوں گا۔اس لئے کہ میں طالب علم ہوں ۔لیکن ان کوسیاسی تفریق ، جماعتی تفریق کے لئے اور اپنی مقاصد کے حصول کے لئے اور محض جاہ طلبی کے لئے اور اپنی بات اونچی کرنے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے ،اس وقت جمیں پورے اخلاص کے ساتھ بات اونچی کرنے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے ،اس وقت جمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعمالی سے عہد کر کے معاشرہ کی اصلاح کے کام میں لگ جانا چاہئے اور ملک کو اس تہذیبی و تم نی ارتداد سے بجانا چاہئے۔

یہ محکمہ اوقاف جس کے دفتر میں آج ہم جمع ہیں ،اس سلسلہ ہیں اہم کردار بلکہ فیصلہ کن کردارادا کرسکتا ہے ،اس لئے کہ ابھی تک خدا کے نصل سے عوام پر علماء کا اثر ہے۔ائمہ کا اثر ہے ،مساجد گاحترام ہے ،منبررسول ﷺ ہے مسجد کے محراب ومنبر سے جوآ واز بلند ہوگی دلوں کی گہرائی تک پہنچ جائے گی ،وہاں ہمارے سیاسی لیڈراور ہمارے منتظمین کی آ واز نہیں پہنچ سکتی جہاں ان واعظین کی بخطیبوں کی اور علماء کرام کی آواز پنچے گی ،اس لئے اس آواز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہئے اوراس اثر کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعال کرنا چاہئے ۔
ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکر بیادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اسنے قابل قدر، قابل احترام علماء، خطباء، ائمہ مساجد اور ایسے مخلص مسلمانوں کے سامنے اپنے خیالات پیش کرنے کاموقع دیا۔

# صالح اورطاقتورمعاشرہ،اقتداروتہذیب کی بنیاد اوراس کاہرچشمہ ہے

یہ تقریر ۲۵ مئی ۱۹۸۴ء کوموتمر عالم اسلامی (کراچی) کی طرف سے دیئے گئے استقبالیہ اور عشائیہ کے موقع پر بہادر یار جنگ اکاڈ می بہادر آ بادکراچی میں گئی، جس میں خصرف کراچی بلکہ پاکستان کی سطح پر بھی چیدہ برگزیدہ شخصیتیں اور فضلاء و دانشور خاصی تعداد میں موجود بلکہ پاکستان کی سطح پر بھی چیدہ برگزیدہ شخصیتیں اور فضلاء و دانشور خاصی تعداد میں موجود سختے ،اس جلسہ کے داعی و فتنظم ڈاکٹر انعام اللہ خان رکن تاسیسی رابط عالم اسلامی وسیکریٹری موتمر عالم اسلامی سے خیرمقدی و تعارفی آخر برگی ،اس کے بعد حسب ڈیل خطاب ہوا

حضرات!الیی باوقارنشستوں اورایی مجلسوں کی اگر کوئی قندرو قیمت اوراہمیت ہے تو پیہ ہے کہ کچھ حقائق سامنے آئیں اور کسی صاحب دل ،صاحب ضمیر اور حساس آ دمی کے دل کوکوئی بات لگ جائے اوروہ اس کا داعی اور علمبر داریا کم سے کم اس کا موید بن جائے۔ عالم اسلام کے متعلق کچھوض کرنا دشوار بھی ہے، ناخوشگوار بھی اورنازک بھی۔ میں اینے محدود تاریخی مطالعه کی بنیاد پر کہ سکتا ہوں کہ حملہ تا تار کے بعد سے شاید عالم اسلام پراییا سخت وفت أس سے پہلے ہیں آیا،اس وقت عالم اسلام میں جتنی حکومتیں قائم ہیں، جتنے آزاد مسلم ممالک یائے جاتے ہیں، عالم اسلام کے جوذ خائر ہیں، جووسائل اور امرکانات یائے جاتے ہیں وہ اس سے پہلے بھی عالم اسلام کے پاس نہیں تھے۔بعض چیزیں جو سنعتی نظام میں اور دنیا کے تدن اور ترقی کے نظام میں شہرگ کا کام دیتی ہیں،وہ چیزیں اس وقت عالم اسلام کے پاس وافرمقدار میں موجود ہیں، بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں معاصر ترقی یافتہ و نیا کو عالم اسلام کی احتیاج ہے اور ان میں اسلام ہے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا لیکن (ان سیاسی، اقتصادی ، مادی پہلوؤں سے قطع نظر کرکے ) اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی آ زمائش اور عالم اسلام کے لئے سب سے بڑی تشویش کی بات اس کی معنوی طاقت کی کمی ہے۔ آپ سب حضرات اہل نظرواہل علم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تا تاریوں نے عالم اسلام کی چولیں ہلا دیں تھیں۔انہوں نے عالم اسلام کوموت وحیات کی تشکش میں مبتلانہیں کیا تھا موت کے منہ میں

وے دیا تھا۔ عالم اسلام پر بھی یاس گی ایسی کیفیت (میرے علم ومطالعہ) میں طاری نہیں ہوئی سے بہتنی کہتا تاریوں کے زمانہ میں طاری ہوئی تھی۔ اس کی ایک معمولی تی مثال میہ ہوئی تھی ، جتنی کہتا تاریوں کے زمانہ میں طاری ہوئی تھی۔ اس کی ایک معمولی تی مثال میہ ہوئی ہوت کے کہ تا تاریوں نے کہیں شکست کھائی۔ وہ الفاظ اس طرح نقل کئے گئے ہیں جو عالم عربی میس زبان زرجے سے ادا قبیل لک ان النتر انھز مو افلا تصدق "اگرتم ہے کوئی معتبر ہے معتبر آ دمی بھی ہے کہتا تاریوں نے کسی معرکہ میں کسی موقع پر شکست کھائی تو اس کو باور نہ کرنا ، یہ بات قابل گئے تا تاریوں کے کہا تا تاریوں کے گئے یا مال ہو چکا تھا اور گویا سکرات کی حالت میں تھا۔

میں نہیں ہے۔ اس وقت عالم اسلام سیاسی وفوجی وانتظامی کھاظ ۔ سے تا تاریوں کے گھوڑوں کی نایوں کے نیچے یا مال ہو چکا تھا اور گویا سکرات کی حالت میں تھا۔

لئين اميد كى ايك روشن تھى، وەپەكە عالم اسلام اگرچە اخلاقى زوال كاشكار ہوگيا تھا اور ا پیے غیر معمولی حوادث بغیراخلاقی زوال کے پیش نہیں آیا کرتے ۔لیکن اس اخلاقی زوال کے ساتھ عالم اسلام اپنی معنوی اور روحانی طاقت ہے محروم نہیں ہوا تھا۔ اس میں ایسے افراد، جو مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر سکتے اور اخلاقی فتح حاصلی کر سکتے تھے،خاصی تعدا دمیں موجود تھے، جوممالک تا تاریوں کے حملہ کا میدان بے، حکمت الہی اور رحمت الہی کھی کہ اہل ول، اہل ایمان اور اہل علم کے بڑے بڑے مرکز بھی وہیں قائم تھے۔ انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ تا تاریوں نے سیاسی ،فوجی اورانظامی حیثیت سے پوری کامیابی حاصل کر لی تھی اور عالم اسلام میں کہیں اس صورت حال کا مقابلہ کرنے اوراس کو بدلنے کی کوئی سکت نظر نہیں آتی تھی ، لیکن ان اللہ کے بندوں نے اپنا کام شروع کیا اور بہت جلد وہ تا تاری جنہوں نے سیاسی حیثیت سے اسلام کومفتوح بنالیا تھا،روحانی ملمی اور دہنی حیثیت سے عالم اسلام کے مفتوح بن کئے اور صرف مفتوح ہی نہیں بکہ انہوں نے عالم اسلام کی قیادت سنجال کی اؤر عالم اسلام کے یا سبان بن گئے۔ بیالک ولجیب واقعہ ہے (جوشاید بعض حضرات کے لئے تاریخی انکشاف کی حیثیت رکھتا ہو ) کے حکمرانوں اور بادشا ہوں کے ناموں میں''الدین' کی اضافت تا تاری حملہ ہے پہلے بہت کم نظر آتی ہے۔ تا تاریوں کے حملہ سے پہلے ایسے مرکب نام جس کا دوسراجز "الدين" ہوجيے ناصر الدين "شمس الدين ،ظهير الدين ،محى الدين ،كم سے كم اہل حكومت ميں بہت کم ہوتے تھے۔ تا تاریوں کے اس قبول اسلام کے بعدے آپ کوکٹرت سے بینام نظر

آئیں گے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تا تاریوں نے نمالم اسلام کو یہ تاثر وینا چاہا کہ ہم اب حامی دین ہیں،اب ہماری قسمت اسلام سے وابستہ ہوگئی ہے۔آپ مغل سلطنت کے ناموں کا مختصر جائز ہ لیجئے جوتا تاری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بانی سلطنت کا نام ظوہیرالدین بابر،اس کے فرزند کا نام نصیرالدین ہمایوں،اس کے بیٹے کا نام جلال الدین اکبر،اس کے بیٹے کا نام خورالدین جہانگیر اوراس کے بیٹے کا نام خی الدین اورنگزیب۔ یہ اوراس کے بیٹے کا نام شہاب الدین شاہجہاں اوراس کے بیٹے کا نام خی الدین اورنگزیب۔ یہ محض اتفاقی امر نہیں ہے۔ تا تاریوں نے اپنی زندگی کو اورا پے مستقبل کو،اپنے تحیل اور عزام کو دین کے ساتھ وابستہ کردیا اور مسلمانوں کو یہ لیتین دلایا کہ ہم اب حامی دین ہیں، ماحی دین نہیں۔اقبل نے اپنی تاریخی حقیقت بیان کی ہے کہ:

ہے عیاں یورش تا تار کے افسانے سے یاسبال مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

بیتا تاریوں کے اس دبنی انقلاب کا نتیجہ تھا ک اب ہر بڑے آ دمی کا نام اور ہرصاحب (۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو'' تاریخ دعوت وعزیمیت'' حصہ اول ص ۳۰۳سے سے زرعنوان'' تا تاری حملہ اور اس کے اسباب''

اورنگ ومریرکانام دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اواس کی نبست دین کے ساتھ ہے۔
آپ نے مولانا جمال الدین کا قصد پڑھا ہوگا کہ ان کے ایک فقرہ نے ایک پوری تا تاری شاخ کومسلمان کرلیا، یعنی تعلق بیمور کی شاخ جوابران پر قابض تھی، وہ کھن ان کے ایک فقرہ سے شاخ کومسلمان کرلیا، یعنی تعلق بیمور کی شاخ جوابران پر قابض تھی، وہ کھن ان کے ایک فقرہ سے مسلمان ہوئی۔ اس شاخ کے سردار نے اشتعال کی حالت میں مولانا سے بیکہا کہ 'میرا بیا کہا نیادہ عزت رکھتا ہے یا آپ ؟'' تو انہوں نے نہایت ہجدگی سے جواب دیا گداس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوسکتا۔ اس نے کہا کیا مطلب ؟ انہوں نے کہا '' اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں زیادہ عزت والا ہوں اورا گراللہ نہ کر سے میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہواتو بیہ کتا بھے ہے بہتر ہے۔' بس بیہ جملماس کے دل پر نقش ہوگیا، وہ اس مکھ کو نہیں تجھ سے بالکل آشنا نہیں تھا، بلکہ و نیا کا کوئی جملماس کے دل پر نقش ہوگیا، وہ اس مکھ کو نہیں تجھ سے بالکل آشنا نہیں تھا، بلکہ و نیا کا کوئی معزز ہے یا بیغر یہ مسلمان ؟ لیکن آگروہ کہتے کہ میں زیادہ عزت والا ہوں تو اس کی تکوار نیا معزز ہے یا بیغر یہ مسلمان ؟ لیکن آگروہ کہتے کہ میں زیادہ عزت والا ہوں تو اس کی تکوار نیا م

ہے تو ان کا ایمان خطرہ میں پڑجا تا۔ٹی آ رنلڈ نے Preaching of Islam میں بھی اس کو ایک دوسرے رنگ میں بیش کیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر جمیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی ہوتی تو یہ کتا ہم ہے ہزار درجہ افضل تھا اور یہ بچھ بعیداز قیاس اور اسلامی عقیدہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن قدیم فاری تاریخوں اور ترکی مآخذ میں یہ واقعہ اس طرح بیان گیا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا۔

تواس وقت عالم اسلام کے پاس ایک بڑی طاقت تھی وہ روحانی معنوی طاقت تھی اوراس نے اپنا کام کیا اور جسیا کہ خود آرنلڈ نے لکھا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ نا قابل قیاس اور نا قابل یقین یہ پیش گوئی تھی کہ تا تاری اپنے لئے اسلام کا انتخاب کریں گے۔ ان کے سامنے کسی ند جب کے انتخاب کو مسکد آتا تو سب سے پہلی امید وار میسیحیت تھی ، اس لئے کہ ان گی حرم سراؤں میس عیسائی عور تیس تھیں ، لیکن اس نے کہ اسلام اپنے خاکستر کے پنچ نے برآ مد مواور اس نے تا تاریوں پرفتے پالی ۔ میس اس وقت جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ جواد وراصل ایک خاص طرح کی زندگی اور صورت حال کا ارتقاء ہے ، اصل چیز ہیں ہے ، اصل چیز ہے۔ وہ دراصل ایک خاص طرح کی زندگی اور صورت حال کا ارتقاء ہے ، اصل چیز ہیں ہے ، اصل چیز ہو حکومتوں کو بنانے والی ہے وہ معاشرہ ہے۔ اگر معاشرہ صحت مند ہے ، معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار نہیں ہوا ہے ، اور معاشرہ (ایکھے اور صالح ) افراد پیدا کر رہا ہے اور پیدا کر سکتا ہے تو پھر تشویش کی کوئی بات نہیں ہے کو متیں بدتی رہیں گی لیکن معاشرہ وقت بے مطابق نئی نئی حکومتیں عطاکر تاری گا۔

میں مثال کے طور پر کہتا ہوں گرخمود غرنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایک نے بہاں اسلامی سلطنت کو متحکم کیا اور تقریباً پورا ہندوستان مسلمانوں کے زرنگیں آگیا۔ یہ خاندان غلامال تھا، غرنوی کے بعد خاندان غلامال نے حکومت کی ، اس کے بعد خاندان غلامال نے حکومت کی ، اس کے بعد تعلق آئے ، لودھی آئے ، سوری آئے ، سب کے بعد مغل آئے ، یہ سب مختلف خاندان تھے اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے ، ان کے درمیان کچھ تہذیبی اختلاف بھی تھا اور کچھ زبانوں کا فرق بھی تھا، لیکن رکھتے تھے ، ان کے درمیان کچھ تہذیبی اختلاف بھی تھا اور کچھ زبانوں کا فرق بھی تھا، لیکن ورمیان کے مندمعا شرہ کی خاندان بدلتے رہے لیکن اسلامی حکومت میں کوئی فرق حیثیت سے قائم رہا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ خاندان بدلتے رہے لیکن اسلامی حکومت میں کوئی فرق حیثیت سے قائم رہا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ خاندان بدلتے رہے لیکن اسلامی حکومت میں کوئی فرق

نہیں آیا۔ اگر مسلم معاشرہ اس قابل نہ ہوتا تو فوراُوہ برہمنی عضراوروہ خود غیر مسلم طاقت جوتاک میں تھی غالب آ جاتی کیونکہ اس کووہ سب قو تیں حاصل تھیں جو بڑی وسیع حکومتوں کی بنیادر کھتی ہیں، اس کا مذہب اس ملک کی اصل تہذیب تھی۔ مسلمان نووارد تھے، لیکن جس چیز نے ''انقال سلطنت'' کو کلی طور پر'' انقلاب سلطنت' میں مسلمان نووارد تھے، لیکن جس چیز نے ''انقال سلطنت'' کو کلی طور پر'' انقلاب سلطنت' میں تبدیل نہیں ہونے دیارہ کسی خاندان کی قابلیت نہیں تھی ، وہ مسلم معاشرہ کی قابلیت تھی کہ خاندان بدلتے رہے لیکن ایک ہی مسلم حکومت رہی، ایک ہی آئین (اسلامی آئین) رہا، ایک ہی عائلی قانون شرع (محمدی) رہا، ایک ہی تہذیب رہی یعنی عربی، ہندوستانی، ترکستانی، ایرانی تہذیب کا آمیزہ جس پراسلامی جھاپ غالب تھی، دربار کی زبان ترکی رہی یا فارتی اور دربار اور دفتر کی زبان فارتی رہی اور دین وعلم کی زبان عربی۔ ان میں سے کسی چیز میں کوئی تغیر نہ ہوا۔

آ پ حضرات کوغور کرنا جا ہے کہ کی ایک خاندان کے زوال کے بعد کتنابر اموقع تھا کہ فوراً ہندوعضر غالب آجائے اوراس کی جگہ لے لے ، لیعنی جب خاندان غلاماں کا زوال ہوااور سلطانه رضیه تخت سلطنت پرجینهی (اوراسلامی حکومتوں کی تاریخ میں به بردا نازک مرحله تھا) میں سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی تاریخ میں ہندوستان جیسے وسیع خطہ میں ہندوستان کی جیسی پیچیدہ صورت حال میں کی خاتون کا تخت سلطنت پرآنا بہترین موقع تھا کہ یہاں کی غالب اکثریت اس موقع سے فائدہ اٹھالے اور صدیوں کے لئے اسلامی سلطنت کا جراغ گل ہوجائے ،وہ کیا چیز تھی جس نے سلطانہ رضیہ کی حفاظت کی اوراس کی بعد پھر ملحی خاندان ہی کے ایک فرمانروا کو جو چیز تخت سلطنت پر لائی اور اس کے بعد خلجیوں سے حکومت بلبن خاندان کی طرف منتقل ہوئی۔عبوری دور بڑا نازک ہوتا ہے۔اس عبوری دور میں بہت سے عناصر کوموقع ملتا ہے کہ وہ ا پنا کام کرلیں ،لیکن ایک دن کے وقفہ کے بغیر بلکہ ایک گھنٹہ کے وقفہ کے بغیر ایک مسلمان فرمانرواخاندان كي جكه يردوسرامسلمان فرمانرواخاندان آجا تا ہے۔كيا يحض اتفاقی واقعة تھا؟ كيا ہندوستان کے غیراسلامی عضر میں حوصلہ مندی کا جذبہ اور ہندوستان کے اپنے ملک ہونے کا احساس اتنامعدوم ہوگیاتھا کہ وہ صورت حال ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتاتھا؟ ایسانہیں تھا۔ آ ب تاریخ فیروزشاہی کامطالعہ کریں تو آ پکومعلوم ہوگا کہ ایسابار ہاہوا ہے کہ غیرمسلموں نے سازش یا کوشش کی ہے کہ وہ حاوی ہوجا کیں لیکن اینانہیں ہونے دیا گیا۔ یہ س بات کی دلیل

تقى ؟ اى كانتيجه تفا كه خاندان ميں زوال آتا تھا،ليكن مسلم معاشرہ ميں عمومی طور پرزوال نہيں تھا۔اس میں وہی دینی جذبہ تھا،اس میں وہی دین حمیث تھی،اس میں اسلام سے وہی محبت تھی، اس میں اسلام کے افہام وتفہیم کے وہ مراکز قائم تھے جن کومدارس کہاجا تا ہے،اس میں اسلام کی روحانیت کے شکسل کے لئے وہ مرکز قائم تھے جن کوخانقا ہوں کے نام ہے تعبیر کیاجا تاہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کاتعلق سلسلہ چشتیہ ہے ہے۔سلسلہ چشتیہ والوں نے اصولا یہ طے کرلیا تھا کہ وہ اسلامی سلطنت کے لئے دعا گوئی کافرض انجام دیں گے،اور رہنمائی بھی کریں گے۔لیکن اس سے دور ر ہیں گے،کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے۔اس اصول پرحضرت محبوب الہی شدت سے کاربند رہے۔انہوں نے سلطنت کو جاڑوں کی اس آگ کی طرح سمجھا کہ جس سے ذرا دوررہ کرتایا جائے اور کری حاصل کی جائے ،لیکن اس کے اند زداخل نہ ہوا جائے۔وہ سلطنوں سے اتنے دور رہتے تھے کہان کے حالات سے تو واقف رہے لیکن اس میں ملوث نہیں ہوئے۔ان کا دہلی کی سلطنت ہےابیانعلق تھا کہ جب کوئی سخت وفت آتا تھا تو دہلی کے فرمازواان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ایک مرتبہ علاءالدین خلحی نے جب جنوب میں ملک عنر کی ماتحتی میں مہم بھیجی اور چوکیاں اٹھ کنئیں اور بہت دنوں تک خبرنہیں آئی تو اندیشہ ہوا کہ اسلامی فوج ضائع ہوگئی۔ بادشاہ نے پریشان ہوکرایے ایک معتمد کوحضرت خواجہ نظام الدین اولیاءً کے پاس بھیجا اور کہا کہ حضرت کومسلمانوں کی فکر اورمسلمانوں کی جان کی قبت کا احساس ہم سے زیادہ ہے۔اس وفت میں کوئی پیتہیں چل رہاہے کہ ہماری فوج جوجنوب کی طرف گئی تھی اس کا کیا حشر ہوا؟ ہم سب پریشان ہیں۔حضرت نے جواب دیا کہ"انشاء اللہ خبریت ہے، بادشاہ کو فتح کی مبار کباد کهنا اور کهنا که اورفتو حات بھی حاصل ہوں گی۔''ایک طرف توباد شاہ کواطمینان دلایا، دوسری طرف اپنی خانقاہ کے سارے ذاکرین کوذکر چیڑا کر دعائے لئے بٹھا دیا کہتم دعا کرو۔ میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔حضرت جب رات کوآ رام فرمانے کے لئے کیٹے تھے تو خاص طورے امیر خسر وگوجو بڑے مقرب تصطلب فرماتے تصاور کہتے تھے کہ' کہود ہلی میں کیا ہور ہاہے؟'' بیگویاا خبارتھااور رات کوحضرت بیاخبار سنتے تھے۔ جولوگ بیہ بچھتے ہیں کہ سارے مشاکے نے دنیا ہے بالکل آ تکھیں بند کر رکھیں تھیں اور وہ سلطنت و سیاست کی ہوا بھی اپنی

خانقاہوں مین نہیں لگنے دیتے تھے، غلط ہے۔امیر خسر و محضرت کے بڑے معتمد ،اس کے ساتھ سلطنت دبلی کے ایک بڑے وہ بہت ی الیم سلطنت دبلی کے ایک بڑے رکن رکبین تھے اور شاعر ہونے کی وجہ (۱) سے وہ بہت ی الیم چیز وں سے واقف ہوجاتے تھے جن سے انتظامی لوگ جن کا تعلق صرف انتظامی امور سے ہو واقف نہیں ہو سکتے تھے۔

مسلم معاشرہ کا صحت مندر بہنا اور اپنے اسلامی مزاج کو اسلامی سیرت وکر دار کو قائم رکھنا اور کر بہٹ نہ ہونا یہ سلطنت کے استحکام کے لئے سب سے بڑی صفانت ہے اور عالم اسلام کے استحکام اور قوت کا سرچشمہ اسلامی معاشرہ کی قوت ایمانی جمیت اسلامی اور اس کی اخلاقی بلندی ہے ۔ کسی ملک کے لئے سب سے خطرنا گ بات ہیہ ہے کہ وہان کا معاشرہ کر بہت ہوجائے، معاشرہ کا اس صلاحیت ہے محروم ہوجانا جس سے کہ وہ صالح افر ادم بہیا کرتار ہے اور ضرورت کے لئے دیتار ہے بڑے خطرہ کی بات ہے۔ اگر ضرورت کی ختطم کی باایک سپر سالار کی ہے قو وہ مہیا کرے ، اگر ضرورت ہے ایک مفتی اور قاضی کی جوعدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کر بے قو مفتی اور قاضی مہیا کرے ، اگر اس ملک کودانشوروں کی ضرورت ہے قو دانشور مہیا کرے ۔ جب مفتی اور قاضی مہیا کرے ، اگر اس ملک کودانشوروں کی ضرورت ہے قو دانشور مہیا کرے ۔ جب کسی معاشرہ سے یہ صلاحیت مفقود ہوجائے تو پھر سلطنت کا وہ معاملہ ہوجا تا ہے جس کو اقبال نے مشہور شعر میں بیان کیا ہے :

حکومت کا کیا رونا کہ وہ اک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارا! وہ چونکہ ایک دانشور، شاعراور فلسفی ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں: مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپ آباء کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے تی پارا(۲) لیکن میں اس ہے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، یہ بات اتنی تشویش کی نہیں

کٹین میں اس ہے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، یہ بات اتنی تشویش کی نہیں ہے کہ ہم انڈیا آفس لائبر ری میں ہندوستان کے مخطوطات اور تبر کات کودیکھیں،اس سے بڑھ کریہ ہے کہ ہم

<sup>(</sup>۱) مولا ناعلی میاں کس اختصار اور جامعیت کے ساتھ تفصیلات کو چند لفظوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ شعر و ادب کی ماہیت اور قوت پر ان کی گہری نظر اور مطالعہ کا انداز ہ نقوش اقبال کے مطالعہ ہوسکتا ہے۔ شاع < فیقتا زیاد ہ حساس ہوتا ہے اور مستقبل کود کیے سکتا ہے۔ ناشر ہوتا ہے اور مستقبل کود کیے سکتا ہے۔ ناشر (۲) با نگ درا نظم ''خطاب بہ جوانان اسلام''

مخطوطات کے بجائے اپنے جگر گوشوں کوان کی گود میں دیکھیں اور ہمارا معاشرہ وقت پر صالح افراد مہیا نہ کر سکے۔ مجھے اس وقت ہندستان کے مسلم معاشرہ کے بارے میں یہی فکر اور تشویش ہے۔ای بناء پر ہم چند ناتواں اور بے مایہ آ دمیوں نے''تحریک پیام انسانیت' وہاں شروع کی ہے کہ مسلم معاشرہ کواس کر پشن سے بچایا جائے جو تیزی سے ہندوستانی ساج میں پیدا ہور ہا ہے۔

یہاں سب سے زیادہ جوخطرہ محسوس ہوتا ہے وہ معاشرہ کا کر پٹ ہوجانا ہے۔ میں جب بھی یہاں آیا مجھے محسوس ہوا کہ مادیت کا غلبہ ، دولت کی افراط جو برے نتائج پیدا کرتی ہے اور اخلاق میں تبدیلی لاتی ہے وہ یہاں نظر آر ہی ہے ، معیار زندگی تیزی کے ساتھ بلند ہور ہا ہے ، کسی آدی کا دولت مند ہونا اس کے احترام کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے ، یہاں تک کہ عزیزوں کے تعلقات ، باپ میٹے کے تعلقات اور بھائیوں کے تعلقات پر بھی اس کا اثر پڑر ہا ہے۔ اس بارے میں رباط ومراکش سے لے کر بحرین وکویت تک کے ممالک میں کوئی فرق نہیں کہ معیار زندگی اتنا بلند ہوگیا ہے کہ لوگ اپنی عادتوں کے غلام بن گئے ہیں اور وہ مہم جوئی وخطرہ ببندی کا قدم نہیں اٹھا کے۔

آپ عربوں کودیکھیں، اسلامی فتو حات کا اصل رازتو صحابہ کرام کی قوت ایمانی تھی، جس کوساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن ظاہری اسباب کے طور پرایک اور چیز بھی تھی، وہ ان کی زندگی کی سادگی تھی، وہ اپنی عادات کے غلام نہیں تھے، وہ دن بھر کھانا چھوڑ سکتے تھے، وہ چھے کے، کی سادگی تھی، وہ اپنی عادات کے غلام نہیں تھے، وہ اورادن گھوڑ ہے کی بھیٹھ پر گزار سکتے تھے، وہ سوگھی روٹی کھا سکتے تھے۔ میں نے سنا کھا سکتے تھے، تھی، بیگرزارہ کر سکتے تھے، جب کدرومی وامرانی ایسانہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ بخارا میں جا سے بہلی مرتبہ روتی اورش ہوئی اور اچا تک معلوم ہوا کہ روی لشکر آگیا ہے تو وہ اس کے شرفا دس نے نہیں کہ بغیر چائے ہے میدان میں آگئی اور اپنی کہ بغیر تھوں اور معقول لوگوں کی طرح آگئی کا مرجبہ تک بہنی جائے تو پھر آگئی کا مرجبہ تک بہنی جائے تو پھر میں عادات کی غلامی اس درجہ تک بہنی جائے تو پھر میدان میں آئیں گرسکتا۔ مجھے جوخطرہ یہاں محسوس ہوتا ہے وہ معیار زندگی کی روز افزوں بلندی، کوئی کا منہیں کرسکتا۔ مجھے حوخطرہ یہاں محسوس ہوتا ہے وہ معیار زندگی کی روز افزوں بلندی، مامان آسانش کی بہتات، دولت کی ریل جبل اور اس کا عمارتوں میں استعال ہے۔ میں اس

ہے پیشتریہاں ۷۸ء میں آیا تھا؟اس کے بعد میں اب آیا ہوں۔اس مختصرے وقفہ میں بھی مجھے بڑا فرق نظر آیا۔

اس وفت ملک کی اہم ترین ضرورت ہیہ ہے کہ اس ملک میں اصلاح معاشرہ کی کوشش کی جائے اور مہم جلائی جائے۔اس وقت ملک کی بنیادی ضرورت اصلاح معاشرہ ہے۔وولت میں جومسابقت کا جذبہ اور دوڑ پیدا ہوگئی ہے، اس سے اس معاشرہ کو بیجانے کی ضرورت ہے، بیاس وقت كا المم ترين كام بي بعض مرتبه ايها موتاب، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين كه سی نو وارد کے اور کی دورا فتادہ بھائی کے کہنے ہے اور زور دینے سے ایک خیال امجرآتا ہے۔ اس بناء پر میں عرض کرتا ہوں کہ خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعداس سے بڑا جادثہ ہیں ہوگا کہ یا کستان انتشار کا شکار ہو۔ میں ہر چیز کواس کے مقابلہ میں ثانوی سمجھتا ہوں۔ یا کستان مشحکم رہے، یا کستان اپنا اسلامی اخلاقی کردارادا کر سکے، بیملک کی سب سے بڑی اور پہلی ضرورت ہے،اس کے بعد کے سارے قصے ثانوی اور ثالثی درجہ کے ہیں۔وہ بالکل حاشیہ کی ہاتیں ہیں۔ موت وحیات کا فیصلہ کرنے والی جو چیز ہے وہ بیہ ہے کہ پاکستان باقی رہے، پاکستان سخلم رہے، یا کستان انتشار ہے محفوظ رہے، یا کستان اپناامتیاز ثابت کر سکے۔اس کے لئے اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے، بیاخلاقی زوال جو تیزی کے ساتھ آ رہاہے اسے روکا جائے ،افراط زر کے بدترین نتائے واثر ات جو ہمارے معاشرہ پر مرتب ہورہ میں ،ان میں کسی درجہ میں بریک لگایا جائے ،مسجدوں کے منبروں سے بیصدا بلند کی جائے ،سیاسی انجمنوں کے انتیجوں سے اور اس جیسی موتمر اسلامی اور اس طرح کی تنظیموں کے پلیٹ فارم سے بھی یہ بات کہی جائے۔ یا کستان کو بچانے کے لئے اس وقت دو چیز وں کی سخت ضرورت ہے،ایک تو اس کوعقا ئدی اور مذہبی انتشارے بیایا جائے جواس کے لئے بخت خطرناک ہے۔ مختلف گروہ بے ہوئے ہیں اوروہ حیاہتے ہیں کہ پاکستان پران کی جماعت کااقتدار ہو۔اصل میں مطمع نظر صرف بیہ ہے کہ اقتذاراعلی پرجوبھی فائز ہووہ ہم ہے یو چھ کر کام کرے اور دنیا کو یہ معلوم ہو کہ اس مسلک وخیال کے لوگ یہاں زیادہ قابل اعتماداور قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔

دوسرے سیای انتشار سے ملک کو ہر قیمت پر بچایا جائے، ہر کمزوری کو برداشت کیا جائے ،ستر کمزور یوں کو برداشت کیاجائے ،لیکن پاکستان کےاستحکام کو،اس کی وحدت کواوراس کی سلیت کو ہرگز خطرہ میں نہ ڈالا جائے۔ سب گوارہ کیجئے اور اپنے ذمہ داروں کی غلطیوں کو ہرداشت کیجئے۔ دیکھئے میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جوخلافت اموی کو معیاری نہیں سمجھتا اور میرا تاریخی مطالعہ بھی یہی بتاتا ہے، لیکن میں اس کو مسلمانوں کی بصیرت سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے خلفائے بنی امیہ، پھر خلفائے بنی عباس کو (جوخلفائے راشدین کے معیار کے ہرگز نہیں تھے) حکومت کرنے کا موقع دیا اور روز ان کے خالف خروج نہیں گیا، نہ ہر مرتبہ مطالم من جدید؟ طافع ویا اور روز ان کے خالف خروج نہیں گیا، نہ ہر مرتبہ مطالم من جدید؟ طافع ویا گیا، اس کے نتیجہ میں اتنی ہوئے سلطنت بنی اور اسلام کی اشعاعیں پہنچیں۔ اس میں صرف ایک بی بستی کا اشاعت ہوئی اور اس برصغیر تک اسلام کی شعاعیں پہنچیں۔ اس میں صرف ایک بی بستی کا استثنا، ہوروہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے متعلق بر ملا کہوں گا کہ ان کا اقد ام سیح خالور جب اس طرح کے حالات ہوں، جن کے برداشت کرنے کی (ازروئے شرع دینی بھیا اور جب اس طرح کے حالات ہوں، جن کے برداشت کرنے کی (ازروئے شرع دینی بھیا ور بیا کا گرائش نہ ہو، تو اہل عزیمت و بصیرت کے سامنے ان کی مثال اور ان کا نمونہ بھی رہیں اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔

حضرات! تاریخ بتاتی ہے کہ بہترین جمہور یوں کے زمانہ میں بھی جب معاشرہ کر پٹ
ہوگیا، فاسد ہوگیا تو اس نے ان جمہور یوں کے چراغ گل کردیئے اور ان کے لئے جتنے
امکانات کامیابی کے ہو سکتے تھے سب ختم کردیئے۔ معاشرہ صحت مند ہے، معاشرہ اخلاتی
معیار رکھتا ہے تو بہتر ہے بہتر ریاست قائم ہو سکتی ہے، بہتر ہے بہتر انتظامیہ بن سکتی ہے، لیکن
معاشرہ اگرا پی خصوصیتوں کو کھو چکا ہے، تو کوئی بڑی ہے بڑی جمہوریت بھی کامیاب نہیں
ہو سکتی اور گوئی سامری بھی اس گوسالہ میں روح نہیں بھونک سکتا۔

میں اپنے محترم دوست ڈاکٹر انعام اللہ خان کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری عزت افزائی کی اور ایسے مؤقر مجمع کے سامنے اپنے خیالات وتجربات پیش کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ سے اپنی صاف گوئی و درازنفسی اور جسارت کی معافی جاہتا ہوں اور آپ سب کا اس اعز از وتو قیر کے لئے شکر گزار ہوں۔

# انسانی معاشرہ میں عدل واحسان (انصاف اور نیکی) کی اہمیت

یہ تقریر اجین ہندوستان کے اس جلسہ عام میں کی گئی ،جس کا انتظام ۲۵ نومبر ۱۹۸۳ ، بروز جمعرات ،شہر کی ایک عام شاہراہ (سؤک) پر کیا گیا تھا ،اور جس میں بڑی تعداد میں شہر کے تعلیم یافتہ اور عام غیرمسلم بھی شریک تھے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ، واشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدنا ومولانامحمدعبده ورسوله .اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأ مر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربي وينهي عن الفحشاء والمكنرو البغى يعظكم لعلكم تذكرون. (سورة نحل . ٩٠)

بے شک اللہ تعالی اعتدال اوراحسان گااوراہل قرابت کودینے کا تھکم فرماتے ہیں ،اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور طلم کرنے سے منع فرماتے ہیں ،اللہ تعالیے تم کواس کئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔ کی تلاوت کی اسی کواپنی تقریر کا موضوع بنایا۔

بھرے بازاراورشاہراہ عام پر کی جانے والی بات کی اہمیت و تا ثیر

میرے بھائیواوردوستو: ہم لوگ اس کے عادی ہیں کہ کسی ہال یا بہت پرسکون جگہ پرتقریر ہو، جہاں اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو آ واز آئے ،اورسب لوگ کان لگا کرسن رہے ہول ہمیکن میں بہت خوش ہوں کہ آج میں بازار میں جلسہ ہور ہاہے، میرا خیال ہے کہ بیہ جب تک کوئی بات بازار میں نہ آئے بازار میں اس کا چر جانہ ہو،اور بازار والے اس کوقبول نہ کرلیں ،اس کا اعتبار نبیس،اس وفت بہت بڑی کمزوری ہیہے کہ ہم مدرسوں میں مسجدوں میں اور ہمارے بہت ے بھائی مندروں میں، پاٹ شالاؤں میں بات کرتے ہیں لیکن انکی حثیت ایسی ہے، جیسے سمندر میں کوئی جزیرہ ہو،وہاں آپ جو حیا ہے کر لیجئے ،سمندرکواس ہے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یا ہوائی جہازیر آپ اڑر ہے ہوں، وہاں ہاتیں کررہے ہوں،اور آپ خوش ہورہے ہوں کہ ہم نے آئی او نیجائی ہے ہی ہات کہی ہے کہ اب بیابات ضرور دنیامیں چل جائے گی ،توجہاز تو جلے گا ، مكرة ب كى بات نهيں جلے كى ، اس لئے كه آپ كى بات اس جہاز كے اندر كونج كررہ جائے كى ، اب بھی دنیا ہے سیائی ختم نہیں ہوئی ،اچھی بات کہنے کا جیلن ختم نہیں ہوا،مگر وہ ہوائی جہازوں میں کہی جائے لگی ، یا کسی گنبداوراو نے کے ل میں کہی جار ہی ہے،اور دنیا میں ہو کیے رہا ہے، باتیں بڑی او کچی او کچی کبی جاتی ہیں ،لیکن او کچی جگہ ہے کبی جاتی ہیں ،او نچے بی لوگ کہتے ہیں ، و او نجے ہی لوگ سنتے ہیں،او کچی جگہ پر کہتے ہیں،مگر ہم آپ جوز مین پر چلنے والے ہیں،وہاس ے متاثر نہیں ہوتے نہاں گئے وہ بات ابھی عام زندگی کی سطح پنہیں آئی ، میں پڑھنے لکھنے والا آ دمی ہوں، ایسی جگہ بیٹھ کر لکھنے یوٹھنے کا کام کرتا ہوں، جہاں چڑیا پر نہ مار سکے، مجھے يهال بازار مين تحلي سرُك برگھبرانا جا ہے تھا، ڈسٹر ب(DISTURB) ہونا جا ہے تھا، مگرزندگی نے مجھے کچھ ہوں دیا ہے،اس کی بنایر میں خوش ہوں ،اور میں جاہتا ہوں کہ بیسلسلہ جاری ہو کہ جو با تیں مدرسول اور مسجدوں کے اندر کہی جاتی تھیں ،بھی ریڈیو پر کہی جاتی ہیں ،وہ بازار میں کہی

ہندوستان کی آ زادی کی تحریک جب تک کہ ہال میں رہی ، لائبر ریز میں رہی ، اور اسکالرس کے درمیان رہی ، دانشوروں ، فلاسفراور تھینگر ز (THINKERS) کے درمیان رہی ، دانشوروں ، فلاسفراور تھینگر ز (THINKERS) کے درمیان رہی ہندوستان ٹس سے مسنہیں ہوا اور نہ انگریزی سرکارٹس سے مسہوئی ،لیکن جب پبلک جلسے ہونے گئے ، جب پارکوں میں وہ بات کہی جانے گئی ، جب برسر بازاروہ بات کہی جانے گئی ، تو ہندوستان کیا برطانوی حکومت بل گئی ، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہاس کی قلمرو میں سورج ہندوستان کیا برطانوی حکومت بل گئی ، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہاس کی قلمرو میں سورج مخدوستان کیا برطانوی حکومت بل گئی ، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہاس کی قلمرو میں سورج جگہوں براگوں اور بازاروں میں جلسے ، عوای جگہوں براجتا عات ، یہ بہت احیماسلسلہ ہے۔

#### معتدل ویرسکون (NIORMAL)حالات وفضا کی ضرورت

اس وفت دنیا کوہ آتش فشال کے دہانے پر کھڑی ہے، جہاں بھٹ جانے والا مادہ ہوتا ہے، میں سید هی سیدهی بات آپ ہے کہنا ہول، ذرا آ پ سو جنے ،اس وقت آپ لوگ بہت شانت (برسکون) ہوکر بہت اظمینان ہے میری بات من رہے ہیں،اگر بھی یانی بر نے لگے تو ایک کابھی بیٹھنامشکل ہے،ای طریقہ ہےاگر کوئی جانورآ جائے،بات کیاہے؟اچھی بات ہو، مذہب کی بات ہو،اخلاق کی بات ہو،عقل کی بات ہو،تمجھ کی بات ہو،انصاف کی بات ہو،سب نارل حالت میں کبی جاتی ہے، تن جاتی ہے، اگرنارل حالت نہ ہو، اگر غیر معتدل (ABNIORMAL)حالات ہوں،فضا بالکل بگڑی ہونی ہو، بکلی چیک رہی ہو کہا ہے گری تب گری اور بادل گرج رہے ہوں معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑٹوٹ جائے گا،اوریانی موسلا دھار برس رہا ہو، تواگر کوئی دنیا کے بڑے سے بڑا مقرر بھی اسٹیجیر آئے اور کیے کہ میں شمھیں بڑی حکمت کی باتیں سنانے والا ہوں ،کوئی سننے کیلئے تیار نہیں ہوگا ،بیانسانوں کی فطرت ہے،انسان نارمل حالات میں جب اس کی طبیعت کوسکون ہوتا ہے، کوئی ڈرنبیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا،وہ بہت زیادہ بیارنہیں ہوتا، بہت زیادہ بھوکانہیں ہوتا، بات غور سے سنتا ہے،اور مانتا بھی ہےاور کوئی اندر کی پریشانی ہو، یا باہر کی پریشانی ہوتو پھر جا ہے سر کاٹ کرر کھ دیجئے ،انسان سنتانہیں ،ہم صرف بیرجا ہے ہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان ہی میں نہیں ،ساری دنیا میں نارمل حالات ہوں ، تا کہ کام کرنے والوں کو کام کاموقعہ ملے ، پڑھانے والوں کو پڑھانے کاموقعہ ملے ،لٹریری لوگوں کولٹریچر کی خدمت کاموقع ملے، جوشاعر ہیں، انھیں شاعری کاموقع ملے، جوآ رشٹ ہیں، ان كواية آرك ميں اين كمال دكھانے كاموقعه ملے، جودانشور ہيں، اسكالر ہيں، ان كو تحقيق كرنے اور ريسرج كرنے كاموقع ملے، ريسرچ كے لٹريج كے جوبڑے بڑے شاہ كارونياميں تیار ہوئے بیسب نارمل حالات میں ہوئے ، کسی شخص کے بیٹ میں درد ہو، اس سے کچھ لکھاجائے گا؟ کچھ بولا جائے گا؟ آپ ہزارمنطق اس پرصرف کرد بچئے ،اس کو قائل کرنے کی کوشش کیجئے، پیٹ میں درد ہے تو کیابات ہے، ہوتا ہی ہے، آ ب اپنا کام کیجئے، آ ب تو شعر سنتے ، مگر کیااس سے سناجائے گا ،اور وہ لطف لے سے گا؟

## اس عہداورمعاشرہ کی سب سے بڑی کمی

حضرات: نے اس ملک کوسب کچھ دیا ہے، گر پھر کس چیز کی کمی ہے، وقت پر کام نہیں ہوتا، اور کسی کی ما نگ پوری نہیں ہوتی، ذراسا کام آپکا ہو، آپ کوسفر کرنا ہو، بغیرر شوت دیئے ہوئے کوئی کام اس زمانہ میں نہیں ہور ہاہے، خدانے زندگی میں کوئی کمی نہیں رکھی اس کو ہرطرح سے مکمل کر کے اس نے دیا، اس دنیا کو ایسا بنا دیا کہ اگر آ دمی چاہے تو اس کو زندگی کا حقیقی مزا آنے گئے، جنت کام زاچاہے آئے نہ آئے، جینے کام زاضر ور آجائے، پریم ہو، محبت ہو، وقت پر کام ہو، پاؤں پھیلا کر، آ نکھ بند کر کے فوب میٹھی نیند سوئے، نہ چور کا گھڑگا، نہ ڈاکو کا دھڑکا، نہ کسی جیز کی کوئی قر نہ ہو، بیسب کچھ ہے، پھر آپ سوچنے کہ کس چیز کی کوئی قر نہ ہو، بیسب کچھ ہے، پھر آپ سوچنے کہ کس چیز کی کمی ہے، سائنس نے کتنی ترقی کی بٹینالو جی نے کتنی ترقی کی کہ دنیا میں اب سر دی، گرمی کو کنٹر ول کر لیا گیا ہے، بیاریوں پر کنٹر ول کر لیا گیا ہے، فاصلے ختم کردیے گئے ہیں، اب اسپیس (SPACE) کوئی چیز نہیں ہے، بیار یوں پر کہتے ہورا ہیں ہور ہا ہے۔

بات کیا ہے؟ چیزیں بنیں، مشینیں بنیں، گرآ دی نہیں بنا،ان مشینوں ہے کام لینے والا آ دی تھا، وہ نہیں بنا،اورآ پ جانے ہیں کہ آ دی تھا اور مشینیں نہیں تھیں تو دنیا کسی سے تھی ،راجہ بحر ماجیت کا زمانہ یاد کیجئے، جس کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں،اور آپ کے شہر کا بہت برانام ہے، کہ بکری جنتری آپ کے شہر ہے شروع ہوئی، راجہ بکر ماجیت کے زمانہ میں، میں آپ ہے کہ بکری جنتری آپ کے شہر ہے شروع ہوئی، راجہ بکر ماجیت کے زمانہ میں، میں آپ ہے گئی وی تو جمتا ہوں، یہ مشینیں تھیں؟ یامائک تھا؟ جس سے دورتک آ واز پہو نچائی جا سکے، یہ ریڈ پوتھا، فی وی تو خبراجی آیا ہے، کیکن ریڈ پوجی تھا؟ مگر کیا تھا؟ کان تھے،دل تھا،اور کان تھے تو مائک ہو نہ ہوں اور کان تھے،دل تھا،اور کان تھے تو مائک ہو نہ ہوں کی بات نہ وہ رول کے فائد کی دور کی بات ، اجو، لاؤڈ اپنیکر ہونہ، ریڈ پوجونہ ہو (ELECTRICITY) ہو جہو، پھر بھی آ دی دور کی بات،اب مصیبت ہے آئی ہے کہ مشینیں موجود، آچی ہے ایک بات، دور سے دور جاد ہوئی ہونی بیات، اب مصیبت ہے آئی ہے کہ مشینیں موجود، آچی ہے ایساد یوانہ، کو کر پڑا ہے کہ اس کو کچھ ہوئی نہیں ہے، اب کیا جب کیا تہ وہ اب کیا تھا اور زیادہ نقصان پہو نچاتی ہیں، آ دی جس کی نیت خراب کیا تاکہ وال کام لے سکتا ہے۔

بھائیو: ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کام ہیں، یہ کام جب ہوسکین گے تو ان کا تحفظ APMOSPHERE ان کی گارٹی اس دفت ہے، جب عام فضا PROTECTION درست ہو، جب کہ ہمارے آپ کے بازاروں کی زندگی اچھی ہو، بازار میں جولوگ آتے ہیں، دکانوں پر بیٹھتے ہیں، سوداخر بدنے آتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، یہ جب اچھے آ دئی ہوں گے، خداسے ڈر نے والے اورانسان سے مجب کرنے والے ہوں گے تو گھراک کے بعد ہراچھا کام ہو سکے گا، ہندوستان میں سینکڑوں یو نیورسٹیاں ہیں، لیکن روز جھاڑا ہے، لڑکے پڑھنانہیں چاہتے ہیں، یہ نخواہ چاہتے ہیں، ان یو نیورسٹی والوں سے یو چھئے، وہ فریاد کرتے ہیں، صاحب کہاں کا پڑھانا ؟ نہ ہمیں پڑھانے کا شوق ہو تھی تو ان کو ہمیں پڑھانے کا شوق ہو تھی تو ان کو ہو سے کا شوق ہو تھی تو ان کو ہو سے کا شوق ہو تھی تو ان کو ہمیں پڑھانے کی شوق ہو تھی تو ان کو ہمیں پڑھانے کی شوق ہو تھی تو ان کو ہمیں ہو ھانے کا شوق ہو تھی ہو ان کو ہا ہو گئری دے دی جائے ، بی اے ہو گیا ، ایم اے ہو گیا ، ایم اس می کہ دو۔ گیا ، ایل ایل بی ہو گیا ، کہتے ہیں امتحان کوختم ہی کر دو۔

## خودغرضول اوردولت برستول كى سنگد لى اورانسانىت كى يامالى

جھائیو: سامان ہونے سے پیچنیں ہوتا، اصل مین من ہے، اصل میں آ دمی کی روح ہے،
وہا گرضیح ہوجائے، کانشنس (CONSCINCT) اس کا سیح ہوجائے، اور وہ چیز ول کا صیح طور
پر استعال کرنا سیکھ جائے تو تھوڑا سامان بھی بہت ہے، بلکہ سامان پیچھ بھی نہ ہوت بھی کا م چلا
کے گا، خدا کے پیغیروں نے بہت تھوڑ سے سامان کے ساتھ بہت بڑا کا م کیا، آج اشخے سامان
کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، بات کیا ہے؟ ہمارے اوپر ان چیز وں کی حکمرانی ہے، وہ
چیز یں DOMINATE کررہی ہیں، ہم پر حکومت چلاتی ہیں، جوانسان کے لئے پیدا کی گئی
ہیں، اور وہ انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہیں، انسان ان کا غلام بن گیا
ہے، اب انسان ان کے پیچھے آ نکھ بند کر کے ایسا پڑا ہے کہ آ دمی اپنے جسے انسانوں کو روند تا ہوا،
ان کی لاشوں پر چلتا ہوا، وہاں پہو نچنا چاہتا ہے، آج بیحالت ہوگئی ہے کہ بہت سے آدمی ایسے ملیں گے کہ جنسی معلوم ہوجائے کہ بیسیاس کے بغیر نہیں ملے گئی کہ
ملیں گے کہ جنسیں معلوم ہوجائے کہ بیسیاس کے بغیر نہیں ملے گئی تر قی اسکے بغیر نہیں ملے گ کہ میں۔ براور کسی کے سینہ پراور کسی کے سینہ پراور کسی کے سینہ پراور کسی کے مندہ پر، تو بہت

ے اوگ ایسے ہوں گے جواس کی پرواہ نہیں کریں گے، آدمیوں کوروند نے ہوئے نکلیں گے،
اور آدمیت تو روندی جاہی رہی ہے، آدمی کوروندیں ضروندیں، لیکن آدمیت کوتو روز روندا جارہا ہے، پاؤں سے اس کو کیلا جارہا ہے، اس کو ذکیل کیا جارہا ہے، ہمارا پیام بیہ ہے کہ آدمیت پیدا کیجئے، اور فضا درست رکھئے، تا کہ سب الجھے کام ہوسکیں، ورنہ بھائی کسی کام کی خیریت نہیں ہے، اگر فضا اچھی نہ ہوئی، اور یہی بجلیاں چھکی اور کوندتی رہیں، بادل گرجتے رہے، پائی برستارہا۔ فرض کیجئے کوئی کہا ہی بی جلیاں چھکی اور کوندتی رہیں، بادل گرجتے رہے، پائی برستارہا۔ فرض کیجئے کوئی کہا ہی بی بھر ایس اور کسی نے پکار کر کے کہددیا کہ بھیٹریا، پھر کوئی نہیں آگیا، اور کسی نے پکار کر کے کہددیا کہ بھیٹریا، پھر کوئی نہیں سے گا، نارمل فضار کھوتا کہ براچھا کام ہو سکے نہیں تو نہا کا، وعظ کہ سکی گا کوئی کسی کی سے گائی نہیں، جب زلزلد آتا ہے، (اللہ بچائے) تو پھر کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہتا، آگ لگتی ہے تو ماں باپ بچوں کو بھول جاتے ہیں، جنت کو کسی کا ہوش نہیں تھا، تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ عظیم GREAT WAR میں بیا حالت تھی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ عظیم امان دی آدمی آدمی کی تعلی کہ وی کا دی آدمی آدمی کی تعلی کہ وی کا دی تا کہا تو کی تعلی کہ وی کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ عظیم اللہ دی آدمی کی قدر کرے، آدمی آدمی کا میت کرنا سیکھے۔

#### عدل واحسان کی برکت

ابھی قرآن شریف کی آیت پڑھی گئی' ان اللہ یامو بالعدل والاحسان وایتآء ذی القربی'' اللہ تعالے علم دیتا ہے کہ انصاف FUSTICE کاصول کو اپنا ہے اوراحسان کو اپنا شعور بنا ہے ،انصاف تو یہ ہے کہ جتنا دینا ہے دے دو،اوراحسان یہ ہے کہ اس سے بچھ زیادہ شعور بنا ہے ،انصاف یہ کہ جتنا کرنا ہے کراو،اوراحسان یہ کہ اس سے بھی زیادہ کر لو،اگر تمھار ب ماتھ کی نے ناانصافی کی اورتم انصاف کرو، یہ احسان ہوگا،اعلی اخلاق کی تعلیم ہے،سب ساتھ کی ناانصافی کی اورتم انصاف کرو، یہ احسان ہوگا،اعلی اخلاق کی تعلیم ہے،سب نہ ہوں نے تعلیم دی،اوراسلام نے تو ایس دی کہ ایک فی دنیا بنا کررکھ دی،اس زمانہ کا جوسان تھا،اس کے حالات آپ پڑھیں،کوئی حد ہے،ایک آ دی نے پاس والے گھر کو گؤی چیز جواس کے پاس کی تھی بھیجی تخہ میں، تھوڑی دیر کے بعدای کے گھر میں والیس آگئی، کیسے واپس ائی؟ ہم نے تو اس گھر ہوا ہے نے اس گھر کو تھیجی،اور چکر کھا کر کے پھرای کے بیہاں آگئی،اپنائی تخہ واپس اس گھر والے نے اس گھر کو تھیجی،اور چکر کھا کر کے پھرای کے بیہاں آگئی،اپنائی کھنے واپس ایس کے باس آگئی،اپنائی کھنے واپس ایس کے باس آگئی،اپنائی کھنے واپس اس کے باس آگئی،اپنائی کھنے واپس کے باس آگئی،اپنائی کھنے واپس کے،اور یانی پیش کیا جاتا ہے،تو کہتا ہے بیس میرے یاس ایک دوسرازخی پڑا ہوا ہے، بیس نے،اور یانی پیش کیا جاتا ہے،تو کہتا ہے بیس میرے یاس ایک دوسرازخی پڑا ہوا ہے، بیس نے،اور یانی پیش کیا جاتا ہے،تو کہتا ہے بیس میرے یاس ایک دوسرازخی پڑا ہوا ہے، بیس نے،اور یانی پیش کیا جاتا ہے،تو کہتا ہے بیس میرے یاس ایک دوسرازخی پڑا ہوا ہے، بیس نے،اور یانی پڑی کیا جاتا ہے،تو کہتا ہے بیس میرے یاس ایک دوسرازخی پڑا ہوا ہے، بیس نے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی کھن کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی کھرائی کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی کے بیس کی کیس کے بیس کی کو بیس کے بیس کے بیس کی کیس کے بیس کے ب

اس کی کراہ بھی سن ہے، اس کو دیجئے ، اس کو دیا تو اس نے کہا کہتیسر ہے کو دیجئے ، تیسر ہے، چو تھے، انہیں ہے کہا کہتیسر ہے کو دیجئے ، تیسر ہے چو تھے، اخیر میں وہ جب اس کے پاس آیا تو وہ مر چکا تھا ، وہ بھی مر چکے اتھے ، وہ سب تو مر چکے لیکن اخلاق کو زندہ کر گئے ، اور تعلیم دے گئے کہ اللہ کے بندے، شیر مرداس طرح کرتے ہیں کہ جان دے دیں لیکن اپنے اوپر دوسرے کوتر جیج دیں۔

## خودغرضی ساری خرابیوں کی جڑ ہے

حضرات! آج دنیا کی ساری خرابی ہے ہے کہ آدمی اپنا کام نکال لینا چاہتا ہے ( معاف کیجئے ہماری یو، پی کی زبان میں 'الوسیدھا کر لینا' چاہتا ہے ) چاہے کی جان جائے ، چاہے ، کسی کے بچے مرجا کیں ، بس اپنا اُلوسیدھا ہو، سارا فساداس وقت ای وجہ ہے ہے، ریلوں میں کیا ہمورہا ہے؟ ڈاکے پڑر ہے ہیں ، حکموں میں کام نہیں ہورہا ہے، آدمی کواپنا حق نہیں مل رہا ہے ، کوئی کام وقت پڑہیں ہورہا ہے۔ ڈاک خانے چو بٹ، اور ٹیلی فون کوتو پوچھئے نہیں ، وہ تو بالکل ستیاناس ، اور ریلوں کی بری گت ہے ، نہ وقت کی پابندی نہ کسی کے اندر ڈیوٹی کا احساس ، بذومہ داری کاشعور ، اب کیسے میکار خانہ چلے؟

#### كياانسان عى مارنے كے لئے ره كيا ہے؟

میرے دوستوں بھائیو! آئ انسان آنکھوں میں کا نے کی طرح کھٹاتا ہے، آدمیوں کو مارنے والوں سے پوچھاہوں، ذرابتاؤیم نے اپنی زندگی میں کتے بچھو مارے میں، ذرالکھ کر بچھے دو،ایک بچھونیں ماراہوگا،ایک سانپ نہیں ماراہوگا،ایک بھیڑ ہے کا شکار نہیں کیاہوگا،تو کیا آدمی بی کھونے بھی گیا آدمی بی ماراہوگا،ایک سانپ نہیں ماراہوگا،ایک بھیڑ ہے کا شکار نہیں کیاہوگا،تو کیا آدمی بی مارنے کے لئے؟ خدا کے خضب سے نہیں ڈرتے ہو، کیا آدمی بی بھوسے بھی گیا گذرا ہے، کتنے چوہ مارے یہی بتا دیجے ؟ چوہ برا انقصان کرتے ہیں،آپ نے کتنے چوہ مارے؟ یہ جو بڑتے ہیں مارخان بنے ہوئے ہیں، رستم بنے ہوئے ہیں،آپ نے کتنے چوہ مارے؟ یہ جو بڑتے ہیں مارخان بنے ہوئے ہیں، رستم بنے موزی ہونے ہیں،افھوں نے کتنے موذی ہونے ہیں،افھوں نے کتنے موذی جانور مارے ہیں؟ ایک نہیں ماراہوگا،آدی مارنے کیا شرم آنی چاہئے گیر ہیں، اورشیر مارنے کے لئے بلی، شرم آنی چاہئے کی مارک کیا ہوئے کی مارک کے باغ میں جا کرایک بھول کوملو، معلوم ہوجائے گاگہ تھارا کیا حشر ہوتا ہے؟ باغ کے مالک ایک بھول خراب کرنے اورایک گاب کا پودا نکا لئے کے روا وارنہیں، تو کیا اللہ میاں اپنے آئی چشتان میں سے پیند کرے گاگہ کا اورانک کے دوا وارنہیں، تو کیا اللہ میاں اپنے آئی چشتان میں سے پیند کرے گاگہ وہ بنائے اورائے گاڑو، کمہاری کے بہاں کے بہاں

جاکر بھی دیکے اور وچار گھڑ تو ڈو، دیکھوں کیے آتے ہو، سربھی تمھارا سلامت رہتا ہے کہ نہیں، دو طعک کا کمہار تمہیں بغیر مار نے نہیں چھوڑ ہے گا، کمہار کے گھڑ نہیں تو ڈیختے ہو، اللہ میاں کے بنائے ہوئے بیش محل، بنائے ہوئے بیش محل، بنائے ہوئے بیتان کے بنائے ہوئے سیش محل، اللہ میاں کے بنائے ہوئے سیتان کی ابناہوا ہے، اللہ میاں کے بنائے ہوئے سیتان کی ابناہوا ہے، اللہ میاں تاج کل کی کیا حقیقت ہے انسان کے بنائے ہوئے سیتان کی بناہوا ہے، خداکا، پھراس تاج کل کی کیا حقیقت ہے انسان کے سامن، اللہ میاں تاج کل بناہوا ہے، خداکا، پھراس تاج کل کی کیا حقیقت ہے انسان کے سامن، اللہ میاں تاج کل بنا ہوا ہے بیاں کے جوآ ثار قدیمہ ہیں، جو خود گرر ہے ہیں، ان پر کہ ہیں ہاتھ اٹھا کر دیکھو، پس اللہ میاں کی بنائی ہوئی چیزیں، بی الی ستی ہیں کہ ان کی کوئی گئیت ہوئی چیزیں، بی الی ستی ہیں کہ ان کی کوئی قیمت بی ہیں کہ ان کی کوئی گئیت ہوئی چیز ہیں، جب چاہوان کو تو ٹر کے رکھ دو، صاف من لوہ فسادات کر کے آدمیوں کو مار کر کے، رشوت لے کر، کام چوری کر کے، ملک رہے گانہیں، چاہا ہاں کی پشت پر امریکہ ہو، چاہوں سانہال سکتا ہے؟ اپنا گھر اگرتم بگاڑ و گے، کوئی دوسرا سنجال سکتا ہے؟ اپنا گھر چاہتے ہاتھ سے بنتا ہے، اپنے گھر کوسنجا او۔

## راجه بكر ماجيت كانام كيول زنده ي

ہندوستان میں معلوم نہیں کتنے راجا آئے اور چلے گئے گر بکریا جیت کا نام زندہ ہے،
معلوم ہوتا ہے کہ ان میں انصاف تھا، اس زمانہ کے مطابق ان کورہنمائی ملی، اس کے مطابق
انھوں نے انصاف کیا، ہم نے تاریخ میں پڑھا بھی ہے کہ وہ منصف تھے، اور بہت اچھے راجہ
تھے، جب ہی ان کا نام ابھی تک زندہ ہے، ان کے ای شہر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں
کی فضا کو درست رکھئے، تا کہ اچھے اوگ اپنا کام کر سکیس، لکھ پڑھ سکیس، پیام دے سکیس، لکھا
سکیس، پڑھا سکیس اور اس ملک کی خدمت کر سکیس اور مالک کی عبادت کر سکیس، جب کہیں فساد
ہوتا ہے، تو مسجدوں میں اذان بھی نہیں ہو سکتی ، نماز بھی نہیں ہو سکتی، اوگ جاتے ہوئے ڈرتے
ہوتا ہے، تو مسجدوں میں اذان بھی نہیں ہو سکتی ، نماز بھی نہیں ہو سکتی، اوگ جاتے ہوئے ڈرتے
ہوں، گھر سے نکلتے نہیں۔

## شرفااوراونچے گھرانوں کی خاص بیماریاں اوران کے لئے ترقی کا واحدراستہ

حضرت مولانانورالله مرفقه ه کی ۲۵ نومبر ۱۹۸۳ و بروز جمعرات دیپال پور بهندوستان کی نئی مسجد میں مدرسہ کے سنگ بنیادی کے موقعہ پرکی گئی تقریر

الحمد لله نحمده ونستعيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ، واشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله .امابعد.

میرے بھائیواوردوستو: آپ حضرات بہت دیرہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور علاء کرام اور قرآن مجید کی شارحین اور خدمت کرنے والوں کی تقریریں سنتے رہے ہیں، اب بظاہر کسی تقریری ضرورت نہیں لیکن اس خیال ہے کہ اکثر جگہ جہاں جانا ہوا ہے، وہاں پچھ نہ پچھ میں عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کو کہیں خیال نہ ہو کہ یہیں آ کر میں نے کیوں خاموشی اختیار کی اور پچھ نہیں کہا؟ حالانکہ یہاں ہے جو تعلق ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، دیپال پور کے رہنے والوں کی دعوت پر ہی ہم لوگ آئے ہیں، اور یہیں پچھ نہ کیا جائے یہ مناسب نہیں، اس لئے میں مجبوراً بیٹھ گیا، ور نہ خودان کے فضل سے آپ کی جھولی قرآن وحدیث کی باتوں اور اللہ ورسول کے بیٹھ گیا، ورنہ خودان کے فضل سے آپ کی جھولی قرآن وحدیث کی باتوں اور اللہ ورسول کے اقوال سے بجر چکی ہے۔

#### خواص کے ساتھ خصوصی معاملہ

میں صرف ایک بات آپ ہے کہنا جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالے کا قانون امت امرحومہ کے ساتھ اللہ ہے، اور دوسری قوموں کے ساتھ الگ ہے، اور ہم آپ سب بھی ایسا کرتے رہتے ہیں، مثلاً مکتب میں کئی لڑکے بٹھائے جائیں، تو ایک لڑکا جس مشخد دور کا تعلق نہیں، کہیں پاس

پڑوں کا آگیا ہے، کی نے بھرتی کر دیا ہے، اس کے خاندان کوبھی ہم نہیں پہچانتے، اس سے اسی قسم کا جذبات خاندانی لگاؤ نہیں، وہ اگر نہیں پڑھتا تو استاد مدرسہ کے جوذ مہ دار ہوتے ہیں، وہ طرح دے جاتے ہیں، اور چشم پوٹی کرتے ہیں، نی ان تی بھی کر دیتے ہیں، بھا گ جائے تو بھا گئے دیتے ہیں، لیکن گھر کا کوئی لڑکا، کسی معزز گھر انہ کا جن کا اس مدرسہ کے قائم کرنے میں خاص ہاتھ ہوتا ہے، ان کا بڑا احسان ہوتا ہے، یا مدرسہ کے پڑھانے والے استاد وغیرہ اسی خاص ہاتھ ہوتا ہے، ان کا بڑا احسان ہوتا ہے، یا مدرسہ کے پڑھانے والے استاد وغیرہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے گھر کا لا ڈلا بچہ مکتب میں واخل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ سے معاملہ نہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوا گئا ہو، معاملہ نہیں ہوتا ہوا گئا ہو، کی عادت پڑجائے تو ایسے ہی منہ پھیرلو، آئی ہند کرلو، بنہیں ہوا کرتا، پھراللہ تعالے کا اس جوری کی عادت پڑجائے تو ایسے ہی منہ پھیرلو، آئی ہند کرلو، بنہیں ہوا کرتا، پھراللہ تعالے کا اس امت مرحومہ کے ساتھ بھی کی معاملہ ہے، اللہ تعالے نے اس کے لئے اپنا جوقانون بنادیا ہے، اللہ تعالے نے اس کے لئے اپنا جوقانون بنادیا ہے، اللہ تعالے نے اس کے لئے اپنا جوقانون بنادیا ہے، عزت کا اور ترقی نہیں ہو عتی۔

#### نز دیکال را بیش بود جیرانی

پھراس امت مرحومہ میں بھی جن خاندانوں کے افراد کی رگوں میں صدیق اکبرگاخون ہو، فاروق اعظم گاخون ہو، حضرات انصار کا خون ہو، فاروق اعظم گاخون ہو، حضرات انصار کا خون ہو، مہاجرین کاخون ، اللہ تعالیٰ عثمان عثمان کا خون ہو، مہاجرین کاخون ، اللہ تعالیٰ ان کواس طرح کی و هیل نہیں دیتا، ان کے لئے قانون یہ ہے کہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں ، یہ بچھیں کہ اگر کسی کے لئے کوئی بات ایک مرتبہ ضروری ہے قون ہو گائی ہے، تو ہمارے لئے جارم بتبضر وری ہے، اگر کسی کے لئے فرض پڑھ لیمنا کافی ہے، تو ہمارے لئے سنتیں پڑھنا بھی اور نظییں پڑھنا بھی ضروری ہے، اس لئے کہ ''نزویکاں راہیش بود جیرانی''جو جینے نزویک ہیں جن کا جینا قرب ہوتا ہے، ان کواتی ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے، و کھکے جیرانی'' جو جینے نزویک ہیں جن کو پاس کرتی مائی ہے، اور جو بڑے عہدہ دار ہوتے ہیں وہ کھی بھی نا، بادشاہوں کے دربار میں جن کو پاس کرتی مائی ہے، اور جو بڑے عہدہ دار ہوتے ہیں وہ کھی بھی بیٹن جو بادشاہ کے دربار میں جن کو پاس کرتی مائی ہے، اور جو بڑے عہدہ دار ہوتے ہیں وہ کھی بھی بیٹن جو بادشاہ کے قریب بیشاہ ہوتا ہے، اس نے ہندوستان میں سب سے زیادہ مضبوط ، سب سے بڑے امتحان اور بارکتا بڑا فاتے گذرا ہے، اس نے ہما کہ میری زندگی میں سب سے بڑے برمرد کے کرسور ہا تھا، زیادہ کی مرکی سلطنت قائم کی ، اُنٹس نے کہا کہ میری زندگی میں سب سے بڑے متحان اور بارکتار وہ تھی۔ اس کے بہا کہ میری زندگی میں سب سے بڑے متحان اور بارکتار وہ تھی۔ اس کے بہا کہ میری زندگی میں سب سے بڑے متحان اور بارکتار وہ تھی۔ اس کے بہا کہ میری زندگی میں سب سے بڑے متحان اور بارکتار وہ تھی۔ اس کے بڑے اس وقت جب شن ایک سفر شن ایک پڑتو پر مرد کے کرسور ہے کی متحان اور بارکتار کے تیں ، ایک اس وقت جب شن ایک سفر میں ایک بی تو بارکتار کے اس وقت جب شن ایک سفر میں ایک کو کر دور کے تیں ، ایک اس وقت جب شن ایک سفر میں ایک پڑتو پر مرد کے کرسور ہا تھا،

میری آنگو کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا منہ کھولے ہوئے میرے منہ کے قریب
پھینکار دہاہے، کالاسانپ بڑاز ہریلا، اب میں اگر حرکت کرتا ہوں تو مجھے ڈس لیگا، یا معلوم نہیں
منہ میں چلا جائے؟ اور ای حال پر دہتے تو بھی چھوڑے گانہیں، بس میں نے ہمت کی اور اپنے
منہ سے اس کے منہ کو دبالیا، اور دبائے دبائے اس کو کچلا ہوااٹھایا اور اٹھ کر اس کو دور جاکر پھینکا
اور مارا۔

دوسراواقعہ یہ کہ میں دربار کررہاتھا، سلطنتوں کے سفیرا ئے ہوئے تھے، مجھے اس زمانہ میں دادگی بیاری تھی، تھجلی کا شدید تقاضا ہورہاتھا، اور میں تھجلانہیں سکتا تھا کہ بادشاہ دربار میں کھجائے، اس کے داد ہو یا خارش ہو، اس کے ضبط کرنے میں جومیری حالت ہوئی وہ میں ہی جانتا ہوں، آپ دیکھئے اسنے بڑے بادشاہ نے کتنی بڑی بڑی بڑی میری سرکی ہیں، اور کیسی کیسی فتوحات اور خطرہ سے وہ دو چار ہوا ہے، وہ ان دو واقعوں کا ذکر کرتا ہے، بات کیا ہے؟ کہ جو بات ایک معمولی آ دمی کے لئے صرف جائز ہی نہیں مستحن ہے، وہ ایک ذمہ دار آ دمی کے لئے مشتحن ہے، وہ ایک ذمہ دار آ دمی کے لئے غیر مستحن ہے، اور بڑے عیب کی بات ہے، کھجلانا کوئی عیب کی بات ہے؟؟ نہ شرعاً، نہ اخلاقاً، نہ قانو نا، نہ طبی اصول سے لیکن اس کو خیال تھا کہ میں اس وقت در بار کر رہا ہوں ، یہ میرے لئے مناسب نہیں۔

بھائیو! یہی نامی گرامی خاندانوں کے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ ہے کہ ان کی ذرائی غلطی اور ان کی ذرائی خاندانوں کے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ ہے کہ ان کی شرعیت کی ان کی ذرائی بات ہوں ان کی ذرائی بات ہوں ان کی ذرائی ہوں ان ہوں ہے ہوں اس پرنہ چلنا، جس پران کے بزرگوں نے ، اسلاف نے سرکٹا دیئے ہیں، اس پروہ انگی بھی نہیں ہلائیں، اس بروہ چار ہیے کا نقصان بھی نہ برداشت کریں، اپنے بچے کے لئے ذرا انگی بھی نہمول لیس کہ بید یقالیم حاصل کرے گا، یہ نیک دیندار بے گا، تو اتنی بوئی تخواہ نہ ہوگی، اتنی بوئی آمدنی نہ ہوگی، جودوسروں کی ہے، جھوں نے دنیا کاراستہ اختیار کیا، تو دین کی اس ناقدری کواللہ معاف نہیں کرتا۔

#### شرفا كى بستيول ميں فلاكت كيوں؟

1 5

دوستو، بھائیو! میں ملک ملک بھرا ہوں ،اور ہندوستان کا تو چیپہ چیپہ تقریباً دیکھا ہوا ہے، میں نے ہرجگہ شرفاء کی بستی میں فلا کت دیکھی ،خود ہمارے خاندان کی بعض بعض بستیوں میں جہاں ہمارے بزرگ تھے،اور جہاں ان کے مزارات ہیں،اور بڑے بڑے اولیاءاللہ گذرے ہیں، آج وہاں جائے تو اس معلوم ہوتا کہ فلا گت بری ہے،اور فلا گت گیا بہ معلوم ہوتا کہ فلا گت بری ہے،اور فلا گت گیا بہ معلوم ہوتا کہ فلا گت بری ہے،اور فلا گت گیا ہے، جھن معلوم ہوتا ہے کہ تختہ ہی الٹ گیا ہے،الی شرفاء کی بستیاں ہمارے اود ھیس بہت ہیں،بات کیا ہے، جھن اللہ کی شرعت کی ناقدری اور دین کواپنے لئے باعث ترقی نہ جھنا، باعث کا میا بی نہ جھنا، ونیا کو این باید تعالی گو ہرا یک کی بری معلوم ہوتی ہے،لیکن جو صحابہ کرام گی اولا دہوں،اوراپنے آپ کواشراف کہیں،ان کے لئے تو بالکل نا قابل برداشت ہے، اس کا اثر ضروری ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے لئے ترقی کا راستہ دین اور علم کا راستہ ہے، اس میں جو آسانی ہمیں تھوڑی محنت ہے ہوگی، وہ دوسرے راستوں میں بڑی محنت ہے ہی نہیں ہوگی۔

تاریخی بستیوں اوراونجے خاندانوں کی خاص بیاریاں اور کمزوریاں

یہ آپس کی ناچا قیاں ان بستیوں اور خاندانوں کی خاص بیاری ہے، میں نے اشراف میں اکثر یہ مصیبت دیمھی، گھر گھر لڑائی ، بھائی بھائی ہے دل صاف نہیں، شرفاء اور خاندان لوگوں میں بہت ہیں یہ بیاری الیمی پائی جاتی ہیں کہاس کا عشر عشیر ( دسوال حصہ ) بھی ان لوگوں میں نہیں ہے جفوں نے سو برس ہے اسلام قبول کیا ہے، دوسو برس سے اسلام قبول کیا ہے، وہ خوب پھل پھول رہے ہیں، ماشاء اللہ بڑے متحد متفق ہو کررہ درہے ہیں، ان کے اندر حفظ قرآن کا روائ ہے ہم میں یہ ماشاء اللہ بڑے متحد متفق ہو کررہ درہے ہیں، ان کے اندر حفظ قرآن کا روائ ہے، مارہ میں لیتا، نومسلم ہونا کوئی عیب نہیں، سے المرائی ہوں ہے، میں نام نہیں لیتا، نومسلم ہونا کوئی عیب نہیں، محالہ کرائی ہوں سے اسلام لائے ہیں، ایک خاندانوں سے اسلام لائے ہیں، کیکن ان کے خاندانوں میں ایس برکت دیکھی، شریعت کا احترام ، نماز کی پابندی اور ماشاء اللہ اولاد میں بھی برکت جو میں ایس برکت دیکھی، شریعت کا احترام ، نماز کی پابندی اور ماشاء اللہ اولاد میں بھی برکت جو السے جید علاء ان برادر اوں میں ہیں کہ سادات اور شیوخ میں ان کا آدھا بھی کوئی نہیں ، بڑے برے محدث ، بڑے بڑے بڑے عالم ، کیا بات ہے، اضوں نے اللہ کے دین کی قدر کی ، شریعت کی قدر کی ، شریعت کی مقدر کی ، شریعت کی مقدر کی ، شریعت کی میں ان کا آدھا جھی کوئی نہیں تھی کرتے کی تقدر کی ، اللہ تعالے نے اس کی برکت سے پیغمت و برکت ان کوعطافر مائی۔

## اتحادوا تفاق کے لئے ایٹاروقربانی

بھائیو: دو تین باتیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں ، الحمد للدسب کام کی باتیں ہو چکی ہیں ،
ایک تواس ناچا تی اور نا اتفاقی ہے بیچئے ، اور خدا کے لئے اس اور دیجئے ، اور اللہ کی خوثی کے لئے مل جائے ، اور یہ ہم کراپ ہم بھائی کے پاس جائے کہ کوئی مجبوری نہیں ہے ، ابھی دس برس آپ اور لا سکتا ہوں ، مقدمہ بھی لا سکتا ہوں ، اور جسمانی طور پر بھی لا سکتا ہوں ، لیکن محض خدا اور رسول کی خوثی کے لئے ، اللہ کوراضی کرنے کے لئے ، ایٹار کر کے اپنا حق معاف کرتا ہوں ، اور اور کی خوثی کے لئے ، ایٹار کر کے اپنا حق معاف کرتا ہوں ، اور باقی اب آگے جو کچھ بھی ہو، جولوگ ایسا کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ انھیں بڑی بڑی بڑی نظی نماز وں سے اور ممکن ہے کہ نظی جے سمجھی زیادہ تو اب ملے ، اس لئے کہ یہ نفس کی نفس کی خطاف کرتا ہے ، اور نفس کے خلاف میں اللہ تعالے کو جو رضا اور تو اب ہے ، وہ نفس کی لذت کے ساتھ نہیں ، ماشاء اللہ نفلی جو ں میں بڑے لطف ہیں ، دور جانا ، نئی نئی چزیں و کھنا ، نئی جو یہاں نصیب نہیں لذت کے ساتھ میں نہیں آتیں ، وہاں سے لائے اور جا ہے خود رکھئے ، جا ہے تحقہ میں ، جبح ، ہوتیں ، دیکھنے میں نہیں آتیں ، وہاں سے لائے اور جا ہے خود رکھئے ، جا ہے تحقہ میں ، جبح ، میں ہوا تو اب ہے ، اللہ کے لئے دل کوصاف کر چا ہے فروخت کی جو نکال دینا ؟ بچھڑ ہے ہوئے ہمائی سے لائے اور جا ہے خود رکھئے ، جا ہے تحقہ میں ، جبح ، اللہ کے لئے دل کوصاف کر خولی نانصافی کی۔

#### سيدنا حضرت ابوبكر كأكارنامه

میر بھائیوااس ایٹا کاسب سے بڑا نمونہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیے عنہ کا ہے کہ ان کوان کے ایک عزیز (مسطح بن ا ثافہ) نے ایسی تکلیف پہونچائی تھی، جس سے بڑھ کر تکلیف کا تصور کوئی شریف آ دمی نہیں کرسکتا، اور ان کا تو معاملہ بہ وہراہے، اس لئے کہ ہمیں آ پ کو تکلیف پہونچے، تو ایک ہزار بھی کا باپ ایک طرف، اور بھی بھی کئی کا باپ ایک طرف، اور بھی بھی کس کی، اور کس کی بیوی؟ طرف، اور بھی بھی کس کی، اور کس کی بیوی؟ اس مسئلہ کا تعلق اس ذات سے تھا، جن سے ان کوعزت حاصل ہوئی تھی، عزت کیسی عزت کا سکم بھی، زندہ آ دمی کے لئے بھی، کوئی آ زمائش ہوئی ہے ۔ لئے کیا، کسی حساس آ دمی کے لئے بھی، زندہ آ دمی کے لئے بھی، کوئی آ زمائش ہوئی ہوئی ہونی اللہ تعالی نے فرمایا:

ولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربي والمسكين والمسكين والمهاجرين في سبيل الله (سوره نور ٢٢٠)

اور جولوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں ، وہ اس بات کی قشم نہ کھائی کہ رشتہ داروں اور مختاجوں اور وطن جھوڑ جانے والوں کو کچھٹر چے نہیں دیں گے۔

جن کواللہ تعالے نے پچھ گنجائش دی ہے، اور پچھ عطافر مایا ہے، ان کواس بات میں کی خبیل کرنی جائے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو دیں' ولیعفو، ولیصفحوا ''اوران کوچاہئے کہ اگران کی کوئی بات بری لگی ہے، تو معاف کر دیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو بند کر دیا تھا، وہ جاری کر دیا، اور معاف کر دیا، اور کہا کہ بیشک میں جاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر ہے، اس سے بڑھ کرکوئی نمونہ نہیں ہوسکتا، بیشک مجھے اس کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے معاف کر ہے، اس سے بڑھ کرکوئی نمونہ نہیں ہوسکتا، صلہ کرحی کا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ' لیس الواصل بالمحافی ولکن الواصل الذی اذ قطعت رحمه وصل ''رشتہ، ناتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے، جو بدلہ دینے والا ہو، ہم ہے کوئی رشتہ جوڑ رہا ہے تو ہم بھی جوڑ رہے ہیں، اصل رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ اس کا رشتہ تو ڈر اجائے تو وہ جوڑ ہے۔

## شریعت برممل نه کرنے کی بے برکتی

دوسری بات بیہ ہے کہ اللہ کی شریعت کی پابندی ، بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں کہ پیچے طریقہ پرمیرات نگالنا، ترکتقسیم کرنا ، بہنوں کاحق دینا ، پھوپھوں کاحق دینااور جس کا جوحق ہے ،اس کو پہو نچانا ، ان میں غفلت کی وجہ ہے بڑی ہے برگتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے خاندانوں میں بڑی بڑی جائیدادیں ہیں ،لیکن فلاکت پرسی ہے ،

تیسری بات جومولوی معین اللہ صاحب نے کہی کہ بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا، یہ نہ جھنا کہ ان کو دین تعلیم دی تو یہ کھوئے جائیں گے، یہ ہمارے کا منہیں آئے گا، انھوں نے کھول کھول کے مثالیں دیں اور نام لے لے کرایک ایک آ دمی کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس پر کیا فضل فرما رکھا ہے۔

۔ اخیر میں پھر کہتا ہوں کہ شرفاء کی بستی میں اس وقت تک برکت ، خدا کی رحمت ، اور ہر چیز میں کامیابی نہیں ہو سکتی ، جیب تک کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ، اور رسول کی لائی ہوئی شریعت کا احتر ام نہ کیا جائے ، جتنا ہو سکے اس کی پابندی کریں ، اللہ کے دین کے بارے میں ہمارے اندر غیرت ہونی جا ہئے ، جس کو بلیغ کے عنوان سے مولوی معین اللہ صاحب نے بیان کیا کہ بیدی ٹین کو باقی رکھنے کے لئے ساری دنیا میں ایک کوشش ہے ، اس میں آپ حصہ لیں۔

### عربول ہے عبرت لیجئے:

اخیر میں یادر کھیئے کہ آپ لوگوں کی فلاح دین پر چلے بغیر نہیں ہے، بس یہ پکی بات ہے،

من لیجے ، ایک وہ موقعہ آیا تھا کہ عربوں نے کوشش کی تھی ، اور جان تو رُکوشش کی تھی کہ وہ دنیا کے

راستہ سے بلکہ دین کے خلاف راستہ اختیار کر کے کامیابی حاصل کر لیس تو اللہ نے ان کو منہ کے

بل گرایا، اور ایساذ لیل کیا کہ صدیوں سے ایسے ذکیل نہیں ہوئے تھے، مجھے ای زمانہ میں جانے
کاموقع ملا اور میں نے وہاں جدہ میں ، مکہ مکر مہ میں خطاب کیا ، اور کہا دیکھو بھی ، ٹرک کامیاب

ہوجا ئیں ، ایرانی کامیاب ہوجا کیں ، تم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ، اللہ میاں تعصیں کان پکڑ کر

گوجا کی ، اگر کچھ ملے گاتو یہیں

گراور باندھ کر کے لاکیں گے، اور دین بی کے دروازہ پرتم کوڈالیں گے، اگر پچھ ملے گاتو یہیں

گراور باندھ کر کے لاکیں گی خیرات ملے گی ، تم سوسر کے ہوجاؤ ، تم کامیاب نہیں ہو سکتے ، ہم نے
کہا کہ تمہارے لئے اللہ تعالی نے یہاں مقدر یہی ہے کہتم دین کے راستہ سے پاؤتو پچھ پاؤ ،

بی میں آپ سے کہتا ہو، اور ان سب لوگوں سے کہتا ہوں ، جن کے آباؤ اجداد میں اللہ تعالیا
نے بڑی بڑی ہم بی ہم بیا کہ میں ، اور جن کی بستیوں میں دین کا بہت کام ہوا، ایجھا تھے لوگ پیدا

ہوئے بہم ہم اری فلاح دین کے اوپر چلنے میں ہے، دئی باتوں کی بچاس کی یہ ایک بات ہے، ای

وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلفه سيد نا ومولانا محمد و آله و صبحه و سلم



# صحت مندمعاشرہ کی زندگی کے تین ستون

### ية تقرير ٢٨ نومبر ١٩٨٣ ، روز يكشنبه جامع مسجد مجهير ه ميں كي گئي تقى

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لاخير في كثير من نجواهم الا من الربصدقة او معروفٍ او اصلاح بين الناس. (النساء ١١٠)

رو یا رو ایست مشورتیں انجیمی نہیں ، ہاں (اس شخص کی مشورت انجیمی ہوسکتی ہے) ان لوگوں کی بہت میں مسلح کرنے کو کہے۔ جوخیرات یا نیک بات یالوگوں میں سلح کرنے کو کہے۔

آپ فورکریں تو بہتین چزیں ایسی ہیں، جن پرایک صالح معاشرہ قائم ہوسکتا ہے، وہ معاشرہ کے تین ستون ہیں، صدقہ جب تک کدایک کو دوسرے کے ساتھ مملی ہمدردی نہ ہوگ، آدی کی مدد کا جذبہ بین ہو کا در کا رفر مانہ ہو گا اور وہ ایثار نہ کرے گا، کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتان او معروف "معروف بھی قرآن مجید کا ایسالفظ ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوسکتا، یعنی معقول و مستحن بات، جو چیز عرف میں داخل ہے، اور جس کو فطرت سلیم رکھنے والے سب بالا تفاق اچھا کہتے ہیں اس کا جو تکم دے، اب ہر جگہ کا معروف الگ ہوگا، یہاں کا معروف بیبال کا معروف نہیں اس کے لحاظ ہے ہوگا، دوسرے مقام کا معروف وہاں کے لحاظ ہے ہوگا، 'او معروف بہاں کے لحاظ ہے ہوگا، 'او معروف نظر نظر نظر نظر نظر کہیں آتا ہے، یعنی آپس کے تعلقاب کشیدہ ہیں، بستی بستی، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے یہی بھاری چیلی ہوئی ہے، خاص طور پر جہال شرفاء آباد ہیں، سی دل سوختہ شاعر نے یہاں تک کہدیا کہ چیلی ہوئی ہے، خاص طور پر جہال شرفاء آباد ہیں، کسی دل سوختہ شاعر نے یہاں تک کہدیا کہ

به هر جا جمع می آیند سادات فسادات و فسادات و فسادات

اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں سادات جمع ہوں، پھر ماشاءاللہ سادات ہی سادات ہیں،اور یوں بھی تشریح ہوسکتی ہے، کہ پھر ناانصافیاں ہی ناانصافہاں اور جنگ وجدل ہی کامنظر نظرآئے گا۔ مولاناالیاس صاحب رحمته الله علیه فرماتے تھے۔ چورو ہیں آتا ہے، جہال ماییہ وئی ہے، توجتنااونچاہوتا ہے،اس پرشیطان حملہ کرتا ہے،توبیسادات،شیوخ صدیقی،فاروقی،انصاری، قریشی اوران کی مختلف شاخیں عثانی ،علوی ،عباسی جہاں ہوتے ہیں، ان میں شیطان بہت کامیاب ہوجاتا ہے،اس کئے کدان کوایک دوسرے سے مکدر کرنے اورشاکی بنانے کا کام دوسروں کے مقابلہ میں آسان ہوتا ہے،ان کی حیثیت،حیثیت عرفی بلند ہوتی ہے، کچھان کی تو قعات ہوئی ہیں، کچھان کی عاد تیں ہوئی ہیں، کچھوہ اپناحق مجھتے ہیں، شیطان ای راستہ ہے آتا ہے، دیکھوفلال نے شمصیں سلام ٹھیک ہے نہیں کیا،وہ حقیر جھتے ہیں، مالی حالت کچھ کمزور ہو کنی ہے،اب وہ اس طرح جھک کرسلام ہیں کرتے ،اب دل صاف نہیں ہے،ہمارے خاندان میں بھی ایسے جھکڑ ہے ہو چکے ہیں کہ شادی میں نہیں ملتے تھے ،تمی میں ملتے تھے،بیا یک ذرای شرافت کی بات تھی، بہت دنوں تک قصہ جلا پھراللہ نے صلح ومحبت کی فضا پیدا کر دی، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ بیرواقعی ہرجگہ مشتر کہ ہیں ،صدقہ ،معروف،اصلاح بین الناس ،ہرمقام کوان کی ضرورت ہے، جہال صدقہ بند ہو جائے ،محبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہنس کر بولنا بھی صدقہ ہے، پیٹھی زبان رکھنا اور خوش کلامی بھی صدقہ ہے، اگر کسی کا کوڑا گر جائے ،اور وہ سواری یر ہوتو اٹھا کر اس کو دے دو پہنجی صدقہ ہے، راستہ سے کا نٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، صدقہ کی سینکڑوں قشمیں ہیں،ایک صدقہ کہہ دیااں لئے کہ بیسب پرحاوی ہے، یعنی خیرسگالی کا جذبہ، خیرخوا بی اور مدد کا جذبه،اس کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی اجتماعی زندگی اول تو وجود میں نہیں آسکتی اوراكراً ئے تورہ بیل علی، اور پھر معروف' او اصلاح بین الناس ' بیقر آن بی كہد سكتا تھا، بيآيت بھی معجزہ ہے، پوراتمدن انسانی، پورا معاشرہ انسانی ای پر قائم ہے،صدقہ معروف، اصلاح بین الناس، آج ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف ہور ہاہے ، کہیں صدقہ کا درواز ہ بند ہے،تو کہیں معروف کا درواز ہ بند ہے،تو کہیں دونوں چیزیں ہیں،کیکن اصلاح بین الناس كادرواز ہبندہے، بگاڑنے والے ،لڑانے والے، بچاس اور ملانے والا ایک، جھے الحمد للہ تجسس کی عادت نہیں کہ میں یہان کے لوگوں سے پوچھتا کہ آ یہ کے یہاں کیا کمزوریاں ہیں، یا مجھے وہاں تقریر کرنا ہے، مجھے بتا دیجئے ، تا کہ آٹھیں دکھتی ہوئی رگوں پر انگلی رکھوں ، پیہ طریقہ مصلحین کا بھی نہیں ہے،اور جودین کا کام کریں،ان کا بھی نہیں ہے،ستر، پردہ یوشی اللہ کی صفت اورمون کے اخلاق ہیں، مجھے نہ تفصیل معلوم ہے، نداجمالی طور پر پچھلم ہے، کیکن ہر بہتی میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے، کئی مقامات پر اس کی طرف توجہ دلائی ، آج یہاں بھی یہی کہتا ہوں ، کدان تین چیزوں کا خیال رکھئے ،صدقہ ،معروف،اصلاح بین الناس۔

چونی شرط اللہ نے یہ لگائی ہے، اس کا رخیر میں نیت ہونی چاہئے، رضائے اللی گ ''ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ''ایک اچھا عمل، سیاسی اغراض ہے بھی ہوسکتا ہے، تدنی اور مادی اغراض ہے بھی ہوسکتا ہے، یہ سب اغراض ہیں لیکن یہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا،''ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نو تیہ اجراً عظیما''جواللہ کی رضا کے لئے کام کرے اس میں تواب ہے، یہیں کہ صاحب ہم کریں گے تو وہ بھی کرے گا، اور اچھا ہے کہ اچھی زندگی گذرے گی، یہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لئے۔

آپاوگوں کوشکر کرنا جا ہے کہ الحمد للہ یہاں ابھی تک مسجدیں قائم ہیں، اور یہاں تبلیغی جماعتیں بھی آتی ہوں گی، اور یہاں ہے لوگ بھی نکلتے ہیں، ہمارے عارف اللہ صاحب(۱) بھی ماشاء اللہ بڑی دوردور گئے باوجوداتن کمزوری کے اور آئندہ کے لئے بھی دعوت دیتا ہوں کہ آ باندوراور بھویال ہے رابطہ کھیں۔

مكاتب كانظام

اپنے یہاں کچوں کی تعلیم کا بھی انظام کریں، ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہونا چاہئے،
ہمارے بچین میں بڑا اچھارواج تھا کہ گھروں میں بیبیاں پڑھاتی تھیں، بڑی بوڑھیاں یا بیوہ
عورتیں جو پڑھی لکھی ہوتی تھیں، محلّہ محلّہ اس کارواج تھا، بڑا فائدہ پہو نچنا تھا، اکثر بچیاں آتی
تھی،اور بچ بھی آتے تھے،اس کو بھی زندہ سیجئے اور باہر کی دنیا سے کئے ہیں، بزرگوں سے معلق
رکھئے، علما، کے مرکزوں میں جائے، مدرسوں میں جائے،اب اگریہ بیچے ہمارے یہاں ندوہ
میں نہ جاتے تو کیا معلوم کیا بنتے 'لیکن اگریہ سلسلہ بند ہوجائے،اوراپنے اس خول میں آپ بند
ہو کررہ جائیں، پھرتر تی نہیں ہو علی ،تر تی اس طرح ہوتی ہے کہ باہر سے روشی، طافت اور
رہنمائی حاصل کی جائے۔

میں زیادہ طول دینا نہیں جا ہتا، آپ حضرات کی محبت کاشکر سادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ

<sup>(</sup>۱)مولوی معین الله صاحب کے عم محتر م

ے دعا کرتا ہوں کہ جو یکھ گہا گیا، اس کے مؤاخذہ ہے ہم لوگوں کو بچائے ،ہم پراس کی فرمہ داری ندآئے ،اور قیامت میں آپ لوگوں کے سامنے ہم سب لوگوں کو جن کا تعارف کرایا گیا شرمندہ ند ہونا پڑے۔ گیا شرمندہ ند ہونا پڑے۔ وآخرہ موانا لائے اللہ مالکہ دیا۔

## اسلام کے حلقہ بلوش عربوں کو قرآن کی نوید فتح قرآن کی نوید فتح

عربی مضمون الفتح للعوب المسلمین اکاردوتر :مه-اس مضمون بین عربول گوزندگی اورامید کا پیغام دیا گیا ہے،اور بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی کامیا بی اوران کی ناکامی عارضی ہے، اورا گرعرب دعوت اسلامی کے حامل اور دین حق کے علم بردار بین توان کی فتح یقینی ہے۔

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد.

#### نا قابل تصور كامياني

اس میں گوئی شک نہیں کہ مین الاقوامی یہودیت گوا ہے بہت سے مقاصد میں توقع سے زائد بھی کامیابی حاصل ہو چکی ہے، اورا سکے بہت سے وہ منصو ہے بروئے کارآ گئے ہیں، جن کا خواب وہ ہزاروں سال سے دکھے رہی تھی، بہت می وہ باتیں جو پہلے خواب وخیال اور جنون و پریشان د ماغی کا نتیج معلوم ہوتی تھیں، اس آ سانی کے ساتھ واقعہ بن چکی ہیں کہ نہ صرف عرب بلکہ یہودی بھی کچھ عرصہ پیشتر اس کا تصور کرنے سے قاصر تھے۔

اسرائيل كاقيام

پہلے اسرائیل کی ریاست عالم عربی کے قلب وجگر اور اس کے بہترین و مقدی مقامات کے عین وسط میں قائم ہوئی اور عربوں اور مسلمانوں کے سینہ پر کابوس بن کر مسلط ہوگئی ،اس کے بعد یہودیوں کے بین الاقوامی اثر ورسوخ کی بدولت اس نے اپنے وجود کو نہ صرف برقر ادر کھا بلکہ دن بدن طاقت بکڑتی گئی ، اور بالآ خر عالم عربی کی سب سے بڑی فوجی طاقت (مصر) پر غالب آئی اور اس کی ہوائی قوت کو فتم کردینے میں کا میاب ہوگئی ،اس سے زیادہ خطرنا ک بات عالم بارگئی اور اس کی ہوائی قوت کو فتم کردینے میں کا میاب ہوگئی ،اس سے زیادہ خطرنا ک بات

یہ ہوئی کہ اس نے ۵ جون کی جنگ میں چند گھنٹوں کے اندر عربون کی قوت ارادی اور قوت مدافعت کو شخت نقصان پہو نچایا، بیت المقدس، نہراردن کے مغربی کنارے اور جزیرہ نمائے بینا پر مکمل قبضہ کرلیا، سوئز اور مصر کے ساحلی شہر ہر وقت اسرائیلی حملہ کی زدمیں رہنے گئے، شام میں اس نے اندر تک پیش رفت کی اور بہت سے فوجی اہمیت کے مقامات اور پہاڑیوں پر قبضہ کرلیا، اس نے بعض عرب ممالک کے ہوائی اڈول کو بڑی جسارت کے ساتھ نشانہ بنایا اور اب وہ پورے عالم عربی برقبضہ جمانے اور تجازے مقدس مقامات کی طرف بڑھنے کے خواب دیکھر ہی ہے۔

اسرائیل کے نایاک عزائم

اسرائیل کے بعض لیڈروں نے کھل گریہ بات کہی کداسلام کے دوراول میں جن یہودی نوآ بادیوں پر قبضہ کرلیا گیا تھا، وہ اس پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ،اس ہے آگے بڑھ کر بہت سے یہودی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنتا ہے، جس کا حکم دنیا کے تمام صد در مملکت، سربراہان حکومت اور وزراء پر چلے گا،اوراس طرح وہ خواب پوراہ و جائے گا، جس کا ذکر یہودیوں کی مقدس کتاب تلمو دمیں اور حکماء صیبہون کے مشہور پروٹو گولز میں ماتا ہے۔ (۱)

#### ایک بنیادی سوال

اب جمیں اس پر خورفکر کرنا ہے کہ کیا ہے صورت حال واقعی مستقبل اور پائدار صورت اختیار کر کے گیا ورسلمان کے گیا ورسلمان کے گیا ورسلمان کی رہو نے جائیں گے، کیا عربی اور سلمان ان حوصلہ مند یہود یوں کے رحم وکرم پر رہنے کیلئے مجبور ہوں گے، کیا ان کی رہی اتنی دراز کر دی جائے گی ، اوران کو اس طرح بے در بے کامیابیاں حاصل ہوتی جائیں گی کہ بالآخر ساری دنیا پر ان کا تسلط قائم ہوجائے گا،ان کے تمام منصوب اور مقاصد پورے ہوجائیں گے، اوران کا فلسفہ حیات اورافکارونظریات ساری دنیا میں بھیل جائیں گے، کیا انسانیت کی زمام قیادت ان کے حوالہ کر دی جائے گی ، اور وہ اس طرح کی رہنمائی وقیادت کرنے گئیں گے جس طرح تاریخ کے دوالہ کر دی جائے گی ، اور وہ اس طرح کی رہنمائی وقیادت کرنے گئیں گے جس طرح تاریخ کے بہت سے دوسرے خواجب ، تہذیب وں اور دعوت اس نے بے وقت پر کی تھی۔

<sup>(</sup>۱)ملاخطه بوبروتو كولات حكمائے صيبون

ہم اس وقت تک اس سوال کا فیصلہ کن و تطعی جواب نہیں دے سکتے ، جب تک کہ ہم اس عجیب وغریب اور بیکراں کا نئات پر ایک نظر نہ ڈال لیس ، اس کے خالق و پروردگاہ کے اساء وصفات ، افعال واداروں اور اس کے قوانین فطرت واصول قدرت کا مطالعہ نہ کرلیس ، اور انسانی تاریخ کے تجربوں اور اہم واقعات کواپنی نظر کے سامنے نہ رکھیں۔

ہم اس سوال کا اطمینان بخش جواب اسی وقت دے سکتے ہیں، جب نسل انسانی کی صلاحیت، انسانی خمیر میں خیروشرکی آ میزش، بنی نوع انسان کامستقبل اور اس کا ئنات کی تقدیراور قوانین فطرت ہماری نظر کے سامنے ہوں اور ہمارے ذہن میں ان کا واضح اور معین تضور موجود ہو۔

خالق كائنات كانظام

اگرہم پیزش کرلیں کہ خالق کا ئنات نے اس کا ئنات اوراس سیارہ کوجس پرہم رہتے ہیں،
صرف فعاد وتخ یب ، خون ریزی اور دہشت گردی ، خلم وسنگدلی ، حیوانیت و ہر بریت ، ساز شوں اور
کمرو فریب کے لئے پیدا کیا ہے ، اور اس نے اس دنیا کے لئے یہ سارا اہتمنام وانتظام (جواس کے ہر شعبہ کے حسن و جمال ، ترتیب و تو ازن اور اعجاز ہے طاہر ہے ، اور جس ہیں انبیاء کی بعثت ،
کتب نماویہ کا نزول ، وحی والہام ، صالحین وصادقین کی نصرت و خیر و شراور فساد پر صلاح و فلاح کا خلب سب چیزیں شامل ہیں ) صرف اس لئے کیا ہے کہ اس پر ایک ایسے عضر کا تسلط ہوجائے جو کمی زمانہ میں انبیاء کی طرف منسوب سمجھا جاتا تھا ، اور جس کی رگوں میں ان کے خون کے چندا یہے ذریعے شامل ہیں جن کو آج خور د بین ہے د کیفنا بھی مشکل ہے ، اور جن کی حقیقت تک رسائی ریاضی کی مدد سے بھی ناممکن ہے ، اس نے اس کا نئات کا پورانظام اس لئے قائم کیا ہے کہ رسائی ریاضی کی مدد سے بھی ناممکن ہے ، اس نے اس کا نئات کا پورانظام اس لئے قائم کیا ہے کہ ایک نسل جوا ہے کو ' خدا کی پسندیدہ و برگزیدہ قوم' ، کہتی ہے اور اپنے کومقدس الٰہی خاندان کے افراد بچھتی ہے ، (اسماری طاقتوں ، سارے فائز اور دولتوں پر قابض ہوجائے۔ افراد بچھتی ہے ، (اسماری طاقتوں ، سارے فائز اور دولتوں پر قابض ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱) ای بات کوقر آن مجید نے ان کی زبان ہے اس طرح ادا کیا ہے' 'نحن ابنا ،اللّہ واحباء ہُ' ( سورہ ما 'لدہ۔ ۱۸) بائبل عہد متیق اور تلمو د کے صفحات ان دعووں ہے بھرے ہوئے ہیں ،اور ان میں جگہ جگہ یہودیوں کے امتیاز ونسلی برتری کا ذکر ہے ، پیخفر مضمون اس تفصیلات کا متحمل نہیں۔

#### فرض يججئ

آگر جم یہ فرض کرلیں کہ بیہ خاندان وہ واحدانسانی نسل ہے، جس کواللہ نے ہرقتم کی صلاحیتوں اور طاقتوں سے مالا مال کر دیا ہے اور ہرقتم کی ذہانت ،اعلیٰ ڈماغی اور ہرقتم کا کمال صرف اس کے ساتھ مخصوص ہے، باقی تمام نسلیں جن سے دنیا آباد اور برزم عالم قائم ہے، وہ آئے کی چوکر کی طرح حقیرو ہے قیمت ہے، اور ہرکی اہلیت و

صلاحیت، ایجادواختر اع کی قوت اور مختصریہ کہ تمام عطیات خداوندی ہے بکسم محروم ہیں،
تو ہمیں یہ بات یقینا تسلیم کر لینا چاہئے، کہ صرف ای نسل کو بی نوع انسان پر حکمرانی کاحق
حاصل ہے، اور دوسری تمام نسلیں واقوام صرف اس لئے پیدا ہوئی ہیں کہ ان کو جانوروں کے
ریوڑ اور بھیڑوں کے گلہ کی طرح ہانکا جاتارہے، 'اس ناز پروردہ اور محبوب اولا و' اوران' وہبی
و بیدائش خوش نصیبوں' کے سواجتے لوگ بھی ہیں، وہ شطر نج کے ان مہرول سے زیادہ حیثیت
نہیں رکھتے جن کو یہ معزز اور ذبین یہودی بڑی قدرت ومہارت کے ساتھ ایک دوسر سے
لڑاتے اوران سے کھیلتے رہتے ہیں، خودان کواپنے مستقبل کی تعمیر اور زندگی کی تشکیل میں کوئی
وظر نہیں ہے۔

ای طرح اگرہم یہ فرض کر لیس کہ انسانی فطرت اصلاً بدہ، اور تھیں کے مقابلہ میں تخ یب کواور اصلاح کے مقابلہ میں فساد کو پہند کرتی ہے، ہر چیز کو بدگمانی کی نظر سے دیکھتی ہے، ساری و نیا میں سب بیزار اور برسر پیکار ہے، ماضی وحال دونوں سے برگشتہ ہے، وہ ہر وقت بعناوت اور انتقال نفرت اور کینہ کی آگ میں جلتی رہتی ہے، اور اپنے سینہ میں ہرقتم کی قدیم وجد یدعداوتوں کا ذخیرہ رکھتی ہے، اور ہرصنعت و تعمیر اور برتبذیبی ور شاور تدنی دولت کے صرف وجد یدعداوتوں کا ذخیرہ رکھتی ہے، اور ہر جہندیبی ور شاور تدنی دولت کے صرف کمزور پہلود کینے کی عادی ہے، اپنے سواسب کو تقیر جمھتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، اور اس کی نگاہ میں انسان کی عزت و شرافت کی کوئی قیمت نہیں ہے، مادہ پرتی کے سوااس کا کوئی مشح اس کی نگاہ میں اور مفلی جذبات کی تسکین و تھیل کے سوال اس کا کوئی مشرب و مسلک نہیں، وہ فتح کے افظر نبیں اور مفلی جذبات کی تسکین و تھیل کے سوال اس کا کوئی مشرب و مسلک نہیں، وہ فتح کے وقت ظلم و بربریت کی آخری صدیر ہوتی ہے، ہز میت کے بعد برد دلی کے آخری کنار سے پر ،وہ وقت ظلم و بربریت کی آخری صدیر ہوتی ہے بائز و ناجائز و سائل کو استعال کرنا ضروری جھتی ہے، اینے مقاصد کے حصول کے لئے ہوسم کے جائز و ناجائز و سائل کو استعال کرنا ضروری جھتی ہو ۔ اپنے عزائم کو برو کے کار لانے کے لئے اس کو ذکیل سے ذکیل عمل ، بڑے سے بڑے ۔ بات کا سے ذکیل عمل ، بڑے سے بڑے ۔ اپنے عزائم کو برو کے کار لانے کے لئے اس کو ذکیل سے ذکیل عمل ، بڑے سے بڑے ۔

اگر جم تھوڑی دیر کے لئے یہ فرض کر لیں کہ تاریخ سازی، تہذیب و تدن کی تشکیل،
انسانیت کی فلاح اوراقوام عالم کی سیاست و تدبر کا واحد تعمیری اور تقیقی محرک اور طاقتور ومؤثر عضر صرف مکروفریب، جرائم پیندی تخ یبی ذہانت ہے، اور تہذیب و تدن کا یہ درخت صرف فساد فی الارض جم میرا ورخاندانی نظام کے خاتمہ، بے حیائی و بے قیدزندگی کی تبلیغ واشاعت اور بغاوتوں اور سازشوں کے ذریعے برگ وبار لاسکتا ہے...... اور وہ واحد ذریعہ اور وسیلہ جو اقوام کی تقدیر کوڈ ھالتا ہے، اور دنیا کے تمام انقلابات میں کار فرمانظر آتا ہے، اور تاریخ کارخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، در اصل وہ خفیہ ہاتھ ہے، جو سازس کا جال پھیلاتا ہے، اور وہ سب بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، در اصل وہ خفیہ ہاتھ ہے، جو سازس کا جال پھیلاتا ہے، اور وہ سب بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، در اصل وہ خفیہ ہاتھ ہے، جو سازس کا جال پھیلاتا ہے، اور وہ سب اور کر داکی پستی و گندگی ہے، اور ..... سب سے زیادہ پسند بیدہ شیء جو فتح وکا مرانی کی شرط اور کر داکی پستی و گندگی ہے، اور ..... سب سے زیادہ پسند بیدہ شیء جو فتح وکا مرانی کی شرط اور انسانیت کی فلاح وخوشحالی کی بنیاد ہے، وہ تکبر اور خو خوشی ہے۔ (۱)

اگر جم به فرض کرلیں کہ انسانیت کا چہرہ ہمیشہ سے سیاہ م اور داغدار ہے، اور امن وسکون،
انسانی اخوت، ہمدردی وآ دمیت اس کی تقدیر میں نہیں بلکہ اس کی قسمت میں صرف بیلکھا ہے، کہ
ایک جنگ ہے دوسری جنگ ، ایک المیہ ہے دوسرے المیہ، ایک بدلھیبی ہے دوسری بنھیبی اور ایک
بغاوت ہے دوسری بغاوت کے درمیان جیکو لے کھاتے رہے، یہاں تک کہ اس جہنم میں جا پڑے
جوغیظ وغضب، کینہ وحسد، اغراض وہوں اور نفرت وعداوت کی ایندھن ہے ہمڑک رہا ہے۔

اگر ہم بیمان لیس کہ اس دنیا میں سالت وہدایت کا کوئی قصد ہی سرے ہے موجوز نہیں ،
یہاں نہ عقائد واصول کا کوئی سوال ہے ، نہ قلب وضمیر کا کوئی مسئلہ ، نہ اخلاق وفضائل کی کوئی ضرورت ، نہ خدا کی پسندیدہ شریعت اور نظام زندگی کی کوئی حاجب، یہاں صرف ایک ہی حقیقت کارفر ماہے ،اور صرف ای کوزندہ اور ہاقی رہنے کا حق ہے ،اور وہ ہے نسل وخاندان کی برتری ، آ باؤ اجداد کا خون برانی روایات ، نفرت وانتقام ، کینہ وحسد ،عظمت رفتہ کے حصول کی

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید نے ان یہودیوں کے لئے ''مغضوب علیم''کالفظ دراسل ای لئے استعمال کیا ہے کہ ،یہ وصف سورہ فاتحہ میں ہے جو بار بار مراھی جاتی ہے، اس بلیغ جملے کا تیجے ذوق وہی لے سکتا ہے اور یہودیوں براس کے ٹھیک ٹھیک انظامی کا اندازہ ای کو ہوسکتا ہے، جو یہودیوں کے قومی خصائص اور اس کردارے وافف ہے، جو انھوں نے انسانیت کی تاریخ میں ادا کیا ہے۔

کوشش اورا ہے پرانے علاقوں کو واپس لینے کی ہوں ،مہم پہندی اور ہوں ملک گیری کی تسکین اورا ہے جذبہ ٔحرص طمع کی شفی تسلی۔

اگر ہم ان تمام مفروضات کو تسلیم کرلیں اور بیساری باتیں مان لیں تو پھراس میں بقینا شہر نہیں کہ یہودی انسانی قیادت اور غلبہ وکا مرانی اور اقتدار و تسلط کے جائز اور موزوں امید وار بیں ، اور ان کو ابتدا ہے اس نقط نظر ہے ہم بیہ ہم سکتے ہیں کہ بیہ حالات آی طرح برقر ار رہیں گے ، اور یہودیوں کی ہوں ملک گیری اور اپنی مرحدوں کو بڑھاتے رہنے کی پالیسی کا میاب ہوگی اور ان کے لئے کوئی چیز سنگ راہ نہ بن سکے گی اور ان کے تیم منصوب ایک ایک کرے کا میاب ہوجا نیں گے یہی وہ حقیقی تصویر ہے جو ہمیں کے تمام شیطانی منصوب ایک ایک کرے کا میاب ہوجا نیں گے یہی وہ حقیقی تصویر ہے جو ہمیں یہودیوں کے عبد قدیم بائبل میں تلمو دمیں حکماء صیہون کے پروٹو کوئز میں ان کے لیڈروں کی میود یوں میں بلکہ خود ان کے مملی اقد امات میں ملتی ہے خاص طور پر اس جنگ کے بعد یہ تصویر اور زیادہ اکھر کرسا منے آر بی ہے۔

الیکن ہمیں یادر کھنا چاہیے کہ یہ پوری تصویر کینہ پروری اور حقارت کی تصویر ہے۔ یہ جن رگوں سے تیار ہوئی ہاس میں یہ چزیں شامل ہیں انسانیت سے قدیم بغض وعداوت یہودی نسل کے تقدی پرایمان کامل اسرائیلی خون کی عبادت و پرسش کی حد تک عظمت اور تاریخ انسانی نسل کے تقدی پراہیت وصلاحیت کے ہر دور اور روۓ زمین کے ہر گوشہ میں بقیدانسانی نسلوں اور قوموں کو ہراہیت وصلاحیت سے محروم جھنا۔ پوری دنیا پر تسلط حاصل کرنے کا منصوبہ ، شر وفساد کا طبیعت ثانیہ اور افراد طبیع بن جانا ، تشدد اور دوجت انگیزی کا قوی خصائص اور مرروثی عادقوں کا درجہ اختیار کر لینا ، یہ تصویر کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس طرح وابستہ ہے جس طرح مزاج انسان کے ساتھ یہ سائے کی طرح ہر وفت اور ہر جگہ ان کے ساتھ ہے اس لئے کہ سازش ان کی تاریخ کی سب سے بڑاستوں ہے یہ وہ کور ہے جس کے گر دان کی ساری ذبانت اور کاوش گھوتی ہے۔ یہی وہ د ماغ یا خفیہ ہاتھ ہے جو ہر بغاوت ، انقلاب ، سازش ، تخریبی نظریات ، تباہ کن فلسفوں اور ہر قسم کی بے چینی ، اضطراب اناری اور ہر طرح کے سازش ، تخریبی نظریات ، تباہ کن فلسفوں اور ہر قسم کی بے چینی ، اضطراب اناری اور ہر طرح کے ساتھ اور کی سازی نظریات ، تباہ کن فلسفوں اور ہر قسم کی بے چینی ، اضطراب اناری اور ہر طرح کے ساتھ دی سیاتی اجتماعی میں اس قوم کی ساری تصویر کی جو یہ کی میتاز یہودیوں کے کردار پر فخر کے ساتھ دو تنی ڈالے ہو کے لکھتا ہے۔

### رفائى خدمات عبادت ہے

مدرسہ داراالتعلیم والصنعت کا نپور میں الحاج منت اللہ اسپتال کے سنگ بنیاد کے موقع ۱۱/ اکتوبر <u>199</u>4ء کوعلماء دانشوروں اور سر ابید داروں کی موجودگی میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی سنی ندوی رحمۃ اللہ نے بیر مؤثر اور گراں قدر تقریر فرمائی تھی ،افاد ہُ عام کی غرض ہے ہم اس تقریر کو ہدیہ ناظرین کررہے ہیں۔ خدا کرے کہ بیہ تقریر دوسروں کے لئے باعث تشویق ہو۔

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبين و على آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

## دين اسلام فطرت مكين

سامعین کرام وحاضرین عزیز! ہمارے لئے اور رفقاء کے لئے اور حقیقت بیس تمام شرکاء محفل کے لئے بیبروی مسرت اور عزت کی بات ہے کہ کار خیر اور ادارہ عام اور ایک شفاخانہ کے افتتاح کے سلطے میں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو جمع کیا اور آنے کی تو فیق دی ، اسلام میں کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مقام اللہ تعالی کے یہاں بڑی قیمت رکھتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے جس سے لوگوں کو فقع پہنچا اور ذاتی نفع کے مقابلہ میں اور ذاتی اظہار وعزت اس کی بڑی ہوت کے مقابلہ میں اور ذاتی اظہار وعزت موجاہت کے مقابلہ میں ایساد اروں سے ، اور ایسے مرکز وں اور ایسے اقد امات سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے۔ جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا اس کے بارے میں بڑی بڑی بشار تیں آئی بہت خوش ہوتا ہے۔ جس سے اللہ کی مقابلہ میں اور ذاتی افران ہوتا ہے ۔ جس سے اللہ کی مقابلہ میں اور دین اور اعلی فی اکہ وہنچا سے اللہ کے یہاں بڑی قدر ہو اور یہ دین انسانیت ہے دین قوا کے دین فطرت ہے دین انسانیت ہے دین عالم ہے اور دین ابدی ہے۔ بیا بڑی موصیت کے لحاظ سے تمام بنی آ دم پر حاری ہے ، بید تین ہوا ہے کوئی مرکز قائم کیا جاری ہے ، اور اینے دوام کے لحاظ سے یہ قیامت تک کیلئے ایک صدف ہواریہ ہا جاری ہو جاتے ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہواں لئے کہ بیا للہ کی مقاوق کے لئے مفید ہوا گر کوئی قدم اٹھایا جائے کوئی مرکز قائم کیا جائے ہوتا گر تی جو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہواں لئے کہ بیا للہ کی مقاوق کے لئے مفید ہوا گر کی تو م اٹھایا جائے کوئی مرکز قائم کیا جائے ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہواں لئے کہ بیا للہ کی مفید ہوا۔ کوئی مرکز قائم کیا جائے ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہواں لئے کہ بیا للہ کی مفید ہوا کہ کے مفید ہوا کہ کیا تھوں کے لئے مفید ہوا کہ کیا تھوں ہوتا ہے اس لئے کہ بیا للہ کی مفید ہوا کی کئے مفید ہوا کر کیا کہ کیا تھوں کوئی مورکز قائم کیا جائے ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہوا ہوتا ہے اس کے کہ بیا للہ کی مفید ہو

اوراس میں سب سے بڑا مرتبہ اور جو پہلا درجہ ہے وہ علم دین کے سکھانے کا ہے کہ لوگوں کو بیہ معلوم ہواور نئی سل کو بیمعلوم ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس کی کیا صفات ہیں اور اس کے کیا احسانات نہیں ہے اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں اور تیجے طور پر زندگی گزارنے کا اصول طریقہ کیا ہے جس سے اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف ورضا حاصل ہو اور دوسروں کے نفع پہنچے اس لئے اگر تاریخ پڑھی جائے تو معلوم ہوگا کہ رفاہ عام کا کام ہر دور میں جتنااس امت اسلامیہ کے ہاتھ انجام پایا، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔

مساجد کی تعمیر، مدارس کا قیام اور دار کشفاء اور بڑے بڑے علاج کے مرکز کا قیام پھراس کے علاوہ رسد پہنچانے کے جوذ رائع ہیں۔وہ سب مسلمانوں نے اپنے دور میں اختیار کئے ہیں۔ان کا کہیں پورا تذکر آئی نہیں سکتا تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کہ اس کے لئے مسلمانوں نے مسلمان امراء نے ،ملوک وسلاطین نے ،مسلمان اغنیاء نے اور پھر داعیوں نے اور مصلحین نے اور عام مسلمانوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر دور میں اس کی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی چیز بنا تیں جس سے لوگول کو نقع ہو،اوراس سے پوراعالم اسلام بھراہوا ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج یہاں حاجی منت اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جن کا کام بالكل اين نام كے مطابق ہے۔ اور ان كا نام ايك طرح كى بشارت ہے، "الله كا احسان" ك الله كان يربرا: حسان ہے، كمان سے اللہ نے برے مفيد كام لئے اور ديني اداروں اور ديني جدوجهدوغيره ميں ہميشه وه شريك رہے۔اس لئے ندوۃ العلماء جس كاايك عظيم نمائندہ ہوں وہ بھی ان کاممنون ہے اور کا نیور کے ادارے اور آس یاس مدرے اور آج آپ جس ادارے کی تغمیری بنیادر کھنے میں شریک ہیں، بیسب درحقیقت ان کے اخلاص کی برکت ہے،مدرسے قائم کروانا، مسجد بنوانا اور ابھی وہ ادارے جس کی بنیادر کھنے میں آیے نے شرکت کی۔ بیھی کہ ایک مسلمان نے جوایک اچھاقدم اٹھایا ہے اس کی دل شکنی نہ ہو۔ اور قرآن کریم کے نام پرجو تقریب شروع ہوئی ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو، اجتماع کی روداد آپ دوسرے صفحات میں یڑھیں گے۔حضرت مولانا ہے جو ناواقف ہیں وہ معذور ہیں جوحضرات مولانا کے مزاج و ا فتادہ طبع اور عالمی عزت وشہرت کے مقام سے واقف ہیں وہ غالب کے ہم زبان ہوں گے۔ ترے جواہر طرف کلہ کو کیا دیکھیں بم اوج لالع لعل و گهر كو د يكھتے ہيں

# صالح معاشرتی انقلاب کی ضرورت

اس نقط نظر نے انسانیت کے مستقبل کو بیجد متاثر کیا،اور بیلوگوں کیلئے مذاہب وتح ریات اور رجحانات کی تاریخ میں ایک نئے تجربہ کی حیثیت رکھتا تھا،جس نے تاریخ میں ایک انقلاب بر پاکر دیا،اس لئے چھٹی صدی مسیحی کی عالمی صورت حال (جوتقریباً ہرز مانہ میں رہی ہے) ایسی نتھی کہ اس پر چند صالح افراد اثر انداز ہوتے ہیں، چنانچ قر آن مجید خدائی غضب کے شکار یہود یوں کے درمیان بھی کچھ صالح افراد گی موجودگی کی گواہی دیتا ہے۔

ليسوا سوآء من اهل الكتب امة قآئمة يتلون ايت الله انآاليل وهم يسجدون، يومنون بالله واليوم الاخرة ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وائولئك من الصلحين.

(آلعمران ١١٦١)-

سب (اہل کتاب) کیسان نہیں، (انھیں) اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے، یہ لوگ اللہ کی آینوں کو اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھلائی کا حکم ویتے ہیں، اور بدی ہے روکتے ہیں اور اچھی ہاتوں کی طرف دوڑتے ہیں ہوگ کی کوکاروں میں سے ہیں۔

گران صالح افراد کا انسانی معاشره اور انسانی عمل پرکوئی اثر نه تھا، کیونکہ وہ صرف چند افراد تھے اور قومیں افراد کو خاطر میں نہیں لاتیں، چنانچہ ہر دور ودیار میں ایسے صالح افراد رہے ہیں اور اب بھی ہیں، جواہ کچھا عمال واخلاق اور عبادات اور دوسر بےلوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں، کین جوخلاء اور مسئلہ قو موں اور نسلوں اور تدن ومعاشرہ کی سطح پر ہووہ اس وقت تک پر نہیں ہوسکتا، جب تک کہ وہ خیر وصلاح ، اسوہ حسنہ اور عملی نمونہ بھی امت اور انسانی معاشرے کی سطح ہوسکتا، جب تک کہ وہ خیر وصلاح ، اسوہ حسنہ اور عملی نمونہ بھی امت اور انسانی معاشرے کی سطح کی نہ ہو، جو بلند ترین نبوی تعلیمات ، شریفانہ اصول واخلاق ، اور مثالی انفرادی واجتماعی عمل کی نہ ہو، جو بلند ترین نبوی تعلیمات ، شریفانہ اصول واخلاق ، اور مثالی انفرادی واجتماعی عمل کی نہ ہو، جو بلند ترین نبوی تعلیمات ، شریفانہ اصول واخلاق ، اور مثالی انفرادی واجتماعی عمل کی

نمائندگی حکومت وسیاست، تجارت ومعاملت انفرادی واجتماعی زندگی ،افراداور جماعتوں کے ساتھ برتاؤں اور قوموں اور حکومتوں کے ساتھ معاملات رضا مندی وناراضگی ، صلح و جنگ، فقروغنا، ہر حالات اور ہرصورت میں کرتا ہواور اس امت و جماعت کی عام علامت اورممتاز خصوصیت نہ بن چکاہو۔

صحابہ کرام ؓ اور وہ مبارک لوگ جنہوں نے گہوار ہُ نبوت میں پرورش اور مدرسہ ایمان وقر آن میں تربیت یائی تھی ،انہی مذکورہ علامات وخصوصیات کے مالک تھے۔

ایک انصاف پینداور تاریخ عالم سے واقف مغربی اہل علم نے اس طبقہ کی بڑی کامیاب تصویر پیش کی ہے اور ان کی نمایاں ومشترک خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے، جونبوت کا باغ تازہ اور قرآن کی فصل بہار کہلانے کا مستحق ہے، جرمن فاصل کا ئناتی (CAETANI) اپنی کتاب، ''سنین اسلام''میں لکھتا ہے:۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی وراثت کے بیجے نمائند ہے مستقبل میں اسلام کے مبلغ اور محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدار سیدہ لوگوں تک جو تعلیمات پہونچائی تھیں،ان کے امین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان سے محبت نے ان لوگوں کوفکر و جذبات کے ایک ایسے عالم میں پہونچا دیا تھ جس سے اعلیٰ اور متمدن ماحول کسی نے دیکھا خبیں تھا۔

در حقیقت ان لوگوں میں ہر لحاظ ہے بہترین تغیر ہواتھا،اور بعد میں انھوں نے جنگ کے مواقع پر مشکل ترین حالات میں اس بات کی شہادت پیش کی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے افکار کی مختم ریزی،زرخیز زمین میں کی گئی تھی،جس ہے بہترین صلاحیتوں کے انسان وجود میں آئے، یہ لوگ مقدی صحیفہ کے امین اور اس کے حافظ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لفظ یا تھی بہونے یا یا تھا،اس کے زبر دست محافظ تھے۔

یہ تھے اسلام کے قابل احتر ام پیش روجنھوں نے مسلم سوسائٹی کے اولین فقہاءعلماءاور محدثین کوجنم دیا (ماخوذ از

CAETANI ANNALI DES ISLAM VOLILP429 T.W.ARNOLD: PREACHING OF ESLAM(LONDON1925)PP.42

#### اختساب كائنات

امت اسلامیہ پر عالمی نگرانی اخلاق ورجھانات انفرادی وبین الاقوامی طرزعمل کے احتساب انصاف کے قیام، شہادت حق ،امرمعروف، ونہی منکر کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے،اوراس کوقیامت کے دن اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتا ہی پرجواب دہ بنایا گیا ہے۔

يآايها الذين امنو كونوا قوامين لله شهدآء بالقسط ولا يجر منكم شنان قوم على الاتعدلو، اعدلو اهوا قرب لتقوى، واتقوالله ان الله خبير بما تعلمون (المائم، -٩)

اے ایمان والوں اللہ کے لئے پوری پابندی کرنے والے اور عدل کے ساتھ شہادت دینے والے رہواور کسی جماعت کی شمنی تمہیں اسپر آ مادہ نہ کرے کہ تم (اس کے ساتھ) انصاف نہ کرو، انصاف کرتے رہو کہ وہ تقویٰ ہے بہت قریب ہاور اللہ ہے ڈرتے رہو بے شک اللہ کو اسکی (پوری) خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔

اوراس امت کے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی پر تنبیہ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں انسانیت مصیبت ومشکل میں پھنل سکتی ہے اور روئے زمین پر فتنہ وفساد اور انار کی پھیل سکتی ہے انسانی مجموعہ کو (جومدینہ کی ابتدائی زندگی میں تھا اور جس کی تعداد چندسو چنانچہ اس چھوٹے سے انسانی مجموعہ کو (جومدینہ کی ابتدائی زندگی میں تھا اور جس کی تعداد چندسو سے زائد نہیں تھی ) مختاطب کرتے ہوئے اور اسے دعوت وعقیدہ کی بنیاد پر اسلامی اخوت قائم کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اور اسے دعوت وعقیدہ کی بنیاد پر اسلامی اخوت قائم کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فر مایا گیا۔

الا تفعلوة تكن فتنه في الارض وفساد كبير، (الانفال-27) اگريينه كروكية زمين مين (برا) فتنه اور برا افساد يجيل جائے گا۔

پھرکیا آج کی ملت اسلامیہ اس کی مخاطب ہیں جس سے معمورہ عالم آباد ہے اور جو بڑی برئی حکومتیں اور افرادی طاقت رکھتی ہے۔ جب وہ اپنے قائدانہ و داعیانہ منصب و مقام کو خالی حجور دیے گی اور اپنی اجتماعی ذمہ داری (اخلاقی نگرانی اور رجحانات کے احتساب مظلوم کی حمایت اور ظالم کی فدمت و سرزنش) ہے منہ موڑ لے گی تو دنیا پر اس بڑی کو تا ہی اور خطرناک غلطی کا کیسا براا ٹریڑے گا۔

قرآن اس امت کواس داعیانه و قائدانه مقام ،اصلاح کی ذمه داری اورامر بالمعروف و

نہی عن المنکر کی مسئولیٹ کی یادگزشتہ اقوام کا حوالہ دیئے ہوئے اور اس کے شعور واحساس کو بیدارکر تے ہوئے دلاتا ہے۔

فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيته ينتهون عن الفساد في الارض الا قليلاً ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلمو ما اترو فو فيه وكانو مجرمين

پس کاش تمہارے پیشتر کی امتوں میں ایسے باشعورلوگ ہوتے جومنع کرتے ملک میں فساد (پھیلانے) ہے بجز چندلوگول کے جن کوہم نے اس سے بچالیا تھااو جولوگ (اپنی جانوں پر)ظلم کرنے والے تھے وہ جس ناز ونعت میں تھے اس کے چچھے پڑے رہے اور (عادی) مجرم بن گئے۔

شاعراسلام ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس حقیقت کواپی نظم'' ابلیس کی مجلس شوری'' میں بڑی خوبی سے پیش کیا ہے اور صدر مجلس ابلیس کی زبان سے اس خطرہ کی نشاندہی کی ہے کہ جومسلمان کے وجود، ان کی بیداری اور ان کی عالمی ذمہ داری سے ابلیسی نظام کو لاحق ہے چنانچہ ابلیس ایے مشیروں سے کہتا ہے۔

توڑ ڈالیں جس کی تکبریں طلسم شش جہات
ہونہ روش اس خدا اندیش کی تاریک رات
تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے
تابساط زندگی پر اس کے سب مہرے ہوں مات
خیر اسی میں رہے قیامت تک مومن غلام
چھوڑ کر اورووں کی خاطر سے جہان بی ثبات
ہے وہی شعر وتصوف اس کے حق میں خوب تر
جو چھپاے اس کے آنکھوں سے تماشائے حیات
ہرنفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
ہرخش ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کی دیں کی احتساب کا نات

## امت کی مسلسل ذ مه داری ونگرانی

اس نقط نظر نے یہ بات لازی ہوجاتی ہے کہ انسانی تدن میں تا نیری عمل جاری رہاور وقفہ وقفہ سے اس کا از سر نو جائزہ لیا جا تا رہا ورتخ بی اور شرپ ندعنا صراور فاسدوم ہلک ربھان کے جاس کے خاص طور پر دواسباب ہیں ایک تو یہ کہ یہ اتوام عالم صلاح وفساد کے نئے اور متضادعنا صراور تعالیم اور ان سے متاثر ہوتی رہتی ہا اور زندگی ہر مم رواں دواں ہواراس کا کوئی کا زرواں کہیں بھی تھہر تانہیں۔ اس کئے تھوڑ نے تھوڑ وقفہ سے اس کی سمت ورفتار کو دیکھتے رہنا اور اس کی نئی ضرور توں کو پورا کرنا ناگزیر ہوتا ہے افسوس کا مقام ہے کہ اس عہدا خیر میں تخ بی ومف تر کی کوں اور فلسفوں کے زیر اثر آ کرملت اسلامیہ عالمی قیادت کے میدان سے الگ ہوکر گویا اپنے خول میں بندہ وکر رہ گئی ہے۔

دوسراسبب بیہ ہے کہ امت اسلامیہ بی آخری آسانی پیغام کی حامل ایک ابدی امت اور
انسانیت کے مرکزی امید ہے اس لئے اے اپنے پیغام کو سینے سے لگائے رہنا چاہئے۔ اور
قافلہ انسانیت کی قیادت اور دنیا کی مگر انی اور عقائد و اخلاق اور انفرادی و بین الاقوا می تعلقات پر
نظر رکھنا چاہئے۔ اس لئے کہ قو میں صرف تاریخ کے سہارے یا اپنی عظمت رفتہ اور گزشتہ
کا مرانیوں کی بدولت نہیں، بلکہ جہد مسلسل، دائمی سرگری ، مستقبل احساس ذمہ داری، ہمہ دم
قربانی کیلئے آمادگی، جدت وندرت اپنی تازہ دم اور تازہ کارقوت افادیت وصلاحیت کے بل
پرزندہ و تابندہ رہتی ہیں۔ جب وہ اپنی تازہ دم اور زمانہ انہیں طاق نسیاں پررکھ دیتا ہے اس لئے
تو تاریخ کے دفتر پارینہ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور زمانہ انہیں طاق نسیاں پررکھ دیتا ہے اس لئے
امت مجمدیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ از سرنوا پنے دعوتی ، تہذیبی اور قائد نہ کر دار کے ساتھ سرگرم

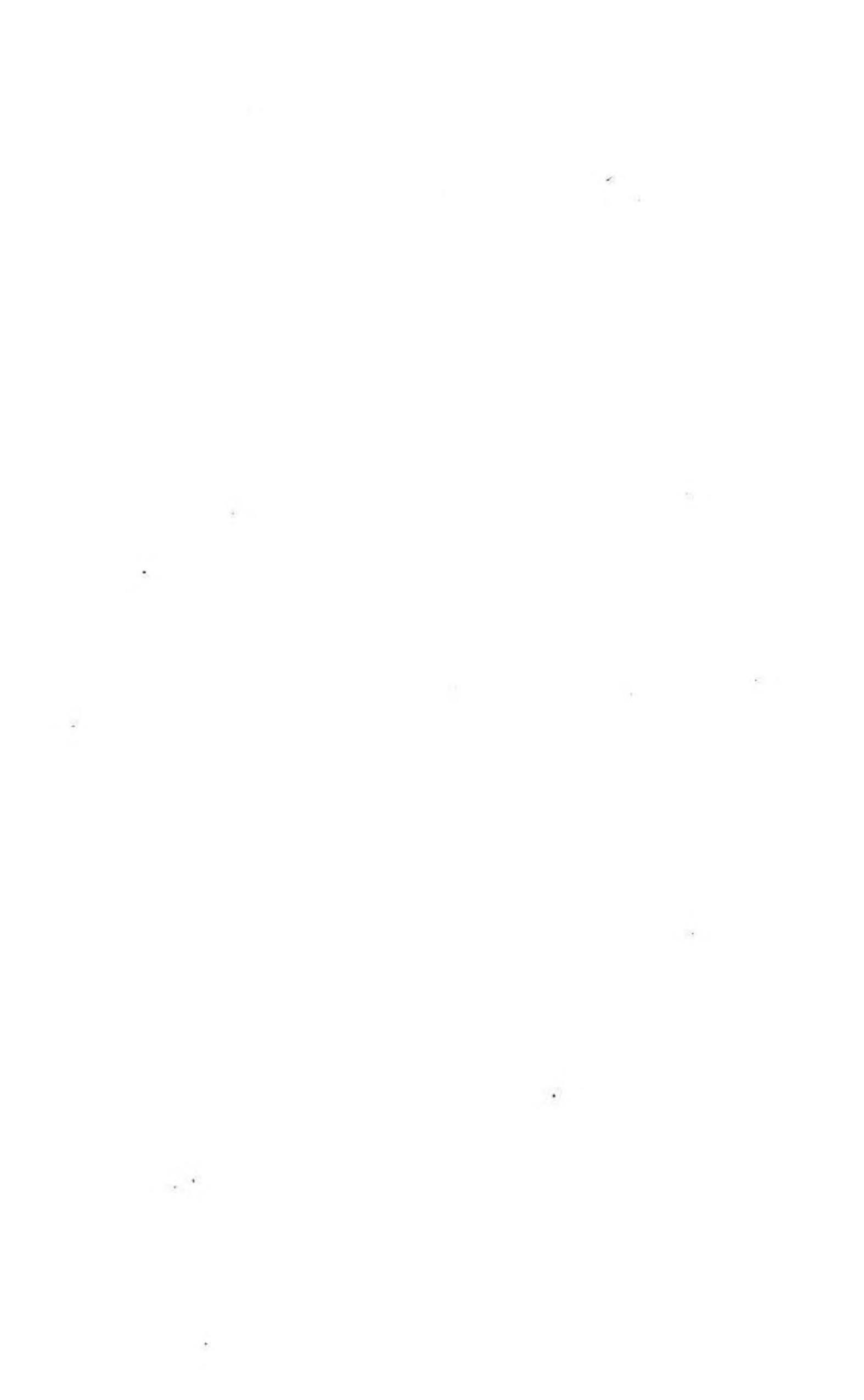

## ز مانه كاحقیقی خلا

یے حضرت مولانا سیدابواکسن علی حسنی ندوی رحمہ الله کی وہ اہم اور تاریخی تقریر ہے جوانہوں نے '' جامعة الا مارات العربیہ العین'' میں منتخب دانشوروں ، ممتاز علماء ، مسلمان عرب نو جوانوں اور طلبہ وطالبات کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں ۱۵ صفر ۴ مهم ادھ بمطابق ۱۹ نومبر ۱۹۸۳ء کوفر مائی ۔ جس میں حضرت مولانا نے امت کی ذمہ داریوں اس کے مقصد حیات ، اور عام انسانی مسائل پرزمان ومکان ہے باند جوکر موقع و حاضرین کی مناسبت ہے پوری طاقت وقوت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبين محمد واله وصحبه اجمعين و من تبعهم باحسان و دعا بدعوتهم الى يوم الدين.

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تو فیق پرشکرادا کرتا ہوں جس نے ایسے منتخب دانشوروں ہمتاز فضلاء ہمسلمان عرب نو جونواں اور جزیرہ کے باشندوں اور ہونہار دوستوں سے ملاقات کا موقع عنایت فرمایا۔ جوابدی عزت وشرافت کے وارث وامین ہیں اور جن سے مستقبل میں امیدیں وابستہ ہیں۔

### ز مانه کافیشن

میرے بھائیو! آج پڑھے لکھے دل سوز انسانی مشکلات اوراسلامی مسائل ہے دلچیں رکھنے والوں نے ان مشکلات اورمسائل پر کثرت سے اظہار خیال شروع کردیا، یہی ان کی بحث ومباحثۂ کاموضوع بلکہ زمانہ کافیشن بن گیا ہے۔

ان میں بہت اے اقتصادی مسئلہ کواٹھاتے ہیں اوراس کوموضوع گفتگو بناتے ہیں بعض قیادت کا مسئلہ پیش کرتے ہیں اوراس کواصل کھہراتے ہیں کچھ سیاسی مسائل پر اظہار خیال کرتے ہیں بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مزدوری کا مسئلہ کارخانوں میں کام کرنے والے ملاز مین کا مسئلہ، کاریگروں کا مسئلہ، غرضیکہ مسائل کا ایک انبار ہے لیکن سارے مسائل ذیلی بیں اور طفیلی بیں یاوہمی اور خیالی حقیقی مسئلہ پوری انسانی برادری کاعالمی مسئلہ ہے۔

میرے بزرگواوردوستو! قوم اورملت کی سطح پرصالح نمونہ کے وجود کا مسئلہ ہے میرارائے گئی افراد کے مسئلہ کی طرف نہیں افراد تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں تنہا افراد انقلاب نہیں لا سکتے ، زمانہ کا رخ نہیں بدل سکتے ، مسئلہ اس وقت اس کا ل زندہ مثالی نمونہ کا ہے جو قوموں کی سطح پر وجود میں آئے ہیں ، ان تمام قوموں اورملتیں بھیڑ بکریوں کے اس ریوڑ کی طرح ہوگئی ہیں جس کا کوئی چرواہا نہ ہو۔

### انسانی دنیا کی تاریک ترین صدی

چھٹی صدی میسی انسانی دنیا کی تاریک ترین صدی ہے جس میں ندانسانیت، ندزندگی کی رض، نظمیر کی کسک، ندوین کا خیال، نداخلاقی حس، ندآ سانی ہی کوئی کتاب محفوظ میں نہ مخفوظ اور صادق دین کی رہنمائی پوراعالم ایک لاشئہ ہے جان، ایک جسم ہے روح کی طرح تھا، نور کی کوئی کرن نہیں انسانیت کے قلب میں کوئی در ذہبیں تھا، غرضیکہ لوگ تاریکیوں میں بھٹک رہ تھے، کہ اللہ تعالی نے اس جزیرہ پرجس پر آپ اور جم مل رہے ہیں، یہ جوہم کو اور پورے مسلمانوں کودل وجان سے زیادہ عزیز ہے اپنے نبی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو معبوث فر مایا، آپ کی بعث تھی کیکن وہ منسلک تھی ایک پوری امت کی بعث کے ساتھ اس کا ادراک بہت سے لوگ نہیں کر سکے، اللہ تعالی نے اس امت کی ایک صفات بیان کی ہیں جو کسی مبعوث پر ہی منطبق ہو عتی ہیں جو مامور من اللہ ہو۔

"كنتم خير امة اخرجت الناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر وتومنون بالله.

تم بہترین امت ہو،لوگوں کے لئے نکالے گئے ہوتم بھلائی کا حکم کرتے ہواور برائیوں سے رو کتے ہواوراللہ پرایمان رکھتے ہو۔

ہم نے ایسا مابدالانتیاز وصف نہیں دیکھا جو دوامتوں اور دوقو موں کے درمیان لکیر تھینے دے ایسا مابدالانتیاز وصف نہیں دیکھا جو دوامتوں اور دوقو موں کے درمیان لکیر تھینی دے ایسی امت جو مامور من اللہ ہوجس کوایک ایسی فرمہ داری سونبی گئی ہو،جس سے بڑھ کرکوئی فرمہ داری نبوت کے علاوہ نہیں ہو سکتی، حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، بعثت مقرونہ تھی، وہ ذمہ داری نبوت کے علاوہ نہیں ہو تھی۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانیت کے انجام پر اثر اندار ہوئی، ایک امت کی بعث سے وابستہ تھی۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانیت کے انجام پر اثر اندار ہوئی،

نداہب کی تاریخ ،قوموں کے عروج وزوال کی تاریخ اورنظریات ومقاصد کی تاریخ میں بیا یک نیا تجربہ تھا ہوسکتا ہے قرآن وحدیث کے ماہرین کواس تعبیر میں انو کھا بن محسوں ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اس میں جدت اور حدہ تے جاوز مجھیں لیکن اس موقع پراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اشتہاد میں پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا:

#### بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

(تم آسانی پیدا کرنے کیلئے مبعوث ہوئے ہود شواریاں پیدا کرنے کیلئے ہیں)

آپ نے بعث کالفظ اختیار کیا اور اس سے سحابہ کرام گونخاطب کیا بیاان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کیلئے تھا جو بھیجا جاتا ہے اس کی زمد داری ہوتی ہے جو مامور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ،اس احساس نے سحابہ کرام اور اس کے پیروکاروں کو ایک مہمیز دیا ان کا ہر فر داگر چہمر تبہ ومقام کے اس درجہ کونہ پہنچے اور ثقافت اور تہذیب کے اس معیار پر ندا تر ب گراس کو بیاحساس رہتا تھا کہ وہ بھیجا ہوا ہے (معبوث ہے ) اس سے خدا کے سامنے سوال ہوگا کہ تمہاری موجودگی میں اور تمہارے رہتے ہوئے انسانوں اور تو موں کا بیا نجام کیوں ہوا۔

#### ہم اللہ ہی کے قاصد ہیں

اریان کے سپہ سالاراعظم نے حضرت ربعیؓ بن عامر (۱) سے جب اسلامی فوج جوعر بول مشتمل تھی ،اریان پر آئی پوچھا کہتم کو یہاں کیا چیز لائی ہے کس چیز نے تم کوجز ریرۃ العرب سے نکلنے پرمجبور کیا؟

انہوں نے اس کے جواب میں وہ زلزلہ خیز واثر انگیز اور تاریخی جملہ کہا جس کی نظیر حکومتوں اور سر براہوں کے قاصدوں اور سفراؤں کی زبان ہے ادا کئے ہوئے جملوں میں نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ ''جم کوکوئی چیز لے کر نہیں آئی اور جم اپنے لئے نہیں نگلتے ہیں' تاریخ ایک ریکارڈ ہے خاص طور پرعر بی تاریخ ، کیوں کہ عرب تاریخ میں بڑے امائندار ثابت ہوئے ہیں۔ جو تاریخ عربوں نے ریکارڈ بی ہے وہ اپنی باریک بنی اور امانت میں ممتاز ہے تاریخ نے یہ کلمات نوٹ کئے ، پیشہ یارے محفوط کر لئے جوآج بھی میرے کان میں دہے ہیں۔

<sup>.....(</sup>۱) حضرت ربعی بن عامر طبحا بی تنصے اور عرب کے ایک شریف اور ممتاز خاندان سے تعلق رکھتے تنصے۔

الله ابتعثنا (الله نے ہم کو بھیجا ہے)

میرے بھائیو! ذرااعتمادگود یکھوجواس اعرابی کی رگ رگ میں ساگیاتھا، کس بلندی سے وہ بات کرر ہاہے،احساس کمتری کی کوئی قتم اس کے قریب پھٹکتی نہیں۔

رستم سپسالارابران شاہانہ ترک واحتشام اوراپنی شوکت وسطوت کے ساتھ جاوہ آرائے مند ہے، ایک دیہاتی آ کرمعمولی گھوڑ ہے ہے نکاتا ہے اوراس کے تخواب اورریشم ودیباکے فرش وفروش کوروند تاہوا آ گے بڑھ جاتا ہے، وہاں کی ٹیپٹاپ نے اس کوذرا بھی مرغوب نہیں کیا۔ جبرستم نے اس ہے کہا کہ تم کو کیا چیزیباں لائی اس کے نواجواب ہو سکتے تھے کم از کم یہ یہ مکن تھا کہ کہتے کہ فقر وفاقہ ہم کو یبال لایا ہے، یاذر آ گے بڑھتے تو کہتے کہ خوشحالی اور فارغ یہ بیومکن تھا کہ کہتے کہ فقر وفاقہ ہم کو یبال لایا ہے، یاذر آ گے بڑھتے تو کہتے کہ خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی گزار نے کے شوق میں نکلے جوابران میں پائی جاتی ہے، یا قبائل کے ظلم وستم سے مجبور ہوکر یہ اقدام کیا ہے۔ یہ سب کچھنہیں بلکہ بڑے اطمینان اور قبلی سکون کے ساتھ انہوں نے (ایمان ان کے زبان سے بول رہا تھا، بلکہ امنڈ رہا تھا اور بہدرہا تھا) کہے نہیں ان میں سے کوئی چیز ہم کو لے کرنہیں آئی صرف اللہ نے ہم کو بھیجا ہے چھٹی صدی سیحی کے اسلامی پیغام کے اولین حاملین کے اعتماد کا یہی حال تھا۔

رسم اس بات کی تو قع بھی نہیں کرسکتا تھا میرے بھائیو! میں پورے وثوق ہے کہہسکتا ہوں کہرسم کواس بات کی ہرگز تو قع نہیں کھی خواب میں بھی اس کود کی نہیں سکتا تھاا یک دیہاتی جو معمولی لباس پہنے ہوئے تھا جس کوار انی نہایت حقارت آ میزنگاہ ہے دیکھتے تھے یہ ایرانی کون معمولی لباس پہنے ہوئے تھا جس کوار انی نہایت حقارت آ میزنگاہ ہے دیکھتے تھے یہ ایرانی کون تھے اگر ان میں سے کوئی پڑکا لگا تا تو اس کی قیمت ایک لا کھ ہے کم ہوتی تو وہ نگا ہوں میں چیا نہیں تھا بلکہ لوگ اس کو حقیر جانے تھے، اور ٹوپی ایک لا کھ ہے کم ہوتی تو لوگ اس کو گھٹیا تصور کرتے تھے، وہ بڑوں کے ساتھ بیٹینیں سکتا تھا، یہ بدوی جس کالباس کمل نہ تھا ہوسکتا ہے اس کے کا نے اپنالباس با ندھ رکھا ہووہ کہتا ہے ''اور اللہ نے ہم کو بھیجا ہے' یکلمہ کیا ہے، اس کا جلال ہے ایک رعب ہے، جس کی گوننے دلوں میں ہوگی ۔ جس کار یکارڈ تاریخ میں ہا اس نے جواب جا کہ ہم نکالیں'' عقیدہ تو حید سے سرشار، ایمان ویقین کی دولت دیا تھیں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تا کہ ہم نکالیں'' عقیدہ تو حید سے سرشار، ایمان ویقین کی دولت سے مالا مال اس اعرانی نے نہایت وقت ری سے کلام کیا کیونکہ وہ ایک دین کی اور عقیدہ تو حید کی آ خری آ سانی بیغام کی نمائندگی کرر ہاتھا۔ اس نے کہا ہم خور نہیں آ کے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہا کہ کو بھیجا ہم خور نہیں آ کے اللہ نے ہم کو بھیجا ہم کو بھیجا ہم خور نہیں آ کے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کی آ خری آ سانی بیغام کی نمائندگی کرر ہاتھا۔ اس نے کہا ہم خور نہیں آ کے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے

یہ بات صرف ایک موجداؤر ایک صاحب ایمان ہی کہہ سکتا ہے۔ کہ اگر نکلنا ہی ہوتا تو ہم کب کے نکل چکے ہوتے ،مقدر کی بات ہے کہ یہ علم ہم کواللہ کے رسول حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملااس لئے انہوں نے کہا''اللہ نے ہم کو بھیجا ہے' ہر ہر کلمہ نہایت وقتی اور نیا تلا ہے جیسے سود فعہ اس پرغور کیا گیا ہو، ماہرین قانون کی دقیق دفعات سے زیادہ عمیق اور دقیق اور لیکن یہ سب دفعتا ہوگیا ایمان کی زبان سے بول رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تا کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے زکال کر خدائے واحد کی بندگی میں داخل کریں۔ اس جملہ تا کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے زکال کر خدائے واحد کی بندگی میں داخل کریں۔ اس جملہ سے انہوں نے جواریان کے طرز حکومت و معاشرت اور کسری اور قیصر کے طرز عمل سے دنیا کو معلوم تھا، اور اس کی شاہانہ نشست اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے بھی ظاہر ہور ہا تھا۔

حضرت ربعی بن عامر "نے بیہ بات واضح کرتے ہوئے کہددیا کہ ہم کواللہ نے بھیجا ہی ہے کہلوگوں کو بندوں کی بندگی ہے نکال کرا یک اللہ کی بندگی میں داخل کریں اور دنیا کی تنگی ہے نكال كردنيا كي وسعت ميں لائيں ان جملوں كوسوچ سوچ كرميں عالم جيرت ميں كھوجا تا ہوں اگروہ کہتے دنیا کی تنگی ہے نکال کرآ خرت کی وسعت میں لائیں تو ذرا بھی تعجب کی بات نے تھی۔ اگرآ خرت کی وسعت کہتے تو بالکل جیرت نہ ہوتی الیکن انہوں نے تو کہا کہ دنیا کی تنگی ہے نکال کر دنیا کی وسعت میں لائیں،تم پنجرے میں زندگی گزاررہے ہوں،تمہاری زندگی ان خوبصورت پرندوں کی طرح ہے،جن کو پنجرے میں قید کردیا گیا ہو، پنجراسونے کا ہو،اس کی تیلیاں سونے کی ہوں ،اورجن برتنول میں ان کو کھانے پینے کے لئے دیا جائے وہ بھی سونے کے ہولیکن بہر حال پنجرا پنجرا ہی ہے، تو ہم اس لئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے كةم كودنيا كي تنگى سے نكال كرجس كوتم نے اپنى كم علمى، وى البى سے محروى، بلنداغراض، يا كيزه جذبات اوراعلیٰ مقام انسانیت (جس ہے اللہ نے تم کوعزت بخشی ہے) ہے نا آشنائی کی وجہ سے وسعت تصور کررکھا ہے۔اس کی تنگی کواپنی عبادت نداہب سے ناواقفیت ،اور انسانیت کی حقیقت ناشنای سے تم نے وسعت سمجھ رکھا ہے، ہم تم کواس تنگ وتاریک زندگی ہے نکالنے کے لئے آئے ہیں تمہارے سینے تنگ ہیں تمہارے دل تاریک ہیں ہمہاری آ تکھیں بندہیں، تمہاری سائسیں رک چکی ہیں ہم کوآ زادی کاشعورہیں ہم حریت آشنانہیں ،روحانی لذت سے واقف نہیں۔ اور انسانی رفعت ، روحانی پرواز اور آسانی بلندی ہے آگاہ نیں ، اس علی ہے تم کو چھٹکار ادلانے کیلئے جس میں تم صدیوں سے گرفتار ہوہم آئے ہیں اس دنیا کی وسعتوں میں تم کو لانے کیلئے ، انہوں نے اس انداز سے بیہ بات کہی جیسے کدان کو پورایقین تھا کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی جوان کے ہمراہ آئے ہیں ، فراخی اور کشادگی وسعت کی زندگی گزار رہے ہیں۔
تمام ساتھی جوان کے ہمراہ آئے ہیں ، فراخی اور کشادگی وسعت کی زندگی گزار رہے ہیں۔
گزار رہے تھے، وہ تو سخت منگدی اور اقتصادی بدحالی کا شکار تھے، نہ غذا کی ، نہ سامان کی فراوانی ، نہ مکانات ور ہائش کی آسانی ، خیموں کی زندگی تھی اور سحرانوردی ، لیکن ہاں! ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال ، اور یقین کی لذت سے سرشار تھے، اس لئے ان کی زبان کھی تو بیہ ایمان کی دولت سے مالا مال ، اور یقین کی لذت سے سرشار تھے، اس لئے ان کی زبان کھی تو بیہ ایمان کی دولت سے مالا مال ، اور یقین کی لذت سے سرشار تھے، اس لئے ان کی زبان کھی تو بیہ

لازوال الفاظ اور جملے نگلے۔ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تا کہ جس کووہ جا ہے بندوں کی بندگی سے نکال کرصرف ایک اللہ ک بندگی میں داخل کریں۔اورد نیا کی تنگی سے نکال کرد نیا کی وسعت میں پہنچا ئیں ،اور مذاہب و اویان کے ظلم وستم سے نجات دلا کراسلام کے عدل وانصاف کے سابیمیں لائیں۔

اس المت کا بھیجا جانا جوایمان میں نرالی، اپنے اعتاد میں مثالی، اپنی سیرت وکردار میں بنظیر، انسانیت پر رحم وکرم کرنے میں انوکھی، اپنی سادگی پر کاری ضرب المثل، اور انسانی ہمدردی وغمخواری اور جن تکلیف دہ حالات سے انسانیت دوچار ہے، اس پر بے قراری اور ب چینی میں اپنی مثال آپ ہے، ایک نیا تجر بھا، یہ بھیجا جانا (بعثت) اجتاعتی بعثت تھی، تو می بعثت تھی، اس لئے پوراعرب اس لڑی میں پروگیا، اور سب کے سب پیغام آسانی کے حامل، رہنماو رہبر اور منارہ نور بن گئے۔ اس نے تاریخ کو نیارخ دیا، کیونکہ چھٹی اور ساتویں صدی سیجی اس سے کہیں آگے جا چکی تھی، کہ چندصالح افراد اس میں اثر انداز نہ ہوسکیں، قرآن کی شہادت موجود ہے، کہ وہ یہود جو قرآن کے بزد یک اور قرآن کی انزال کرنے والے نظر میں مبغوض ترین قوم تھے، ان میں نیک اور صالح افراد یائے جاتے تھے۔قرآن فرمارہا ہے۔

لَيْسُوُ سواء من اهل الكتاب اناء الليل وهم يسجدون يومنون بالله واليوم النُّهُ واليوم الآخر ويا مرون بالله ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين.

ترجمہ: سب یکسال نہیں (انھیں) اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے، یہ لوگ اللہ کی آ بیوں کو اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اور اچھی باتوں کی طرف دوڑتے ہیں، یہی لوگ نیکوں کاروں میں سے ہیں۔

قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہودی معاشرہ نیک اور صالح افراد سے خالی نہ تھالیکن انسانی سوسائٹی پران کا کوئی اٹر نہیں تھا،اور نہ انسانی سوسائٹی پران کا کوئی اٹر نہیں تھا،اور نہ انسانیت کے انجام پروہ اٹر انداز تھے،اس لئے کہ کہوہ گئے چنے افراد تھے،ایک پوری قوم کی جوعقیدہ کی پختگی ایمان ویقین کی حلاوت،اخلاق وکردار کی بلندی ایثارو قربانی کے جذبہ، شہسواری وسپہ گری کے حوصلے اور سنجیدگی ومتانت کے اس معیار پر ہوتب ہی وہ ایساعظیم اور غیر معمولی انقلاب برپا کر سکتی ہے،جس کا انسانی تاریخ نے مشاہدہ کیا۔

میرے بھائیو: یہی وہ راز ہے، در حقیقت اصل جو دشواری ہے، جوسب سے بڑا خلا ہے وہ کسی ایسی قوم کا موجود نہ ہونا ہے جوتمام قوموں کے لئے مثالی ہو، قومیں افراد کو خاطر میں نہیں لاتیں، بیا یک حقیقت ہے کہ اور خاص طور ہے موجودہ دور کی جن کے ہاتھ میں زمام قیادت ہے ، وہ چندافراد کےصلاح وتقویٰ کوئبیں دیکھتیں کیوں کہ چندافرادتو ہرقوم میں پائے جاتے ہیں، عربوں میں بھی ہیں،مسلمانوں میں بھی ہیں،لیکن بیقو میں افراد کونہیں دیکھتیں،ان کی نظریں منتظر ہیں ،الیمی قوموں کی یا الیمی قوم کی جوانسانیت کی قیادت کی صلاحیت رکھتی ہو، جو دوسری قوموں سے عقیدہ کی صلاحیت میں ،ایثار و قربانی کے جذبہ میں سادگی اور مجاہدہ میں ،خواہشات تفس سے بلند ہوکراورانا نیت ہے بالاتر ہوکر زندگی گزارنے میں ممتاز نظر آئے اوراس کواس چیز میں کوئی مشش اور جاذبیت محسوس نہ ہو،جس میں دوسری قوموں کومحسوس ہوتی ہے، جا ہےوہ تومیں سیادت وقیادت ،تہذیب وثقافت علوم وفنون اور فلسفہ وحکمت کے بام عروج پر کیوں نہ بهجنج جائيس بتمام يوريي قومين بلكه يورى انساني دنياذ رابهي ماننے كوتيار نہيں اور سراٹھا كركسي ايسي قوم کود کھنے کیلئے تیار نہیں جوان قوموں کے مقابلے میں شان امتیازی نہیں رکھتی ، کیوں کہان کے مقابلہ میں ان کودنیا کم ملی ہے، اگر ریجی اس دنیا کے پیچھے لگے اور اٹھیں خواہشات کے چکر میں پڑگئے،اورای طرح عیش کوشی اورلذت ببندی کا شکار ہو گئے،جس کی یورپ میں یوجا ہو رہی ہے،تومیرے بھائیویقین سیجئے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان سے کئی گنابڑھ جائیں۔

ان تمام وسائل عیش وعشرت میں مال ودولت کی فہراوانی میں وسیع وعریض حکومتوں میں ،
اورعلوم وفنون کی ترقی میں تو معاصر دنیا مسلمانوں اورعر بوں کو خاطر میں لانے والی نہیں ہے ،
اس کئے کہ وہ مجھ رہے ہیں بلکہ ان کو ناز وغرور ہے ، کہ وہ دنیا کے پیشواہیں ، تہذیب وتمدن کے امام ہیں ، تمام قو میں ان کے دستر خوان کی ژلہ رہا اور ان کی خوشہ چیں ہیں ، کوئی ہڑے ہے بڑا آ دمی امریکا یا یورپ ، متمدن سے متمدن شہر میں چلا جائے ، دولت کے انبارلگا لے ،او نجی او نجی بلانکیں اٹھا لے ،ایک خیالی دنیا بسالے ،اور ایسی دادوعیش دے کر داستان الف لیل کی یا دتازہ موجائے ، تو بھی کوئی یور بین میں سراٹھا کرد کھنے کواور نہ کسی کا احتر ام دینے کو تیار ہوگا ،اور نہ جبیں سائی کے لئے آ مادہ ہوگا۔

ای کے برخلاف اگر وہ کسی ایسے خص کو پالے جواگر چفقیرہی کیوں ننہولیکن ان تمام خواہشات سے بلندو بالا تر ہو، جن کی پور پین اقوام پرستش میں مبتلا ہیں، وہ دیکھیں کہ یہ چمک دمک اس کی آئھوں کا خیرہ نہیں کرتی ، یہ صنعت وحرفت کارعب اوراس کی رعنائی اس کومرعوب نہیں کرتی ، یہ تہذیب و تدن کا شیب ٹاپ اس کو لبھا نہیں سکتا، بلکہ وہ اس بحرمتلاظم میں کوہ گراں کی طرح ثابت قدم ہے، وہ سمندر کی تارکیوں میں منارہ نور ہے، اس تہذیب کی اس کو ذرہ برابر پرواہ نہیں بلکہ وہ اس کا نداق اڑا تا ہے، اور چوسی ہوئی گھیلی کی طرح اس کو تقیر بجھ کر چھیئک دیا ہے اور جوسی ہوئی گھیلی کی طرح اس کو تقیر بجھ کر چھیئک دیتا ہے اور صاف کہدویتا ہے، وہ آگ بجھانے والا اور ان کا مددگار ہے، ساری و نیاامراض کا دہندہ ہے، ساری و نیاامراض کا شکار ہے، وہ ایک ہندو، ایک شکار ہے، وہ طبی کیمپ لے کر آیا ہے، یہی وہ اعتاد اور یقین ہے، جو ایک پور پین ، ایک ہندو، ایک چینی ، ایک جانبی کو مجور کروے گی کہ سود فعہ خور کریں کہ اسلام میں ایک نسل اور آئی قوم پیدا کرنے کی پورٹی قدرت اور صلاحیت ہے۔

جہاں تک مال ودولت کا تعلق ہے اس سے موازنہ ہوتا ہے ، حساب لگایا جاتا ہے گل کلیٹ کیا جاتا ہے ، کوئی ملیز ہے تو کوئی نہیں ، ایک لکھ پتی ہے تو دوسر انہیں ، اور کوئی اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے ، ۔ یہ چیز کسی انسان کواس دنیا میں اس شخص کے احتر ام اور عزت پر آ مادہ نہیں کر سکتی جس کے یاس عیش وعشرت کے سارے وسائل موجود ہوں۔

جس خلاکوساتویں صدی مسیحی مین امامت اسلامیہ نے پر کیاتھا، وہ عالمی قیادت کا خلاتھا،

جس کو پوری صلاحیت اور قدرت کے ساتھ اس نے پر کیا، یہ پوری امت کی بعث کا کرشمہ ہے، جس کا ایک ایک فرد منارہ نور، حامل ایمان ویقین تھا، جس نے ظلمتوں میں اپنی راہ پیدا کی۔ حضرت عقبہ بن نافع شنے فرمایا تھا کہ بیسمندر حائل نہ ہوتا تو میں برابر چلتا چلا جاتا یہاں تک کہ آخری گناہ تک اسلام کا پیغام پہو نچا دیتا، ای طرح وہ اعتماد ویقین کی دولت سے مالا مال تھے، مسلمانوں کا ایمان تھا کہ ان کو بھیجا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں ان میں سے ہرفرد ذمہ داری کا پورااحساس رکھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کے حوالہ ایک فیمتی امانت کی گئی ہے، انسانی انجام کی امانت، جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس نے اسلامی عربی امت کا مقام متعین کیا اور دین وملت کی اقتصادی وسیاس معرک آرائی میں اس کے قائدانہ کر دار کی نشاندہی گی۔

غرض کہاں وفت ہم کوایک اجتماعی صالح نمونہ پیش کرنے کی قوموں اور ملتؤں کی سطح پر ضرورت ہے۔

### آج زمانه لهولعب اور ذلت ورسوائی سے عبارت ہے!

آج زمانہ ابود لعب اور ذلت ورسوائی سے عبارت ہے، اور اس طرح کی خبریں شائع ہوتی ہیں، رسواکن یا پھر پریشان کن، اگر آپ ایسی خبریں ٹلاش کرنے لگیں جو رسوائیوں اور پریشانیوں سے تعلق رکھتی ہوں تو آ پ تھک ہار کر بیٹھ جا ئیں گے، یہ بات اس لئے پیش آئی کہ ہم مقصدیت سے رشتہ تو ٹر کر لہو ولعب کا شکار ہو گئے، رسوائی قبول کرلی، ایمان مجھے اور اعتاد ویقین سے بیگانہ ہوگئے، وہ اعتماد جس سے ہر مسلمان کولیس ہونا چاہئے، کیوں کہ جس مدد کی موجودہ دنیا کو بخت ضرورت ہے اور دنیا جس کو بار بارد ہائی دے رہی ہے، امت اسلام کو پکار پکار کردد کیلئے بلار ہی ہے، وہ بھی ایمان ویقین ہے۔

کرمدد کیلئے بلار ہی ہے، وہ بھی ایمان ویقین ہے۔

#### بورابورباس کتے کی طرح ہوچکاہے

پورایورپاس کتے کی طرح ہو چکا ہے جو ہائیتار ہتا ہے، مارواور دوڑاؤ تو بھی ہانے اور چھوڑ وتو بھی ہانے اور یور پین تمرن اس جگالی کرنے والے اونٹ کی طرح ہے جو برابر جگالی میں لگار ہتا ہے، یور پین تمرن اپنی افادیت کھو چکا ہے، اس کے پاس کوئی نئی اور مفید چیز ہاتی نہیں رہ

کئی ہے، پورٹی دانشورستر ھویں ،اٹرار ہویں ،انیسویں صدیوں ، میں جدت پیدا کرنے سے ہار چکے ہیں، وہ ایک ہی چیز دہرائے چلے جارہے ہیں، لے دے کے ان کے دو کام رہ گئے ہیں، غلام بنانا، بے جاد باؤ ڈالنا،رسوا کرنا،مسائل کھڑے کرنا،وہ بامقصداورمفید کا کی صلاحیت کھو کے بیں،وہ دیوالیہ ہو چکے بیں،ندان کے یہاں جدت ہے ندنافیت،ایمان میں تو پہلے ہے د یوالیہ تھے، انسانیت کی حارہ سازی ، ، انسانی ترقی اور تہذیب وتدن کے ارتقاء میں بھی وہ د بوالیہ ہو چکے،ایباد بوالیہ پن جس کی کوئی نظیر نہیں ،اس وقت صرف ایک خلاہے،کسی دوسرے خلا کوشلیم کرنے کو تیارنہیں ، عالم تدن اور انسانی انجام کار کے نقشہ میں صرف ایک خلاہے ، وہ ایک الیی امت کا خلاہے، جوحامل پیغام ہو، سیرت وکردار کی آئینہ دار ہو،اخلاق وعادات کی بلندیوں پر فائز ایمان ویقین ہے ،سرشار ہو ،سنجیدہ ہواورعزم وحوصلہ والی ہو،ایثاروقر بانی کا جذبه رکھتی ہو،روحانی بالیدگی ہے ہمکناراور سیہ گری ہے متعصف ہو،انسانی دنیا کے نقشہ میں یمی تنہاایک خلاہے،جس کوایک مسلمان قوم ہی پر کرسکتی ہے، کیونکہ وہ ساتویں صدی عیسوی ہے اخیرتک قیادت کے فرائض انجام دیتی رہی ہے،اگرآج بھی اپنی قیمت جان لے اس کوا پنے بیغام کی عظمت وجلال کا احساس ہو جائے اور اپنے قوت کے سرچشموں سے اس کو آگاہی حاصل ہو جائے تو انسانیت کی قیادت ورہنمائی کا فمریضہ انجام دیتی رہے گی،کین ہم خودلہو ولعب كاشكار ،اورغفلت شعار ہو چكے ہیں ، میں معافی حاہتے ہوئے بديكہنے كی اجازت حاہتا ہوں(اگر چەمىرى پيدائش اورميرانشوونما ہندوستان ميں ہوا)ليكن ميرى رگول ميں عربی خون خود بخو د دوژر باہے، میں اس پراللہ کاشکرا داکرتا ہوں ،میرانسب نامہ حضرت سیدناحسن رضی اللہ عنہ ہے جاملتا ہے،اگر آپ ہے کچھ کہا سنا تو ایک بھائی کے ناطہ ہے جو آپ کا دینی بھائی بھی ہے اور نسبی بھائی بھی ،جس ہے ادب کا ،زبان کا اور احساسات کا رشتہ قائم ہے تو میرے بھائیو، آپ مجھے ہے ناراض نہ ہول۔

یاسلامی عربی امت کب این پیروں پر کھڑی ہوگی ،اور کب ازسرنو پیغام انسانی کی ذمہ داری ہے عہدہ برآ ہوگی ،زمانہ بلٹ کر پھرو ہیں جا پہو نچا، جہاں سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے کام کی ابتداء کی تھی ،آج پھر جا ہلیت کا دور دورہ ہے ،ایک عالمی جا ہلیت ،ایک یور پی جا ہلیت ،ایک ایور پی جا ہلیت ،ایک ایور پی جا ہلیت ،ایک اور دورہ ہے ،ایک روشنی ہے ، وہ اسلام کا جا ہلیت ،امر کی روسی جا ہلیت ، بیکن جا ہلیت جا ہلیت ہے ،صرف ایک روشنی ہے ، وہ اسلام کا

نور ہے، وہ نور آج بھی قرآن مجید کے واسط سے عربوں کے پاس قرآن کے صفحات میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ہم ہندوستان والے، برصغیر کے رہنے والے جزیرة العرب کی طرف نگامیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں، ایک قائد امت کی حیثیت سے اور ایک حامل پیغام امت کی حیثیت سے اور ایک حامل پیغام امت کی حیثیت سے برڑے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے کہ ہم کو ایک تجربہ ہوا جو نہ ہمارے حسب حال تھا اور نہ آپ کے دریوزہ گرمیں مسب حال تھا اور نہ آپ کے شایان شان ہمارے بہت سے بھائی آپ کے دریوزہ گرمیں آپ کے دریوزہ گرمیں آپ کے خوشہ چیں ہیں، لیکن حقیق خوشہ چینی اور دریوزہ گرمی قرآن وایمان کے دستر خوان اور اس کی نعمت ہائے لا زوال ہے۔

ہم اپنے ہندوستانی اور پاکستانی بھائیوں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم جودولت اپنے عرب بھائیوں سے پٹرول کی شکل میں حاصل کررہے ہیں بیاصل دولت نہیں ہے بلکہ اصل وہ نورہے جو مکہ مدینہ میں چیکا وہی عربوں کی اصل دولت ہے، اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہئے، میں اپنے نوجوان سے بہت پرامید ہول کہ وہ اپنے کو اس بلند منصب کے لئے تیار کریں گے، قیادت ورہنما کے منصب کے لئے اوران تہذیب یافتہ لوگوں کے لئے ایساایمانی و قابل تقلید نمونہ پیش کریں گے، جو تہذیب و تدن اور ترقی پسندی و پیش قدمی کے دعویدار ہیں۔

یہ ایک امانت ہے جو میں آپ ہے کہنا جا ہتا تھا،میرے دوستوں اور بھائیوں کی طرف سے یہ پیغام نہیں ہے بلکہ بیرانسانیت کا پیغام ہے ،اگر چہ میں بہت چھوٹا ہوں کیکن میں انسانیت کانمائندہ ہوں۔

میرے کان، دلوں کی دھڑ کنین جمیرانسانی کی آ وازاندرون کی سرگوشیاں من رہے ہیں، میں یہاں کہدرہا ہوں ،لیکن دنیا کے آخری حصہ میں امریکہ اور یورپ والوں کے جذبات وخیالات میرے کان سے مکرار رہے ہیں، آپ بھی ان کوئن کرمحسوں کر سکتے ہیں، اگرہ زندہ

ٹرانسمیٹر ہےرابطہ قائم کریں۔

میں اپی بات آپ نو جوانوں ہے کہتا ہوں کہ آپ آپ کو تیار کروا پنی بیٹری ایمانیات سے چارج کروں ، پنجیدگی ومتانت ، پختگی اور حوصلہ مندی کا آپ کو عادی بناؤ ، شہ سواری اور اولوالعزمی آپ اندر پیدا کرو ، خواہشات نفس اور انا نیت سے بالاتر ہوکر کام کرو ، نہ مال کے غلام بنو نہ جاہ کے اور نہ مادہ پر تی میں مبتلا ہو ، تم خالص اللہ کی بندگی میں داخل ہوکر اس کے بندے بن کر رہو ، تا کہ یہ کہ سکو ، 'اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ جس کو وہ چاہے اس کو بندوں کی بندگی سے نکال کرصرف ایک اللہ کی بندگی میں داخل کریں ، اور دنیا کی تھی ہو نکال کردنیا کی وسعت میں داخل کریں اور مذاہب وادیان کی زیاد تیوں سے نجات دلا کر اسلام کے انعماف میں داخل کریں ، '۔

پوراعالم ہمین گوش ہے کہ اس کے کان میں بیصدا پھر گونجے، بیمجت آمیز کلمے وہ سے،
جس نے تاریخ کے دوحصوں میں تقسیم کر دیا، اور انسانیت کو اور قوموں کو دوخانوں میں بانٹ دیا،
ایک خوش بخت اور نصیب آور، دوسرابد بخت اور شقی، ایک نجات پانیوالی، دوسری ہلاک وہر بادہو
نے والی، میں اس پراکتفا کرتا ہوں اور طاس فیمتی موقع کی فراہمی پر دوبارہ شکر بیادا کرتا ہوں،
کہ اپنو جو انوں سے ملاقات کا اور ان سے صاف صاف کھل کر سچائی اور اخلاص کے اتھ بات کرنے کا موقع ملا۔

وآخر دعو انا ان الحمد لله رب العالمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

# اسلام اورخدمت خلق

ایک ہونہار ندوی فاصل ظہیراحمرصاحب صدیقی ندوی نے منصوبہ بندطریقہ پررفاہی کاموں کا بیژااٹھایا ے،جس کے تحت ایک حیات ہاسپیل اور حیات موبائل ہاسپیل بھی ہے اور الحمد للدید کام شروع بھی ہو چکا ہے ،سر دست پندرہ بیڈول کے لئے تعمیر ہو چکی ہے ،اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے ڈاکٹر حضرات اور زسیں کام کرررہی ہیں ،اس ہاسپول کے افتتاح اورا یک نئ عمارت کا سنگ بنیاد حضرت مولا ناسید ابوائسن على ندوى، رحمة الله ك باتھوں انجام يايا، اس تقريب ميں دار العلوم ندوة العلماء كے معتد تعليمات مولانا ڈاکٹرعبداللہ عباس صاحب ندوی مہتم دارالعلوم مولا ناسید محمد رابع (۱) صاحب حسنی ندوی ،صدر شعبهٔ عربی دارالعلوم، مولا ناسعید (۲) الرحمٰن اعظمی ندوی، ایثه یئر الرائد مولا ناواضح رشید ندوی اور دیگر اساتذ و کرام کے علاوہ اعیان شہرنے بھی ہمہ گیری کا ایک حصہ ہے جواسلام کی اصل روح کو پیش کرتی ہے جبکہ اس وقت پہلا جار ہاہے کہ اسلام چندعبادتوں اوررسومات کا ندجب ہے،اس ہاسپٹل کے بانی دیگر اور رفاہی کام انجام دے زہے ہیں، ہماری دعاہے کہ بیدادارہ مثالی خدمت انجام دے اور دوسرے شہروں کے مسلمانوں میں بھی بیہ جذبه کندمت بیدار ہوجواسلامی روایات کانقش قائم کرے۔

الحمد الله رب العالمين والصلاة و السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسن الى يوم الدين. حضرات:میرے لئے،میرے رفقاء کے لئے اگر زیادتی نہ ہوتو میں کہوں کہ تمام حاضرین کے لئے بیربوی خوش مستی کا بلکہ بڑی برکت کا اور قابل شکر موقع ہے کہ ہم ایک رفاہی مرکز میں ایک رفائی کام کے سلسلہ میں جمع ہوئے ہیں، آپ کومعلوم ہے کہ اسلام میں خدمت خلق کوکیا درجہ دیا گیاہے، کسی مذہب میں (جہاں تک میرامذا ہب کا تقابلی مطالعہ ہے) مجھے نہیں معلوم اور مجھے اب تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت ،خلق اللہ کی خدمت براتی رضامندی اورخوشی کااظهار کیا گیا ہواورا تناسراہا گیا ہو،ا تنااعز از دیا گیا ہو، جو کم كى چيز كے لئے ہوتا ہے،حديث ميں آتا ہے 'خير الناس من ينفع الناس ''لوگول ميں

<sup>(</sup>۱) حال ناظم دارالعلوم ندوة العلماء (۲) اب مهتم دارالعلوم ندوة العلماء كلهنوً ..... صدرمسلم برسنل الابوردُ بهندوستان

سب سے بہتر وہ ہے جولوگوں کے کام آئے ،ان کو فائدہ پہونچائے اور پھر'' میں فرج عن مومن کر بنہ فرج عن مومن کر بنہ فرج ایکان کی مومن کر بنہ فرج ایکان کی ایک تکایف کو دور کر ہے گاتو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کی تکایف کو دور کریں گے۔
گے۔

اسلام میں خدمت خلق کوعام طور پر جو قانو ن الہی ہے اس کے لحاظ ہے اس کا دور ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی برسی ترغیب دی گئی ہے اور اس کوقر آن وحدیث میں بڑا درجہ دیا گیا ہے جو کسی انسان کی تکلیف کو دور کر دے یہاں تک کہ اگر راستہ کا پڑا ہوا پھر ہٹا دے ،کوئی پانی یی رہاہواس کا گلاس بھردے، یا اگرراستہ میں کوئی خطرہ ہواس سے لوگوں کو آگاہ کردے یا اسے دور کر دے تو اس کا برا اجر بتایا گیا ہے، اس وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں، اور اگر آ پے حضرات نے تاریخ پڑھی ہےتو آ پکومعلوم ہوگا کہ عالم اسلام میں خدمت خلق کےالیے ایسے نمونے بلکہ ادارےاورمرکز قائم ہوئے ہیں جن کی دنیا میں مثال ملنی مشکل ہےاورا یک زمانہ میں اس کام کو ایک بڑی عبادت اوراجرو ثواب کی چیز مجھ کر کیا گیا ہے،اور خاص طور پر بیہ جوطب کافن ہے،اس میں اللہ کے اجر کی طلب، اس کی رضا اور خوشنو دی کا شوق، اس کی لاچ اور حسن نیت کوشامل کیا گیا ہے، جو ہمارے علم میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے،اس میں لوگوں کی تکلیف کو دور کر دینا، ان کودوا کھلانا اوراس کاعلاج کردینا ایک بہتر کام ہے لیکن کسی ندہب میں اس پراللہ کے اجر کا وعدہ اور اس کا اعلان اور اس کام میں اس طرح کے جذبہ کی قبولیت کا ذکر نہیں ہے میری تاریخ نداہب کے محدود تقابلی مطالعہ میں مجھے یہ بات نہیں ملی ،آپ دیکھیں گے کہا یسے مسلمان اطباء گذرے ہیں،اللہ کےایسے نیک بندے گذرے ہیں، چنھوں نے مخلوق کی تکلیف کو دور کرنا، اسے خطرہ سے باہر نکالنا خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،اعلیٰ درجہ کی عبادت سمجھا ہے ،اور اس کوبعض اوقات نفلی چیزوں پرتر جیح دی ہے کہ اللہ کے کسنی بندہ کی تکلیف ہمارے ذریعہ ہے دور ہوجائے تو اللہ تعالیٰ ہم ہے ایسا راضی ہو گیا جیسا ہماری کسی عام عبادت پرنہیں اس طرح کے واقعات سے پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔

حضرات: آپ طب اسلامی کی مسلم اطباء کی ، حکمت وطبابت اورفن طب وعلاج کی تاریخ برهیس اورخاص طور براگرسوانخ اور تذکره کی کتابوں کودیکھیں تو آپ کومعلوم ہوگا کہانبیاء کرام مشائخ عظام ، صوفیاء اور اولیاء اللہ بھی اس کو کتنی ترجیج دیتے تھے ، ان کے ایسے واقعات ہیں کہ جیرت ہوتی ہے ، کہ انھوں نے اتنی بڑی قربانی دی ، اتنی بڑی مشقت برداشت کی ، راتوں کو جاگنا ، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے خود کو تکلیف میں ڈالنا ، اس کے واقعات آپ کو تاریخ وسوانح کی کتابوں میں ملیس گے ، جن سے کتب خانے بھرے پڑے ہیں۔

و یکھئے: انسان کواپی بنائی ہوئی ہر چیزعزیز ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیزعزیز ہوتی ہے، بیادارہ تو بہت بڑی چیز ہےاس ادارہ کی ایک ایک این بھی عزیز ہے،اللہ تعالیٰ کواینے پیدا کی ہوئی مخلوق عزیز کیوں نہ ہو، نداہب کا مسئلہ الگ ہے، وہ تو نجات کا معاملہ ہے اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہو گالیکن اس دنیا میں تو اللہ تنارک وتعالیٰ خود کورب العالمین کہتا ہے ، رب المسلمین کہیں نہیں آیا ہے اور پھررب کا لفظ عربی میں اتناعام جائے اور وسیع ہے کہ اس کے مقابله مين اردوكا كوئى مفر دلفظ بين ركها جاسكتا كه هرطرح كاخيال ركھنے والا ہرطرح كى خبر گيرى کرنے والا ،اس طرح بیہ بہت بڑی خدمت ہی جہیں بلکہ اس کو میں ایک عبادت سمجھتا ہوں جس کے لئے بیمرکز قائم کیا گیا ہے اور اس پرانی مسرت اور اینے اس احساس کا بھی اظہار کرتا ہوں کے مسلمانوں میں اس چیز کی کمی تھی ،ضرورت تھی کہ ہر بڑے شہر میں کیا معنیٰ ہرشہر میں خاص طور پرمسلمانوں کی طرف ہے ایک اسپتال ہوتا ،جس کے اندراس دل سوزی ،ہمدری اورفکر کا اظہار ہوجوعام اسپتالوں میں نہیں ہوتا اس کئے کہ وہاں تو فن ہے، سائنس ہےاور ڈیوئی ہے کیکن یہاں تواجر بھی ہے، تواب کی امید بھی ہے،اس کی ضرورت کا احساس بھی ہےاور پھراس میں ہرانسان کوآ دم کی اولا د ہونے کی بناء پر ،بعض او قات ہم وطن ہونے کی بناء پر اور بعض اوقات دوسرےاوررشتوں کی بناء پرصرف ڈاکٹر اور مریض کے رشتہ کی نظر ہے نہیں دیکھا جاتا بلکے کئی رشتوں کی رعایت کر کے دیکھا جاتا ہے،اس لئے ایسے اسپتااوں کی خاص طویر مسلمانوں کی طرف سے بنانے کی ضرورت تھی اور اس میں وہ عناصر شامل ہو سکتے تھے اور ہوتے ہیں جو'' ایمان' کا نتیجہ ہیں،انسانی ہمدردی کا نتیجہ ہیں اور جواللہ کی مخلوق کواینی برادری اور ہم جنس جھنے کے عقیدہ میں داخل ہیں ،اس لئے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اس تاریخی شہر میں ،اس بڑے علمی مرکز میں اور ایک بڑے شاندار روایات اور تاریخ کے حامل شہر میں ایک اسپتال ہم

مسلمانوں کی طرف سے قائم ہورہا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہاں اس ہمدردی، اس دل سوزی، اور مساوات اور اس اخلاص و تندبی کا اظہار ہوگا، جو عام طور پر اسپتالوں میں نہیں ماتا، میں اسپتالوں کی تحقیر کئے بغیر اور اس پر تنقید کئے بغیر کہتا ہوں کہ یہ نتیجہ ہے اس شریعت اور اس اخلاقی تعلیم کا جو اسلام نے دی ہے کہ آ دمی کو انسان سے مجت ہونا چا ہے اور کسی انسان کو کوئی تکلیف پہو نچے تو اس نکلیف کا احساس ہونا چا ہے اور اس کی صدیا نہیں ہزار رہا مثالیں تاریخ اسلام میں پائی جاتی ہیں، میں مبار کباد بیش کرتا ہوں اپنے ان عزیر سے اور ہم عائیوں کو جضوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس کام کی بنیاد ڈالی اور پھر وہ اس کو اس پیا نہ اور اس معیار پر لے جارہے ہیں کہ جواس کو برخ ہیں ہوں گی، میں دوبارہ جواس کو برخ ہیں انشاء اللہ ممتاز بناد ہے گا، اللہ کے، بندوں بیاروں مبار کباد دیتا ہوں کو اس سے آ رام ملے گا اور ان کی دعا میں حاصل ہوں گی، میں دوبارہ مبار کباد دیتا ہوں بیباں کے ذمہ داروں کارکنوں، خاد موں اور داعیوں کو جضوں نے ہمیں بھی ہواور مبارکباد دیتا ہوں بیباں کے ذمہ داروں کارکنوں، خاد موں اور داعیوں کو جضوں نے ہمیں بھی ہواور مبارکباد دیتا ہوں بیاں کے ذمہ داروں کارکنوں، خاد صوصیت ہوکہ لوگ آس کی طرف تھنچیں اور اس کو جاذب بھی ہو، نیک نام بھی ہواور کا دوسرے اسپتالوں اور ترجیح دیں، اللہ تعالی دنیا میں اسے مصیبتوں سے نجات اور خدمت خلاق ور آخرت میں مغفرت کا ذرائے دیتا گیا ۔ نیا میں اسے مصیبتوں سے نجات اور خدمت خلاق ور آخرت میں مغفرت کا ذرائے دیتا گوئی ۔

وآخر دعوانا أن الحمد للدرب العالمين

# انسان كى فطرت ميں عشق ومحبت كاعنصر

الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيراً كثيرا

اسلام توحید کادین ہے اس میں وساطت و و کالت کی ضرورت نہیں

اسلام توحید خالص کا دین ہے، وہ خدااور بندہ کے درمیان کسی، وساطت اور 'الجنسی' کا قائل نہیں، وہ کسی الیم محسوس اور مادی چیز کاروادار نہیں، جس کوانسان اپنے فکرو خیال میں معبود کی طرح بسا کراپی ساری توجہ اور ہمت وقوت اس پر مرکوز کردے، اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے ، اس میں نہ تو واسطوں کی گنجائش ہے، نہ مظاہر کی ، نہ تصویروں کی نہ بتوں کی ، نہ یہاں یا دری اور پروہت کے شم کا کوئی طبقہ پایا جاتا ہے، نہ کا ہنوں اور مجاور دل کے طرز کی کوئی ع

الله تعالیٰ کاصاف ارشاد ہے۔

واذاسَنَالَک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذادعان فلیسجیبوالی ولیو منو ابی لعلهم یرشدون ('').

اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے پس (لوگول)و) جا بیئے کہ میرے احکام قبول کریں،اور مجھ پرایمان لائیں، عجب نہیں کہ ہدایت پاجائیں۔

(۱) سوائے انبیاءمرسلین کے،اس معنی میں کہ وہ تبلیغ ورسالت،اللّٰد تعالیٰ کی صفات اوراس کی پا کی کے بیان اور صراط متنقیم کی طرف رہنمائی میں خدااوراس کے بندوں کے درمیان ضروری واسطہ بیں اوراس کی پرایمان کا انحصار ہے (۲) سورہ بقرہ۔۱۸۶

#### دوسری جگدارشاد ہے۔

فاعبدالله مخلصاًله الدين، الالله الدين الخالص والذين اتخذو امن دونه اولياء مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلفي.

سوآ پ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے، یادر کھوعبادت خالص اللہ ہی کے لئے ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوااور شرکاء تجویز کررکھے ہیں ( کہ ) ہم تم ان کی پہتش بس اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کوخدا کا مقرب بنادیں۔

اس کے علاوہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو خیال کی پاکی، فکر کی بلندی ، نیت وارادہ کی صفائی و درسی ، غیرے بے بعلقی اور عمل میں اخلاص کے اس معیار اور فکر اور عقیدہ کی اس سطح پر ہے جس سے بہتر معیار اور بلند سطح نا قابل تصور ہے ، دنیا کے تمام مذاہب، فلسفے ، دینی اور عقلی انظام اور پوری انسانیت مل کربھی آج تک اس جیسی کوئی چیز پیش کرنے سے قاصر رہی اور اس معیار کے قریب بھی اس کی رسائی نہ ہو تکی ، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنا جو وصف بیان کیا ہے ، اس پرکوئی اضافہ ناممکن ہے۔

ليس كمثله شي وهو المميع البصيره

کوئی اس کے مثل نہیں وہی (ہر بات کا) سننے والا ہے (ہر چیز کا) و یکھنے والا ہے۔

### ا يك مشهود كى ضرورت جوشوق وتعظيم كامركز بن سكے

لیکن فطرت انسانی، فطرت انسانی ہے ایک ایسی چیز گی جنتجو اور آرز و ہر بشرکی سرشت میں داخل ہے، جس کووہ اپنی ان مادی آئکھوں سے دیکھ سکے، اس کے ذریعہ اپنے جذبہ شوق کی تسکین کر سکے، اور قرب وصال اور تعظیم وسلیم کے اس شدید نقاضے کی آسودگی کا سامان کر سکے، جو ہمیشہ سے اس کے خمیر میں ہے۔

#### شعائر اللداوران كى حكمت

اس کے لئے اللہ تعالی نے بچھالیی ظاہری اور محسوں چیزیں مقرر کی ہیں جواس کی ذات اقدیں کے ساتھ بچھ خصوصیت رکھتی ہیں ،ای کی طرف منسوب ہیں،ای کی کہلائی جاتی ہیں اوران پراس کی رحمت کی اس قدر بجلی اور عنایت کی الیم نظر ہے کہان کود مکھ کر ہی خدایا دآتا ہے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت ہے ایسے واقعات و مغاملات اور اعمال واحوال وابستہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے انعامات ،اس کا دین تو حید اور اس کے رسولوں کا جہاد اور صبر یا دولاتے ہیں ،ان چیزوں کا نام ،اس نے ''شعائز اللہ'' رکھا ان کی تعظیم اپنی تعظیم قرار دی اور ان میں کوتا ہی اپنے حق میں کوتا ہی کے مرادف بتایا اور انسانوں کو اس کی اجازت بلکہ وعوت دی کہ اس کے ذریعہ وہ اپنی پوشیدہ وستور محبت اور مشاہدہ وقرب کے فطری جزبہ کو تسکین دیں اور اپنی آ سودگی کا سامان کریں۔

ارشادے۔

ذلك ومن يعظم شعآئر الله فانها من تقوى القلوب

یہ بات ہو چکی اور جوکوئی ( دین ) خدا کی یاد گاروں کا ادب رکھے گاسویہ ( ادب ) دلوں کی پر ہیز گاری میں سے ہے۔ پر ہیز گاری میں سے ہے۔

دوسری جگهآتا ہے۔

ذلك دمن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه

یہ بات ہو چکی اور جوکوئی بھی اللہ کے محتر م احکام کا ادب کرے گا،سو بیاس کے حق میں اس کے برور دگار کے پاس بہتر ہوگا۔

انسان كى فطرت ميں عشق ومحبت كاعضر

انسان نصرف عقل محض ہے، نہ مجبور محض، جوکسی قانون اور طاقت کے سامنے بے دست و پا ہو، نہ وہ ایسامشینی پرزہ ہے جوکسی خاص قانون اور پہلے سے مقرر کر دہ نقشہ کے مطابق ایک دائر ہیں گردش کر تار ہتا ہے، وہ عقل بھی ہے دل بھی ، ایمان بھی ہے اور و جان بھی ، اطاعت بھی ہا ور محبت بھی ، اور ائی نیں اس کی عظمت و شرافت ، اس کی طاقت و عبقریت ، ذہانت و وقیقہ رق ہتایان کی ورز کی اور ایثار و قربانی کا راز پوشیدہ ہے ، اس کی بدولت اس نے دشوار سے دشوار مسئلہ پرقابو پایا ، محبر المعقول کا رنا ہے انجام دیئے ، خارق عادت با تیں اس سے صادر ہو میں اور سب سب معذرت کر چکے ہیں ، اس شہیر کی مدد سے اس نے ان بلندیوں پر اپناشین بنایا جہال مقرب فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں ، حیوانات ، نبا تات اور جمادات کا ذکر کیا ہے ؟

اس نے انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ محض قانونی اور عقلی رشتہ ہیں، جس کا دائرہ صرف واجبات اداکر نے ،احکام میں کچھ حقوق حاصل کرنے تک محدود ہو، یہ محبت اور پاکیزہ جذبات کا بھی رشتہ ہے، یہ ایسار شتہ ہے، جس پرزوق وشوق اور عشق وقر بانی اور دل سوزی و ب قر اری کا غلبہ ہونا چاہئے ،اور یہ عضر اس رشتہ میں اس طرح جاری و ساری ہونا چاہئے کہ کوئی عمل اس کے اثر سے خالی ندر ہے پائے ، دین اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ کی وعوت دیتا ہے، اس جذبہ کوغذا پہونے تا اور اس کو مزید قوت بخشا ہے۔

والذين آمنو ااشد حباً لله. (١)

اور جوایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں۔ دوسری جگہآتا ہے۔

قل ان كان ابآئو كم وابنآء كم واخوانكم وازواجكم وعشير تكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونهآاحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتيى الله بامره ط والله لا يهدى القوم الفاسقين ('')

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبہ اور وہ مال جوتم نے کمائے بیں اور وہ تجارت جس کو بگڑے جانے سے تم ڈر رہے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، بیسبتم کو اللہ اور اس کے رسول، سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوئے تو منتظر رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے تھم بھیج دے اور اللہ تعالی نافر مان لوگوں کو مقصود تک نہیں پہنچا تا۔

وہ اپنے رسول کا ذکر کرتے ہوئے ان کی محبت وخلوص اور ان کے شوق فنائیت کو خاص طریقہ پرنمایاں کرتا ہے اور اس کی طرف خصوصیت سے متوجہ کرتا ہے، یجیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ:

واتیناہ الحکم صبیاًہ و حناناً من لدناو زکواۃ و کان تقیاً ہ'' اور ہم نے ان کولڑ کین ہی میں سمجھ دیدی تھی اور خاص اپنے پاس سے رفت قلب اور پا کیزگی اور وہ بڑے پر ہیزگار تھے۔

<sup>(</sup>۱) سورة بقره مده ۱۲ (۲) سوره توجه ۱۳ (۳) سورة مريم ۱۲ اسا

حضرت ابراہیم اللّٰد کا پورا قصہ ای محبت کی تصویر ہے ،اس میں اللّٰد تعالٰی نے خاص طور پر یہ بیان کیا ہے، کہ انھوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اور محبوب فرزند کی محبت کے گلے پر کس طرح حچری پھیری اور جب تک خدانے ان کے صدق واخلاص

اورصبر وقربانی کود مکھ نہ لیا ،انھوں نے چھری گلے سے نہ ہٹائی۔

ياابراهيم، قد صدقت الرئا، انا كذلك نجزى المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين!

اے ابراہیم تم نے خواب کو بچ کر دکھایا ہم مخلصین کواپیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں ہے شک بیتھا بھی کھلا ہواامتحان۔

> حضرت ابراہیم کی تعریف میں آتا ہے۔ ان ابراهيم لحليم أوَّاة منيب "

بے شک ابراہیم بڑے کیم ، بڑے دردمند ، بڑے نرم دل تھے

"صفات"، ی کے علم سے محبت ہوتی ہے اور

اسی کئے قرآن مجیداس پر بہت زور دیتا ہے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے صفات وافعال اور اس کے انعامات کا اتنی کثرت سے ذکر اوراس کے اعادہ و تکراراوراس قدرشرح وبسط کے ساتھ بیان کا اصل رازیمی ہے،اس کئے کئہ صفات ہی محبت وشوق کا سرچشمہ ہیں،ای بات کوبعض ائمہاسلام "،'' نفی مجمل اورا ثبات مفصل' سے تغییر کیا ہے، یہی اثبات ہے ( تعنی اللہ کی صفاطت کریمہ کے بیان اور اس کے دلائل وشواہد کاذکر) جس ہے انسان کے ذوق وشوق کوغذاملتی ہے اور محبت جوش مارنے لگتی ہے ،اگرنفی رہبر عقل ہےا ثبات رہبر دل۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) موروصافات ۱۰۵ تا۵۰۱

<sup>20,9,6,9 (</sup>t)

<sup>(</sup>٣) شخ الإسلام ابن تيميه مرادين

<sup>(</sup>۳) جہاں نفی ہے کہ خدااییا نہیں ہے،اییا نہیں ہے،وہاں''لیس کملّہ ٹی' پراکتفا کیا گیاہے،لیکن جہاں اثبات ہے کہ خدااییا ہے ایہا ہے،وہاں بڑی تفصیل اور تکرارواعادہ ہے کا م لیا گیا ہے،ملاخیلہ ہو،سورہُ حشر کا آخرہ رکوع۔

اگراللہ تعالیٰ کی پیصفات عالیہ اور اسائے حتی ہمارے سامنے نہ ہوتے جن ہے قرآن وحد بیث بھرا ہوا ہے اور جن پر عشاق وجین ہمیشہ اپنا سرد صنتے رہے، عارفین ان کے ترانے گاتے رہے ذاکر بین ان کی تنبیج میں مشغول رہے اور ان کا کلمہ پڑھتے رہے اور اہل معرفت وحقیقت زندگی بھراس سمندر کے تہ نشین موتی چنتے رہے، توبید دین ایک چو بی یا آہنی نظام اور قانون کی طرح ہوجا تا ہے، جس کے دلوں میں جگہ نہ ہوتی، بیندان میں کوئی جذبہ اور گرموی بیدا کرسکتا، ندان کے دلوں کوگرم اور آئکھوں کوئم کرنے کی صلاحیت رکھتا، ندان سے دعا میں ابابت ورفت کی کیفیت بیدا ہوتی ہے، ندول میں سرفروش کا جوش، نہ سرمیں اس کا سودا، اس کے بغیر خدا اور بندہ کا تعلق ایک مردہ اور محدود تعلق ہے، جس میں نہ کوئی زندگی ہے، نہ روح ، نہ لیک بنہ وسعت ، زندگی ایک ایسی خشک ، خت اور بے جان چیز ہے جولذت وآرز و متاع شوق اور جنون و شوریدگی کی دولت سے بالکل تہی دامن اور محروم ہے۔

اگرانسانیت سے بیدولت چھین کی جائے تو زندگی اور موت انسان اور جمادات میں آخر کیا فرق باقی رہ جائے گا؟۔

### اس ساغر کی کیا قیمت جو بھی چھلک نہ یائے

دل کی اس آنچ کو بچھ کم کرنے اور روح کی پیاس بجھانے کے لئے ایک مسلمان کواس کی ضرورت تھی کہ اس کے دل کا ساغراور نگا ہوں کا بیانہ چھلک چھلک کر بہنے لگے اور دوری وہجوری کی آگ میں جلے ہوئے دل کوسیراب کر دے اور جام کیا جام ہے ، جو بھر کر چھلک تو جائے کی آگ میں جلے ہوئے دل کوسیراب کر دے اور جام کیا جام ہے ، جو بھر کر چھلک تو جائے کین چھلک کر بہدنہ یائے۔

## مج بیت اللہ جذبہ عشق کی تسکین کے لئے ہے

الله تعالیٰ کاارشاد ہے۔

واذابو أنا الأبراهيم مكان البيت ان الاتشرك بى شيئاً وطهر بيتى الطآئفين والقائمين والركع السجوده واذن فى الباس بالحج يا توك رجالاً وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، لِيَشْهَدُوا منافع لهم ويذ كرو اأسم الله فى ايام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام فكلو امنها واطعموا البآئس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفو بالبيت العتيق!"

اور (وہ وقت یاد دلائے) جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتائی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اور خمیرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں اور قیام ورکوع وجود کرنے والوں کے لئے اور لوگوں میں جج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلی اونٹیوں پر بھی جود ور در از راستوں سے پینجی ہوں گی، تاکہا ہے فوائد کے فیدل بھی آئیں گاور دبوں اور تاکہ ایام معلوم میں اللہ کانام لیس، ان چو پایوں پر جواللہ نے ان کوعطا کئے ہیں، بسم تم بھی اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ کھر لوگوں کو چاہئے کہ اپنامیل کچیل دور کریں اور اپنے واجبات کو پورا کریں اور چاہئے کہ (اس) قدیم گھر کا طواف کریں۔

امام غزاتی لکھتے ہیں۔

"اگراللہ تعالیٰ سے لقا کاشوق ہے تو مسلمان اس کے وسائل اسباب اختیار کرنے پرلامحالہ مجبور ہوگا، عاشق اور محب ہراس چیز کا مشتاق ہوتا ہے جس کی اضافت اور اس کے محبوب کی طرف ہو، کعبہ کی نسبت عزوجل کی طرف ہے اس لئے مسلمان کوقد رتی طور پراس کا سب طرف ہو، کعبہ کی نسبت عزوجل کی طرف ہے اس لئے مسلمان کوقد رتی طور پراس کا سب سے زیادہ مشتاق ہونا چاہئے، علاوہ اس اجروثو اب کی طلب واحتیاج کے جس کا وعدہ بھی اس سے کیا گیا ہے۔ (\*)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بھی ای نکتہ کو جج کی بنیادی حکمت بتاتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں۔

<sup>195773</sup> 

<sup>(</sup>٢)احياءالعلوم جاص ١٨٢

'' بھی بھی انسان کواپنے رب کی طرف غایت درجہ اشتیاق ہوتا ہے اور محبت جوش مارتی ہے اور وہ اس شوق کی تسکین کے لئے اپنے جاروں طرف نظر دوڑا تا ہے، تو اس کومعلوم ہوتا ہے کہ اس کا سامان صرف جج ہے'' (۱)

یہ ہوسکتا تھا کہ وہ اس شوق ومحبت اور ان جذبات و کیفیات کی تسکین ان نمازوں کے ذریعہ کرلیتا ہے، جو وہ دن میں کئی بار پڑھتا ہے، وہ نماز میں اپ پیاندول کو چھلکنے دیتا ہے اور محبت وعشق کی اس نیش و بے قراری اور دل سوزی اور اپ آنسوؤں کے پچھ چھینٹے ڈال لیتا، لیکن اشک کے بید چند قطر ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کے دل کو گرم اور آنکھوں کو نم ضرور کر سکتے ہیں، اس کی شنگی کو دور نہیں کر سکتے ، ان میں محبت کی اس تیز آنج کو کم کرنے کی طافت نہیں جو بعض وقت اس کے سینہ میں بھٹی کی طرح سکتی ہے، اور اس کو کسی پہلوچین نہیں لینے دیں۔ بعض وقت اس کے سینہ میں بھٹی کی طرح سکتی ہے، اور اس کو کسی پہلوچین نہیں لینے دیں۔ مادیس کے سینہ میں زریں سے کا سُنات کی

## بيكران وسعتوں ميں

ای طرح اس کوروح کی پیاس بجھانے ، سوزش دل کوآ رام پہونچانے ، نفس کی سرکشی کو لگام لگانے اور اپنی مرغوبات وعادات کی'' وثنیت'' کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں رمضان ہے بھی مددل علی تھی ، اس لئے کہ اس وقت خلوئے معدہ اور احتیاط و پر ہیز کی وجہ سے اس کی روح کوغذاملتی ہے اور صفائی قلب نصیب ہوتی ہے ، لیکن یہ بھی چندگنی چنی چھڑیاں ہیں ، جواکثر ایس کی چیز وں سے گھری رہتی ہیں ، جن سے روزہ کا اثر برابر کمزور ہوتا رہتا ہے ، اس کے چاروں طرف نفیس و مرغن کھانوں ، انواع واقسام کے ذائقوں اور راحت طبی اور شکم پری کا ایسا ماحول بن جاتا ہے جواس کو کیسونہیں ہونے دیتا۔ اس کا معاشرہ (جوانکار و بغاوت اور غفلت محصیت کا علمبر دار بن چکا ہے ) چاروں طرف سے اس کو اس طرح گھیرے میں رکھتا ہے ، جس طرح کوئی جھوٹا ساجزیرہ متلاطم وغضبنا ک مندر میں گھرا ہوا ہو۔

ان تمام باتوں کی وجہ ہے اس کو ایک الیمی جرائت مندانہ بلکہ رندانہ وقلندراجہ جست کی ضرورت تھی، جواس کے طوق وسلاسل کو پاش پاش کر کے رکھ دے اوراس کو ایک ہی چھلانگ

<sup>(</sup>١) جمة الله البالغه ج اص ٥٩

میں اپنے قدیم، نگ و تاریک اور شکتہ و بوسیدہ قید خانہ ہے آزاد کر دے اور اس قدیم و فرسودہ
پابند واسیر، پابنزنجیر، مصنوعی اور مشینی ، مادی اور حسابی دنیا ہے نکل کرایک بالکل نو دریافت آزاد
د ب کراں ، وسیع و لامحدود عالم میں پہنچا دے ، جہاں محبت کی فر ماں روائی اور شوق کی حکمرانی
ہو نج کروہ ہر تم کی غلامی ہے آزاد اور ہر نوع کی د ثنیت و بت پرتی ہے پاک ہو
جاتا ہے ، رنگ نسل اور ملک و وطن کی مصنوعی حد بندیاں اور رقبہ کی پیائشیں اس کی نظر میں کوئی
حثیت نہیں رکھتیں ، وہ وحدت الوہیت ، وحد رزاقیت ، وحدت انسانیت ، وحدت عقیدہ ،
وحدت دعوت اور وحدت مقصد کا قائل ہوتا ہے اور اپنے دوسر ہے بھائیوں کے ساتھ ایک آواز
ہوکر خداکی حمد کا ترانہ گاتا ہے ، اور بینع ہوگا تا ہے۔

لبيك اللهم لبيك، لبيك الاشريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك الاشريك لك.

اے میرے اللہ میں حاضر ہوں ، حاضر ہوں ، تیرا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں ، ساری تعریفی اللہ میں حاضر ہوں ، ساری تعریفیں اور تعمیل اور

مسلمان ان نمازوں کے بعد بھی جن کو وہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس رمضان کے بعد بھی جس میں وہ ہر سال روز ہے رکھتا ہے، اور اس زکو ہ کے بعد بھی جو مالک نصاب ہونے اور سال گزرنے پروہ اوا کر کتا ہے، ایک ایسی فضل یا ایسے موسم کی ضرورت بھی جس کو ہم عشق ومحبت کی فصل اور جنون وشور یدگی کا موسم بہار کہد سکتے ہیں، اور اہل جنوں اور اہل وفاکی قبلہ گاہ تعبیر کر سکتے ہیں۔

عقل و ما دیت کے پرستاروں کے خلاف نعر وُ بغاوت

اس کو بھی بھی اپنی سنجیدہ و متعین اور جامد عقل کے خلاف بھی بغاوت کی ضرورت پیش آتی ہے اوراس میں کوئی حرج بھی نہیں اس لئے کہ جوزندگی بغاوت اور انقلاب کے بغیر گزرجائے، وہ کیا زندگی ہے ، اس کواس کی ضرورت ہے ، کہ عادات واطوار ، پسند ونا پسند خود ساختہ قوانین ، مصنوعی تہذیب ، ظاہری تکلفات ، رسی وضعداریوں اور اس سخت و برحم ساج کے بندھے گئے نظام اور فرضی بندھنوں کو تو ٹرکر آزاد ہوجائے ، زمام کا راس عقل سے لے کر جوعرصد نے

اس پر قابض ہے، تھوڑی دیر کے لئے جذبہ کا اور ہوار شوق کے حوالہ کردہے بھی اس طرح بادیہ پیائی وصحرانور دی کرے جس طرح عشاق و کبین اپ محبوب کے لئے کرتی ہیں، بھی اس شوریدگی و آشفۃ سری کا مظاہرہ کرے جوابل جنوں واہل وفا کا شعار ہے، اس لئے کہ جس کو سوسائٹی، سانج اور رہم ورواج نے اپناغلام بنالیا ہو، اس کو آزاد کون کہ سکتا ہے؟ جوابی عادات وخواہشات اور مزغوبات کا اسیر ہو، اس کو موحد کیے کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح اسی خض کو مطبع وفر مانبر داراور وفا شعار کیے کہا جا سکتا ہے، اور جب تک ای محدود اور مخلوق عقل کے پیانہ ہے کسی چیز کو ناپ نہ لیا وراس کو محسوں اور مادی فوائد اس کے علم میں نہ آ جا کیں اس میں کسی کام کا دلولہ اور اطاعت کا جذبہ ہی نہ پیدا ہوتا ہو، بیر جج اپنی محصوص شکل کے ساتھ عقل اور مادیت کے پرستاروں اور نظم وڈسپلن کے اسیروں کے خودساختہ خصوص شکل کے ساتھ عقل اور مادیت کے پرستاروں اور نظم وڈسپلن کے اسیروں کے خودساختہ قوانین اور زندگی کے اس 'روٹین' کے بالکل منافی ہے جس کے وہ دلدادہ ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندرائیان بالغیب اور علم کو مض تھم ہم کر بے جون و چرا بجالا نے کا جذبہ اور ملک ہی بیدا ہواور اس عقل کو تھوڑی دیر کے لئے اپنے اس منصب سے ہٹا دیا جائے جوہر چیز کو منطق پیدا ہواور اس عقل کو تھوڑی دیر کے لئے اپنے اس منصب سے ہٹا دیا جائے جوہر چیز کو منطق ولئے، بحث و مناظرہ اور دلیل و جمت کے بیانہ سے ناپتی ہے اور ہر وقت اور ہر جگہ منطق واستدلال سے کام لیتی ہے۔

امام غزائی نے جے کی حقیقت اور روخ کو (جس کوایمان بالغیب اور مطلق انتثال امرے تعبیر کیا جاسکتا ہے ) بڑے بجیب اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے ، اور اپنے موئے قلم ہے اس کی دلیش اور دل آ ویز تصور تحییج دی ہے ، انھوں نے دین کے اس اہم رکن کے قلب وجگر میں اتر کر بہت اچھی تشریح کی ہے اور اس کے مغز اور جو ہر کو ہمار ہے سامنے پیش کر دیا ہے ، جو بہت سے قدیم وجد بداہل فکر کی نظر سے رہ گیا تھا۔

وه لکھتے ہیں:

''اس (بیت اللہ کی) وضع اور شکل اس شاہی درباریا شاہی ایوان کی طرح ہے جہاں پر عشاق واہل فراق ہر دشوارگز اراور دور دراز مقام سے افتاں وخیزاں ، آشفۃ سراور پراگندہ موہوکر پہنچتے ہیں ، رب البیت کے سامنے سرتسلیم نم کئے ہوئے ، اپنی حقارت کا حسان لئے ہوئے ، اس کی عزت وجال کے ساتھ کہ وہ اس سے عزت وجال کے ساتھ کہ وہ اس سے پاک اور بلندو برتر ہے کہ کوئی گھر اور چہار دیواری اس کو گھیر سکے ، یا کوئی شہراس کا احاطہ کر سکے تاکہ

ان کی عبودیت ورفت اپنی انتها کو بینی جائے اوراطاعت وانقیاداور سلیم ورضامیں کوئی کسر باقی ندرہ حائے۔

ای کئے ان کوایسے اعمال اور نقل وحرکت کا یابند کیا گیاہے، جن سے نقس انسانی کا کوئی لگاؤ ہے نہ عقل کی وہاں تک رسائی ہے،مثلاً رمی جمار (شیطان کوایک خاص جگہ پر پہونچ کر پھر مارنا)صفاومروہ کے درمیان بار بار دوڑنا،اس فتم کے اعمال کمال عبودیت اور غایت درجہ فنائیت کو ظاہر کرتے ہیں، زکو ۃ اس قشم کی رحم دلی عمخواری ہے،اس کامفہوم بھی آسانی ہے سمجھ میں آجا تا ہے اور عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے ، روز ونفس کشی اوران نواہشات بشریٰ کی سرکو بی کے لئے ہے جن کوشیطان اپنی مقصد براری کے لئے استعال کرتا ہے، اور اس میں دوسرے مشاغل کم کر کے عبادت میں انہاک واشتعال کا پہلو واضح ہے،نماز میں رکوع و بجود اور ان افعال اور حرکات کے ذر بعہ جن سے تواضع کی روح پیدا ہوئی ہے،خدا کے سامنے اس کبریائی اورائے بجز کا اظہار ہے اوراس ہے دلوں کوخاص لگاؤمحسوں ہوتا ہے، لیکن رمی جماراور سعی اوراس طرح کے دوسرے اعمال ا یسے ہیں،جن سے دل کوکوئی حظ اور سرور حاصل نہیں ہوتا ،طبیعت بشری بھی ان کی طرف ماکل نہیں ہوتی اور عقل بھی ان کے معنی ومفہوم سے قاصر رہتی ہے، چنانچہ بیمل یا اقد ام صرف اطاعت ہی کے جذبہ سے کیا جاتا ہے، یہ بھے کر کہ بی خدا کا ایک حکم ہے جو بہرصورت واجب الا تباع ہے،اس ہے مقصود عقل کواس کے اختیارات ہے محروم کر دینا اور نفس وطبیعت کوان چیز وں ہے دور رکھنا ، جن ہے اس کولگاؤاورانس پیدا ہوسکتا ہو،اس لئے کہ جب کوئی چیزعقل ہے انچھی طرح سمجھ ہیں آ جاتی ہے تو طبیعت اس کی طرف خود بخو د چلنے گئی ہے اور طبیعت کا بیر بخان خود اس عمل کے باعث اورمحرک بن جاتا ہے،اوراس میں کمال عبدیت اور بحرداطاعت کی شان باقی نہیں رہتی، یہی وجہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جے کے موقع پرخصوصیت سے بیالفاظ کیے،

#### لبيل لحجة حقا تعبداً ورقاً

لبیک جج پر سیج دل کے ساتھ غلامی اور عبدیت کے جذبہ کے ساتھ۔
جج کے علاوہ یہ الفاظ آپ نے کسی اور عبادت حتیٰ کہ نماز کے لئے بھی استعال نہیں فرمائے
چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مخلوق کی نجات کا دارو مداراس پر رکھا ہے کہ ان کے اعمال
اطاعت وانقیاداور تسلیم وعبودیت کے طریقہ کاراور سنت پر ہوں اس لئے وہ اعمال وعبادت (جن
کے اسرار معافی عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہیں) تزکیہ نفوس اور رجحان وطبیعت ، اخلاق
وفضائل سے ہٹا کر بودیت کا ملہ سے روشناس کرنے میں زیادہ مؤثر ہیں اس بات کی تہ تک پہونے

جانے کے بعد بیہ بات ہماری سمجھ میں خوب آ جائیگی کہ ان افعال اور حرکات وسکنانت پر تعجب دراصل عبادتوں کے مخصوص اسرار ومقاصد کونہ سمجھنے کا بتیجہ ہے اور جج کی اصل بنیا داور حقیقت سمجھنے کیلئے انشاءاللہ اتناہی کافی ہے۔''

> ری جمار کے متعلق کہتے ہیں کہاس کامدار ہی اطاعت محض اور بجر دا متثال امریہ ہے۔ لکھتے ہیں:۔

"اسے مقصود مجردا متنال امر ہے تا کہ ممل عبودیت کا مظاہرہ ہو سکے عقل اور نفس کا اس میں کوئی حصہ بیں ہے، مزید برآ ل اس سے مراد حضرات ابراہیم علیہ السلام سے تثبیہ ہے، اس لئے البیس ملعون ای جگہ ان کے جج میں شبہ پیدا کرنے یا کسی معصیت میں مبتلا کرنا آ یا تھا، اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو کنگریاں ماریں تا کہ وہ ان کے پاس سے دفع ہوجائے ، اور اس کو ان سے کوئی توقع ہی باقی نہ رہ جائے ، اگر کوئی نیے خیال کرتا ہے کہ ان کے سما منے شیطان حقیقت میں آ گیا تھا، اس لئے انھوں نے اس کو مارا، میر سے سامنے شیطان نہیں ہے کہ میں ماروں تو اس کو سمجھنا جا ہے کہ بین ماروں تو اس کو سمجھنا جا ہے کہ بین ماروں تو اس کو سمجھنا جا ہے کہ بین ماروں تو اس کو سمجھنا ہے کہ بین ماروں تو اس کو سمجھنا جا ہے کہ بین خوار کرنے کا جوعز م اور ارادہ تمہارے اندر تھاوہ کمزور پڑجائے۔

ہ ہوں ہے۔ اور اس میں اور اس کی کمرتوڑ دیتی ہیں، اس لئے کہ اس کی تذکیل وہ کنگریاں استے ہوں کی حقیقت میں وہ کنگریاں اس سے منھ پر پڑتی ہیں، اور اس کی کمرتوڑ دیتی ہیں، اس لئے کہ اس کی تذکیل وتو ہین سب سے زیادہ اس تھم سے ہوتی ہے، جواللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اطاعت محض کے جذبہ کے ساتھ ہو، نفس یاعقل کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوں ۔

قربانی کے سلسلے میں کہتے ہیں۔

''جاننا چاہئے کہ بیا تمثال امر ( یعنی قربانی ) تقرب الی اللہ کاذر بعہ ہے، چنانچے ہے تھم بھی فوراً بجالا نا چاہئے ، اور بیام بیراللہ تعالی کی ذات ہے رکھنی چاہئے کہ اس کے ایک ایک جز کے بدلے میں تمہار اایک ایک جز آگ ہے محفوظ رکھے گا،حدیث میں ای طرح آیا ہے، قربانی جتنی بڑی ہوگی اور اس کے اجزاجتنے زیادہ ہول گے، آگ ہے فدیئے بھی ای قدر زیادہ ہو تکیں گے'' ( ) گیا اور اس کے اجزاجتنے زیادہ ہول گے، آگ ہے فدیئے بھی ای قدر زیادہ ہو تکیں گے'' ( )

<sup>(</sup>۱) احیاءالعلوم جلداصف ۲۲۰۰

<sup>(</sup>٢) احيا ،العلوم جلداص ٢٨٣٣\_

<sup>(</sup>٣) احياء العلوم جلداص ٢٨٠

حاجی حکم کابندہ ہے اور اشاروں کاغلام ہے

جج اینے سارے ارکان واعمال اور مناسک وعبادت کے ساتھ اطاعت محض ،مجردا متثال امر، بے چون و چراحکم بحالانے اور ہرمطالبہ کے آگے سرجھکا دینے کا نام ہے، حاجی بھی مکہ میں نظر آتا ہے بھی منی میں بھی عرفات میں بھی مزدلفہ میں بھی گھہرتا ہے ،بھی سفر کرتا ہے ، بھی خیمہ گاڑتا ہے، بھی اکھاڑتا ہے، وہ حکم کابندہ اور چشم وابروکا یابند ہے،اس کاخود نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ فیصلہ نہ انتخاب کی آزادی، وہ نبی میں اطمینان سے سائس بھی لینے ہیں یا تا کہ اس کو عرفات جانے کا حکم ملتاہے، لیکن مزدلفہ میں رکنے کی اجازت نہیں ہوتی ،عرفات پہنچ کروہ دن بھر دعا وعبادت میں مشغول رہتا ہے ،غروب آفتاب کے بعداس کواس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ذرا ستالے اور رات کو پہیں رہ جائے لیکن اس کے بجائے اس کومز دلفہ جانے کا حکم ملتا ہے، وہ زندگی بجرنماز کا پابندر ہاتھالیکن عرفہ میں اس کواس کا حکم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز ترک کردے اس لئے کہوہ اللّٰہ کا بندہ ہے،نمازیاا بنی عادت کا بندہ ہیں ،وہ بینماز مزدلفہ پہنچنے کے بعدعشا کے ساتھ ملاکر پڑھتا ہے، مزدلفہ میں اس کا خوب جی لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں جی بھر کرتھ ہرے مگراس بات کی اجازت بھی اس کنہیں ملتی اوراس کونٹی کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سب انبیاء کرام اور ان کے بعد تمام عشاق واہل محبت اہل دل، اور اہل طلب کی زندگی کا طرزیہی تھا، بھی سفر، بھی قیام، بھی وصل بھی ہجر، نہ عادت کی غلامی، نیذوق کی اسیری، نیخواہش کی تابعداری، نیشہوت کے آ گے سیراندازی

#### رحمت خداوندی کومتوجه کرنے میں زمان ومکان کا حصہ

اس کے لئے سب ہے موزوں اور مناسب جگہ یہی تھی جہاں اہل محبت کے پیشوائلصین کے امام اور اپنے زمانہ میں اللہ کے سب سے زیادہ محب اور محب اور مقرب بندہ ہا خلاق ومحبت و فاداری و جان نثاری اور ایثار و قربانی کی ایسی دلاویز اور جبرت انگیز کہانی پیش کی جو پاکیزہ محبت، بے غرض و فاداری اور صدق و اخلاص کی تاریخ میں سب سے زیادہ تا بناک اور فریب ہے ان کے بعد جتنے انبیاء کرام ، موحد و مخلص اور عاشق صادق پیدا ہوئے وہ سب اپنے فریب ہے اور میں انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے ان کی ایک ایک ادا کی نقل کرتے رہے اور صدق ایسے دور میں انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے ان کی ایک ایک ادا کی نقل کرتے رہے اور صدق

وفا کی وہی کہانی دہراتے رہے،انہوں نے ای طرح بیت اللہ کا طواف کیا،صفا ومروہ کے درمیان سعی کی ،عرفات میں گھہرے،مزدلفہ میں رات گذاری ،جمرات میں کنگریاں ماریں اور منی میں قربانی کی۔

# معاشره سانی کاباتهمی ارتباط

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نو من به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرر انفسنه و من سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضل الله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحد ه لاشريك له و نشهد ان سيد نا ومولانا محمد أ عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

يايها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس ولمحدة وخلق منهازو جها وبث منهمار جالاً كثيراً ونساء ، واتقو الله الذي تساء لون به والارحام ، ان الله كان عليكم رقيباً-

لوگو:اپنے پروردگارے ڈرو،جس نے تم کوایک شخص (بیعنی آدم) سے پیدا کیا،اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھران دونوں سے کثرت سے مردو قورت پیدا (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلائے دیئے ،اورخدا سے جس کے نام کوتم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو،ڈرواور (قطع مودت)ار ہام سے (بچو) کچھشک نہیں کہ خداتمہیں دیکھ رہا ہے۔

یہ آیت سورہ نساء کی ہے، سورہ نساء کا نام ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے طبقہ اناث کو اور جنس لطیف کو کیا مقام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ طبقہ اناث کے متعلق اسلام کے تصور اور مردوعورت کی باہمی ذمہ داری اور تعلقات کی نوعیت پربیہ آیت پوری روشنی ڈالتی ہے، پہلے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فر مایا ہے کہ ان دوطبقوں کی خلقت ایک ہی طرح ہوئی ہے، اور ان دونوں کی قسمت ایک دوسرے ہے ایسی وابستہ ہے، گویا ایک جسم کے دو حصے ہوں، مردو عورت کی جسمانی ساخت میں معمولی تبدیلیاں اس وجہ سے ہیں کہ دونوں زندگی کا سفر خوشگواری سے طے کرسکیں۔

پہلے تو ان دونوں طبقوں کا وجو دنفس واحدہ ہے ہے پھراس نفس واحدہ کو دوحصوں میں

تقسیم کردیا گیا، اس تقسم کے باوجودان میں کوئی تضاد، کوئی بیرنہیں بلکہ وہ جا کرایک ہی نقط پرجمع ہوجاتے ہیں، اس دنیا میں سفر کرنے والے انسان کوہم سفراس کی جنس ہے دیا گیا ہے، اور وہ اس کے جعدان دونوں سے نسل انسانی کی آفرینش، اور افزائش ہوئی، اللہ تعالی نے دونوں کی رفاقت محبت اور ہم سفری میں بڑی برکت عطافر مائی کہ جودو تھے، ان سے ہزاروں ہوئے اور ہزاروں سے لاکھوں، کروڑوں ہوئے، یہاں کہ جودو تھے، ان سے ہزاروں ہوئے اور ہزاروں سے لاکھوں، کروڑوں ہوئے، یہاں تک کہ ججے تعداد کا شار کم پیوڑ بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ کتنے انسان پیدا ہوئے؟ اس کوصرف خدا جا نتا ہے ''کشرا'' کے لفظ سے خدانے ان کی کثر ت کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔

### سائل بھی اورمسئول بھی

پھراللہ تعالی فرما تا ہے، کہتم اس خدا ہے ڈروجس کے نام پرتم ایک دوسر ہے ہے۔ اس کرتے ہو، قرآن مجید میں انقلا بی طور پرتصور پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے کہ انسانی سوسائل کا ہر فرد ایک دوسر ہے کامختاج ہے، ہرایک سائل ہے اور ہرایک مسئول ہے، پھرتقسیم اس طرح نہیں کہ سائلین ایک طرف ہیں اور مسئولین دوسری طرف بلکہ جوسائل ہے، وہ مسئول بھی ہے، اور جو مسئول ہے وہ سائل بھی ہے، اور جو مسئول ہے وہ سائل بھی ہے، "تساؤل" (مشترک سوال وجواب) ایک ایمی زنجیر ہے جس میں ہرایک بندھا ہوا ہے، جس میں ہرایک دوسرے کا ضرورت مند ہے۔

مردعورت کے بغیر اپنا قدرتی اور فطری سفرخوشگوار طریقہ سے طے نہیں کر سکتا اور کوئی شریف خاتون ، رفیق حیات کے بغیر خوشگوار طریقہ سے زندگی نہیں گزار سکتی ،اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کودوسرے کا ایسا سائل اورمختاج بنادیا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گذر سکتی۔

#### خدا کانام بیگانوں کویگانہ بنا تاہے

پھربھی بیفر مایا گیا کہ سوال جس کے نام پڑتم کرتے ہوئے وہ خداہے، اسلامی معاشرہ خدا کے عقید ہے، خدا کی عظمت، خدا کی قدرت اور خدا کی عظمت، خا کی قدرت اور خدا کی وحدت پروجود میں آتا ہے، ایک مسلمان مرد کی مسلمان مرد کی مسلمان خاتون ہے، ہم سفری اور رفاقت جب جائز ہوتی ہے جب وہ خدا کا نام بھی میں لائیں، خدا کا نام بی بیگانوں کو یگانہ بناتا ہے، دور کونز دیک کرتا ہے، غیروں کو اپنا بناتا ہے، اور جن کی پر چھائیں بھی پڑنا گوارانہ تھی، ان کو ایسا

قریب اور عزیز بنا دیاجا تا ہے، ان کے بغیر زندگی کا سیحے تصور بھی نہیں ہوسکتا، وہ ایک دوسرے کے رفیق حیات اور ذمہ دار بن جاتے ہیں، شو ہراور بیوی کا تعلق ایسی محبت واعتاد کا تعلق ہے کہ بعض اوقات وہ والدین کے تعلق سیمھی بڑھ جاتا ہے، جو بے تکلفی، جواعتاد، جوالفت جوسادگی ، جوفطریت ان کے درمیان ہوتی ہے، کسی اور رشتہ میں اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا، یہ سب اللہ کے نام کا کرشمہ ہے، خدا کا نام نیج میں آتا ہے تو ایک بنی دنیا وجود میں آجاتی ہے، کل تک جوغیر تھا، یا غیرتھی، وہ اپنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنا بن جاتا ہے، ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان مورہ ایک مسلمان عورت، ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات مفر بھی نہیں کر سکتے ، ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات مفر بھی نہیں کر سکتے ، ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہیں لیکن جب خدا کا نام نیج میں آ جاتا ہو قالیک مقدس رشتہ قائم ہوجاتا ہے۔

یہ ایک قرآنی معجزہ نے کہ 'نسآء لون بھ'' کہہ کرمعاشرہ انسانی کا باہمی ارتباط، پیوشگی وابستگی اور ہرایک کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہونا ایسا بیان کردیا کہ کوئی بڑے ہے بڑا منشور اور بڑے بڑے جارٹر بھی اس کو بیان نہیں کرسکتا، فلسفہ اجتماع وعمرانیات (سوشیالوجی) کی بڑی ضحیم کتاب بھی اس کونہیں بیان کرسکتی۔

پھر یہ فرمایا کہ جس کا نام نے میں لاکر حرام کو حلال کرتے ہو، ناجائز کو جائز کرتے ہواورا پی زندگی میں انقلاب عظیم لاتے ہو، اس پاک اور برے نام کی لائے بھی رکھنی چاہئے ، زوجین کے گہرے اور محکم تعلق کو قرآن مجید نے ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا ہے، فرمایا ''ھن لباس لکم و انتم لباس لھن ''(تم ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہو) یہ بھی قرآن مجید کا ایک مجزہ ہے، کہ اسکے لئے ''لباس' کا لفظ استعمال کیا، جوستر پوشی اور زینت زندگی کی اہم ضرورت ہے، 'لباس' کے لفظ میں وہ سب کچھآ گیا جوزوجین کے باہمی تعلق واعتماد کے متعلق زیادہ سے زیادہ کہا جاسکتا ہے، تم ان کے لئے لباس ہواور وہ تمہمارے لئے لباس ہیں، لباس کے بغیر جس طرح کہا جاسکتا ہے، تم ان کے لئے لباس ہواور وہ تمہمارے لئے لباس ہیں، لباس کے بغیر جس طرح کہا جاسکتا ہے، تم ان کے لئے لباس ہواور وہ تمہمارے لئے لباس ہیں، لباس کے بغیر جس طرح کے بغیرانسانی غیر متمدن افر آتا ہے، ایک صحرائی مخلوق نظر آتا ہے۔ ویسے بی از دوا جی زندگی کے بغیرانسانی غیر متمدن نظر آتا ہے، اس کوغیر متمدن اور غیر مہذب مجھنا چاہئے۔

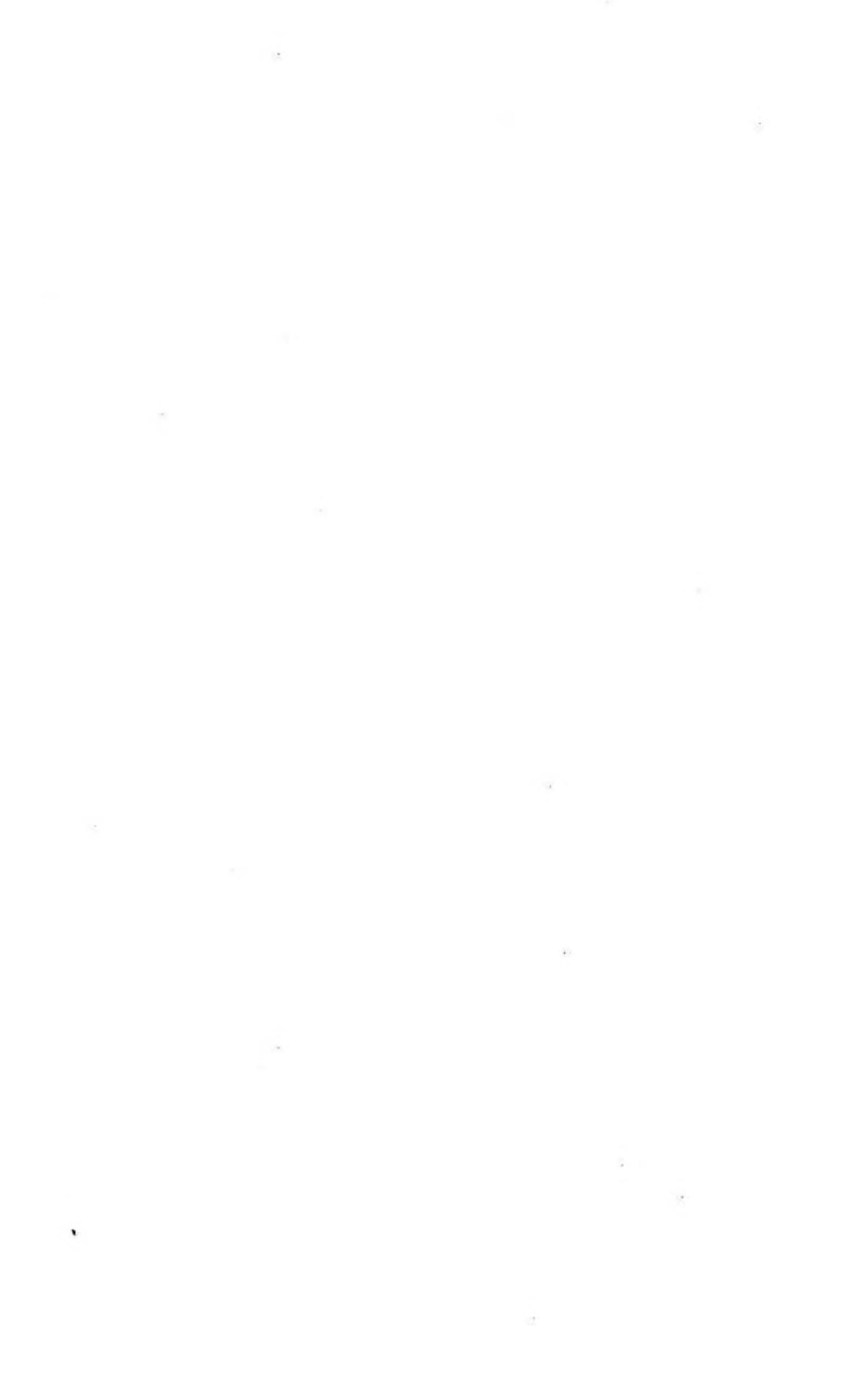

## رشتوں کے توڑنے سے زندگی پر برے اثرات

الحمد لله وكفئ وسلام على عباده الذين اصطفى ـ

#### ہماری موجودہ حالت

اس وفت مسلمانوں میں زوال وادبار کی جو تھلی ہوئی علامتیں اور بے برکتی ،نحوست، فضیحت ورسوائی، بدنامی، جگ ہنسائی کے جوقو می اسباب، یائے جاتے ہیں، ان میں تعلقات کی کشیدگی قطع حجی اوراس سے آ کے بڑھ کرنا جاتی ،عداوت ایک دوسرے کی عزت کے دریے ہونااس کوخاک میں ملانے کی کوششیں کرنا،اوراس کے نتیجہ میں مقدمہ بازی ،مال اوروفت کی بر بادی اور نه ختم ہونے والی پریشانیاں ہیں ہیں کینٹڑوں بلکہ ہزاروں خاندان ہیں،جن میں زمین وجائیداد کے سلسلہ میں اور بھی بعض افسوسناک واقعات کے نتیجہ میں سخت درجہ کی ناحاتی وکشیدگی دیکھنے میں آتی ہے،خاندان دوحصوں میں بٹ جاتا ہے،بعض اوقات صرف تمکی کے موقع پر برسوں کے بچھڑ ہے ہوئے ملتے ہیں اور بعض اوقات اس کی بھی توفیق نہیں ہوئی سالہا سال تک اورنسل درنسل اس کا سلسله جاری رہتا ہے اور دل ود ماغ کی بہترین صلاحیتیں اور توانا ئیں دوسروں (اوروہ غیرنہیں خونی اور شتہ کے بھائیوں) کو نیجا دکھانے اوران کے گھر کی ا ینٹ سے اینٹ بجوانے میں صرف ہوتی ہے، کسی بھائی کی سبکی اور نا کامی پر الیمی خوشی منائی جاتی ہے، جیسے بھی ( داؤرا قبال میں ) کسی قلعہ کی فتح اور کسی نئی سلطنت کے حصول پر منائی جاتی تھی،جولوگ ای پستی ہے کچھ بلند ہیں اورا ننے گئے گزر نے بیں اوران کو کچھود بی تعلیم یا نیک صحبت حاصل ہے،اوروہ اچھے دیندارنظر آتے ہیں،وہ بھی سلح حمٰی کے مفہوم ہے نا آشنا،اس کے فضائل سے بے خبر ، قرآن وحدیث میں اس کا جو درجہ ہے اس سے بکسر غافل اور دولت بے بہااوراس سنت جلیلہ ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونہایت محبوب اور عزیز بھی اور جس کا رنگ سیرت نبوی میں بہت نمایاں اور غالب ہے، بالکل محروم ہیں، بزرگوں کی دوئتی کا نباہ پرانے تعلقات کی پاسداری والدین کے دوستوں کے ساتھ سلوک اور اس کو والدین ہی کی محبت

وخدمت کالازمہ مجھنا جھوٹوں کے ساتھ الفت ، بڑوں کا ادب تو بہت دور کی باتیں ہیں ، ضابطہ تعلق اور قانو نی فرائض بھی ادائبیں ہوتے۔

اس کا نتیجہ ہے کہ خاندان اور محلے اور پھر گھر ، جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ اور دارالامن وارالسلام ہونے کے بجائے دارالحرب ہے ہوئے ہیں، زندگی کالطف اوراجمّاعی زندگی بلکہ اسلامی زندگی کی بھی کوئی برکت نظر نہیں آتی پھراس کے نتیجہ میں غیبی طور پراللداوراس پررسول کی سیجے ہے اور وعدوں کے مطابق جوسزائیں مل رہی ہیں اور جو برکتیں سلب کی جارہی ہیں ،ان کے جھنے کیلئے نہ شریعت اور قرآن وحدیث کا ضروری علم ہے، نہ طبیعتوں میں انصاف، نہ وقت میں گنجائش، حالانکہ قرآن وحدیث میں کھول کھول کر ناا تفاقی قطع حمی بغض، کینہ اور انتقای جذبه وكارروائي كے انفرادي واجتماعي نتائج بيان كرديئے گئے ہيں اوراس كے مقابله ميں صله رحمی اصلاح، ذات البین کی کوشش عفوو درگذر،ایثاروقر بانی جق پر ہوئے ہوئے بھی دب جانے اور طرح دیئے جانے ، قطع حمی کرنے والوں کے ساتھ ، صلهٔ رحمی ، تکلیف پہونجانے والوں کو راحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ای زمانہ میں دین کے بہت سے شعبوں میں بہت کام ہوا ہے،عبادات وفضائل اعمال پرایک کتب خانہ کا کتب خانہ تیار ہو گیا ہے،مسائل احکام پر بھی بری بری کتابیں تیار ہوگئی ہیں اور کچھ موصہ سے سیاست واجتماعیات پر بھی بروی توجہ کی گئی ہے، اور اس کے ایک ایک پہلو کوروشن ونمایاں کیا گیا ہے، ان کوششوں کے اثر ات مسلمانوں کی زندگی میں نظراً تے ہیں،اورانھوں نے دین کے ان شعبوں میں کچھرتی بھی کی ہے،لیکن جہاںتم تک بندہ سطور کی معلومات کاتعلق ہے، تعلقات کی استواری ،صلد حمی اوراصلاح ذات البين كےموضوع پر بہت كم كام ہوا ہےاور خاص طور پر آسان اردواور عام فہم طریقہ پرروز مرہ کی زندگی کےمطالعہ اوراقعات کی روشنی میں بہت کم مضامین ورسائل اور کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سلسلہ میں ہمارے معاشرہ میں کچھ بہتری کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔

### قوت،مرأة اورفكرودل سوزي كى ضرورت

حالانکہ آپس کے اختلافات وافتر اق قطع حمی ، برادرکشی اور نزاع باہمی کا مرض وہ عام و با ہے ، جس کی مشکل ہے کوئی شہر ، قصبہ ، حچوٹا سا گاؤں اور حدید ہے کہ مشکل ہے کوئی محلّہ اور خاندان محفوظ رہا ہوگا ، اور اس ہے مسلمانوں کواجتماع زندگی اس پر بری طرح متاثر ہور ہی ہے ، کہ نہ دبنی جدوجہد پوری طرح مفید ہور ہی ہے اور نہ سیاسی اتحاد و شظیم کی کوششیں بارآ ور ہور ہی ہیں ، ضرورت ہے کہ اس شعبہ کی طرف پوری توجہ کی جائیں کہ اس کے بغیر زندگی کی چول سیح طور پرنہیں بیٹھتی اور عبادت جو تعلق باللہ میں بھی قوت و قبولیت نہیں پیدا ہوتی ، یہ مرض جتنا عام اور شدید ہے اتنا ہی اس کے از الہ کے لئے قوت ، جرائت اور فکرود لسوزی کی ضرورت ہے۔

> نوارا تلخ تر میزن ، چوذون نغمه کم یابی حدی را تیزتر می خوان ، چوخمل را گران بنی

# سودوزيال كي ميزان

یہ تقریر ۱ نومبر ۱۷ وکو' نادی الوصدۃ الریاضی'' مکہ مکر مہ (سعودی عرب) میں گی گئی ،اس وقت جون ۱۷ و کی گئی۔ اس وقت جون ۱۷ و کی جنگ کوصرف پانچ ماہ کی مدت گذری تھی ،اورزخم تازہ تھا ،اس جلسے میں مکہ کے برآ وردہ حضرات ،ادیوں ، جنگ کوصرف پانچ ماہ کی مدت گذری تھی ،اورزخم تازہ تھا ،اس جلسے میں مکہ کے برآ وردہ حضرات ،ادیوں ،
سحافیوں اور کالجوں کے اساتذہ ماہرین تعلیم اور تعلیم یا فتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔

الحمدالله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى المابعد.

### واقعيت بيندى محقائق دوستي

میرے لئے بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ '' نادی الوحدۃ الریاضی' میں آپ
سے کچھ کہنے اور گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس لئے کہ ریاضت بدنی ہویافتی ، اس کی بنیادی
بہر حال واقعیت بیندی، حقائق دوئی اور عقل و تجربہ پر ہوتی ہے، وہ زندگی کے حقائق ، شوں
واقعات اور مسلسل تجربوں پر شعرو خیال اور او ہام واحلام سے زیادہ یقین رکھتی ہے، میر اعقیدہ
ہے کہ ایمان اور دین حق بھی ریاضت بلکہ ریاضتی نفسیات سے خطابیات و تخیلات کے مقابلہ
میں زیادہ قریب اور ہم آ ہنگ ہے، اس لئے کہ حقیقت وصدافت اور زندگی کی واقعیت دونوں
میں کیان طور پر پائی جاتی ہے، خصوصیت کے ساتھ اس وقت ہم مشلمانوں کو واقعیت بیندی
کی زیادہ ضرورت ہے۔

پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان ہونا چاہئے ، بحض صورت کے نہیں ، حقیقت کے مسلمان ، ان لوگوں کا معاملہ جواس دین حق پر یقین رکھتے ہیں ، ان لوگوں ہے بالکل مختلف ہے ، جواس کے قائل تک نہیں ، دین حق کے مانے والوں کا پہلافرض ہے کہ وہ اخلاق سے اس دین کے حلقہ بگوش ہوجا کیں اور اس دین کی حقیقت کو مضبوطی ہے تھام لیس ، اس طرح اس راہ میں وہ جتنے اخلاق ، صدافت اور جدو جہد کا شوت دیں گے مضبوطی ہے تھام لیس ، اس طرح اس راہ میں وہ جتنے اخلاق ، صدافت اور جدو جہد کا شوت دیں گے ، اتنا ہی خدا کے فیجی وعدے فتح وظفر کی صورت میں نظر آ کیں گے ، اور کا میا بی کی راہیں دیں گے ، اور کا میا بی کی راہیں

تھلتی جلی جائیں گی۔

#### قرآ كامطالبه

قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہاللہ تعالیے یہود سے بار بارایمان کامل اوراخلاص کا مطالبہ کرتا ہے،اور حقیقی دینداری کومیزان عدل اور معیار کامل تھہرا تا ہے۔

قل يا اهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيمو التوراة والا نجيل وما انزل اليكم من ربكم (مانده.١٨)

صاف کہدوکہ'' اے اہل کتاب ہتم ہرگز کسی اصل پڑہیں ہو جب تک کہ تو راۃ اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کروجو تہہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔

ولوانهم اقاموا التوراة والا نجيل وما انزل اليهم من ربهم لا كلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم (مائده.٢٦)

کاش کہ انھوں نے تو را قاورانجیل اوران دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جوان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئیں تھیں ایسا کرتے تو ان کے لئے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔

پهران کی بددین پرسخت ترین انداز میں عمّاب موا:

ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم وذلة في الحيواة الدنيا، وكذلك نجزى المفترين. (الاعراف.١٥٢)

جن اوگوں نے بچھڑ کے کو معبود بنایا وہ ضرورا پنے رب کے غضب میں گرفتار ہوکر رہیں گے،اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے،جھوٹ گڑھنے والوں کوہم ایسی ہی سزادیتے ہیں۔ گے،اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے،جھوٹ گڑھنے والوں کوہم ایسی ہی سزادیتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر اگر ہم نے بھی دین سے انحراف کیا اور اس کے نام اور صرف صورت کے حامل رہے تو اللہ کی نصرت وجمایت کے ہرگز مستحق نہیں ہو سکتے۔

اس امت کی قسمت اس دین سے وابسۃ ہے، وہ جس حد تک بھی اس دین پر قائم رہے گی، زندگی کے معرکوں میں اس قدر کامیاب بھی رہے گی، اس لئے کہ اس امت کا معاملہ دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے۔

جب ہے ہم نے اس دین کو قبول کیا اور اپنے کو مسلمان کہا ای وقت سے ہمارا فرض ہو گیا

کہ ہم مسلمان بن کرر ہیں اور اسلام میں پوری طرح داخل ہوجا ٹیں اور اپنی با گیں اس کے سپر د کردیں ،اینے اندرمسلمانوں کے اخلاق واوصاف پیدا کریں۔

ای دن ہے ہم پرواجب ہو گیا کہ حقیقت اور روح کے اعتبار ہے بھی مسلمان ہو جائیں،اس لئے کہ ہم ہردن مشاہدہ کرتے ہیں کہ مض کسی چیز کی صورت اوراس کی شکل زیادہ دیرتک کامنہیں دے علق۔

الله تعالے فرما تاہے:۔

واذارايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذ رهم، قاتلهم الله انّى يؤفكون (المنافقون.٣)

اور جب تو دیکھے ان کوخوش لگیں تجھ کو ان کے ڈیل ،اورا گربات کہیں سنے تو ان کی بات
کسے ہیں ، جیسے لکڑی لگا دی دیوار ہے ، جو کوئی چیخے جائیں ہم ہی پر بلا آئی ، وہی ہیں وشمن ان
سے بچتارہ ،گردن مارے ان کی اللہ ،کہاں ہے پھرے جاتے ہیں (شاہ عبدالقاور)

#### صورت اورحقیقت

جاری موجودہ حالت ہے کہ ہم اس دین کا اور اپنی اسلامیت کا دعوا کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیے ہمارے ساتھ مسلمانوں کا سامعاملہ کرے، وہ تمام نتائج اور وعدے ہمارے سامنے بھی موجود ہوں جن کا تذکرہ ہم نے اسلامی تاریخ میں پڑھا ہے، کیا ہم یہ بھو لنے اور بھلانے کی کوشش کررہے ہیں، کہوہ نتیج طبعی اسباب اور سجے مقد مات کے تحت رونما ہوئے تھے، اور ہوتے رہیں گے، پانی اگر واقعی پانی ہے تو سیراب کرے گا، غذا اگر حقیقی غذا ہم تو وہ ضرور قوت پہو نچائے گی اور دواواقعی دوا ہوگی، تو شفا کی امیداس سے کی جائے گی، اور اگری واقعیت نہیں ہوئی تو سراب آب زلال کا کا منہیں دے سکتا، آگ کی تصویر ہے ہم روشنی اور گری حاصل نہیں کر سکتے ، سے بڑا قصور یہی ہے کہ ہم نے صور توں سے وہ چیزیں طلب کیں جنھیں صرف حقائق ہی دے بڑا قصور یہی ہے کہ ہم نے صور توں سے وہ چیزیں طلب کیں جنھیں صرف حقائق ہی دے سے بڑا قصور یہی ہے کہ ہم نے صور توں سے وہ چیزیں طلب کیں جنھیں صرف حقائق تی کے بیں، ہم نے اساء مظاہر، دعا وی، اور کلمات سے قطیم نتائج کی امید کی جوصرف حقائق کی پیدا وار ہوتے ہیں، ہم نے اساء مظاہر، دعا وی، اور کلمات سے قطیم نتائج کی امید کی جوصرف حقائق کی پیدا وار ہوتے ہیں، ہم یہاں سے اسلام کے نام اور اس کی صورت لے کر گے، اپنی قوت کا غلط پیدا وار ہوتے ہیں، ہم یہاں سے اسلام کے نام اور اس کی صورت سے کر گے، اپنی قوت کا غلط

اندازہ کرکے گئے ، چنانچ نتیجہ یہ ہوا کہ جب صورت وحقیقت کے درمیان کشکش ہوئی تو ہمیں صورت نے بھرے میدان میں شکست کی ذلت سے دو جارکیا اور دنیا بھر کی نگا ہوں میں ہم رسوا ہوئے ،......... اگر ہم اسلام کو لے کرمعرکہ آزما ہوتے تو صورت حال پچھا اور ہوتی اور ہماری عظیم تاریخ ایک بار پھرا ہے کو دہراتی ،جس کی طرف سے دنیا مایوس ہو چکی ہے۔ مثل کلیم ہوا گرمعرکہ آزما کوئی اب بھی دیاخت طورسے آتی ہے با نگ لاتحف

حقیقت کی دائمی تا ثیر

حقیقت ہزاروں سال پرانی ہوکر بھی نہیں بدلتی ، جب دواؤں اورغذاؤں کی حقیقت نہیں بدلی ، جب آگ نے لاکھوں کروڑوں سال گذر نے پربھی جلانے کی خاصیت نہیں چھوڑی ، اور جب کہ تمام کا ئناتی حقائق آج بھی ماضی کی طرح فعال ہیں ، تو ہم کیسے مان لیس کے صرف دین و ایمان اپنی قوت واثر میں ان حقائق ہے بڑھ گیا تھا ، چنانچہ یہی آگ ایمان ابراہیم کے آگ عافیت اور سلامتی بن گئی ، یہ حقیر حقائق جو وقتی ضرور توں کے لئے بنائے گئے ہیں ، اگراس ایمان کے آئے جو انسانیت کی آبرو ہے تو تعجب کیا ہے ، ایمان اگر زندہ جاوید اور تازہ دم ہوتو یہ بہاڑ ، یہ سمندر ، یہ کا ئنات اس کے سامنے جھکیں گے اور ہزاروں سال کے آ زمودہ قوانین فطرت بھی اپنے خواص واصل سے ہٹ جائیں گے۔

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلتان پیدا

## زندگی کی تعمیر نواورایمان

آپ کو مدائن کا واقعہ یا وہوگا، جب حضرت سعد بن وقاص نے حضرت سلمان سے وجلہ کی ہولنا کی و مکھ کر مشورہ جاہا کہ ہم کشتیوں کا انتظار کریں، یا خدا کا نام لے کراس میں گھس پڑیں؟ حضرت سلمان نے جواب دیا کہ ہمارا دین تازہ اور نئی زندگی ہے بھر پور ہے، اور اللہ نے اس کوغالب کرنا مطے کرلیا ہے، اور وہ زندگی کی تعمیر نوکرنا چاہتا ہے، ہمیں خیال بھی نہیں آسکتا کہ یہ دین بھی شکست کھائے گا، اس عظیم وین کے آگے اس دریا کی کیا حقیقت ہے، بیاس ایمانی فوج عقل کا نہوں پر چھا چکی تھی، پھر حضرت سلمان نے کہا کہ اگراس اسلامی فوج

میں گناہ گارنہ ہوں تو پھر ہیڑا پار ہوکر رہے گا،اوراللہ ضرور مددکرے گا، چنانچہ ہم آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ساطمینان و بے فکری سے اس لشکرنے دریا پارکیا،اییا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خشکی برچل رہے ہوں، چنانچہ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں کہ جب ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا تو بے اختیار یکاراٹھے کہ' دیوآ مدند دیوآ مدند'۔

یمی ایمان دراصل ایمان تھا، جوفطری قوانین پربھی غالب آتا تھااور جس کے آگے قلت وکثر تاورضعف وقوت کا بیفلسفہ بچے ہوجاتا جس پرایمان لانے والے نقال اور کمزورلوگ ہیں، لیکن آج ہماراایمان کچھائی تشم کا ہوکررہ گیا ہے۔

بندوق کی اصل طافت اس کی گولی ہے، جو بندون کا رہ سے خالی ہو، اس کی میدان جنگ میں کوئی قیمت نہیں، اس کے مقابلہ میں کئڑی زیادہ مفید ، بت ہو سکتی ہے، اس لئے اسے طرح طرح سے استعال کیا جا سکتا ہے، لیکن بندوق تو صرف ایک ہی طریقہ سے استعال ہو سکتی ہے، یہی حال مومن کا ہے، مومن نے جب ایمان اوراعتما دیلی اللہ کھودیا اوران صفات سے عاری ہو گیا جن سے اسے دنیا میں امتیاز ملاتھا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی، آگ جب گری کھود ہے تو بھر اس سے کہیں قیمتی اور کھود سے تو بھر اس سے کہیں قیمتی اور مفید میں، مسلمان اسپ ایمان ہی کی بدولت عظیم تھے اور اپنے دین ہی کے سب جگر اس سے کہیں قیمی اور مفید میں، مسلمان اسپ ایمان ہی کی بدولت عظیم تھے اور اپنے دین ہی کے سب جگر اس سے کہیں قیمی ان حق مفید میں، مسلمان اپنے ایمان ہی کی بدولت عظیم سے اور اپنے دین ہی کے سب جگر اس سے منگر تھے۔ ان حقائق پر ایمان کی وجہ ہے، ہی قو کی تھے، جب کے دوسر مے منگر تھے۔

و تو جون من الله ما الا يو جون، و كان الله عليماً حكيماً. (النساء ١٠٠٠) اورتم كوالله سے اميد ہے جوان كونبيں اورالقد سب جانتا ہے، اور حكمت والا ہے جب مسلمان اللہ سے مايوس ہو گيا تو مادہ پر ستوں كى پستى تك آگيا، بلكه ان دنيا داروں سے بھى بست ہو گيا، جود نيا ہے اپنى اميديں باند ھے رہتے ہیں۔

# كامياني اورنا كامي كي ميزان

ہم میدان میں کا بلی اور ستی کی زندگی ، مریض و ناتواں زندگی کو لے کر گئے تھے، جس کے مقابلہ میں ایک فعال ، صاحب عزم وارادہ ، اور جانباز قوم تھی ، جس نے مقصد کی آگ میں خود کو جھونک دیا تھا ، اس کے مقابلہ میں ہم کیسے کا میاب ہو سکتے تھے ، اور کا میاب نہ ہوئے ، تو پھر شکوہ کیسا؟ میں نے جیسا کہا ہے کہ ہمارے دشمن حقیقت پسندی صلاحیت ، تیاری اتحاد و نظام پھر شکوہ کیسا؟ میں نے جیسا کہا ہے کہ ہمارے دشمن حقیقت پسندی صلاحیت ، تیاری اتحاد و نظام

#### میں ہم سے فائق ہیں۔

مسلمان اپنے مخالف پرایمان واخلاق ، زہرواستغنا، شوق شہادت اور ذوق آخرت اور موت فی سبیل اللہ کو زندگی پرتر جیج دینے کی وجہ سے غالب ہوتے تھے، جبکہ دشمن کی فوج حاکموں کے لئے لڑتی تھی، وہ میدان جنگ کی طرف زبردی دھکیلے جاتے تھے، بہت مجبور ہوکر لڑائی پرآ مادہ ہوتے اور ساتھ ہی ان حاکموں پر لعنت بھیجتے جاتے اور طبیعت پر بہت جرکر کے لڑائی پرآ مادہ ہوتے اور ساتھ ہی ان حاکموں پر لعنت بھیجتے جاتے اور طبیعت پر بہت جرکر کے لڑتے تھے۔

## "شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن''

مسلمان شرف شہادت کے لئے جان دیتے ہیں، تا کہ تواب آخرت سے مالا مال ہوں ، نتا کہ تواب آخرت سے مالا مال ہوں ، نتائے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ان دوقو موں میں بڑا فرق ہے کہ ایک قوم تو موت کے ڈر سے جنگ سے بیجھا جھڑ انا جا ہتی ہے اور دوسری موت کو ہر جگہ ڈھونڈھتی پھرتی ہو۔

کامیابی کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہم واقعی مومن بن جائیں اور ایمان کی آتش رفتہ سے پھراپی جانوں کو پرسوز کریں جو باطل کے ہرخش وخاشاک کوجلاسکتی ہے، جب ایمانی حرارت اور زندگی کے شعلہ کی بازیافت ہم کریں گے، تاریخ اپنے آپ کو داہرائے گی ،ہم نے ماضی میں اسلام کے ساتھ خلوص برتا اور اسلام ہما کی رگ و پے میں سما گیا ، جاہلیت کے ہر شعار سے ہم الگ ہوئے اسلام کی مشعل ہم نے ہاتھوں میں لی تو ہم دنیا کے سردار بن گئے ، اور سمارے عالم پر حکمرال رہے ، اور ہما داعقیدہ ، تہذیب ، ادب واخلاق علم فن چرت انگیز طور پر دنیا میں پھیل گیا جو کسی زبان و تہذیب کی تاریخ میں و یکھنے میں نہیں آیا ، چنا نچے عربی زبان علم وفن ، جد نیا کے سمارال لینے کے اور اس اللہ کو دنیا گئے ہوئے کے اس زبان کا سہارا لینے کے اور اس پر فنح کرنے گئے۔

# اسلام کی جہانگیری

آ بان عظیم علاء سے داقف ہیں ، جومختلف صدیوں میں عالم اسلامی میں اٹھے ، یہ ابوعلی فاری ، جاراللہ زمخشر می مجدالدین فیروز آبادی ، سیدمرتضلی زبیدی ، بلگرامی کون تھے؟ پیسب مجمی فاری ، جاراللہ زمخشر می مجدالدین فیروز آبادی ، سیدمرتضلی زبیدی ، بلگرامی کون تھے؟ پیسب مجمی تھے ، پھرکس چیز نے انھیں عربی پڑھنے اور سیھنے پر مجبور کیا تھا؟ امام غز الیؓ نے اپنی محبوب کتاب '

احياءعلوم الدين 'پہلے عربی میں لکھی ،اور پھرا ہے اپنی مادری زبان فاری میں منتقل کیا...... اور بیاس کے باوجود کہ وہ ایرانی تھے، اور طوس کے رہنے والے تھے.... اور دوسرے مشاہیر عربیت کا شارکون کرسکتا ہے، میں آپ سے علوم دینیہ کا ذکر نہیں کررہا ہوں ،اس لئے کہ دین خدمات کے اسباب ومحرکات تو ہمیشہ بہت طاقتور رہے، آ پ شاید سیمجھیں کہ یہاں بھی و بی دین جذبه کام کرر با ہوگا، حالانکه بیہاں تو خالص زبان وادب کا ذکر ہے، جہاں کوئی مذہبی احساس کم ہوتا ہے،اور وہاں کوئی سیاسی وجغرافی محرک بھی نہیں ہوتالیکن اس کے باوصف وہاں عربی کی فضلیت مسلم بھی جاتی ہے،اوراس کے باوجود کہ وہاں کےلوگوں کی جمی زبانیں مادری ز با نیں ہوتی ہیں ،اورسب او بی سر ماہیجی رکھتی ہیں ،لوگ عربی ۔ کہ قائل نظر آتے ہیں ،مثال کے طور پرایک واقعہ کا ذکر کروں گا، کہ میں ۱۹۶۰ء میں کیرالا میں تھا، جو ہندوستانی تہذیب کا قدیم مرکز ہے، کیکن وہاں بعض اوقات مجھے عربی زبان کورابطہ کی زبان بنانا پڑا، آخر کس چیز نے عربی کو پیتولیت عام بخشی که ده مقامی زبانوں پر بھی فائق نظر آتی ہے؟ اس کا واحد جواب یمی ہوگا کہ دینی جذبات، دینی رجحان ہی یہاں اصل محرک تھے،قر آن وسنت اور اسلام ہی کارشتہ اصل ہے،جس نے ایسے دور دراز علاقوں کوایک دوسرے سے قریب کررکھا ہے،اگر خدانخواستہ پید شته کٹ گیا،جیسا کہ قوم پرست جا ہے ہیں تو اس عظیم زبان سے ہمارا کوئی رابط نہیں رہ سکتا۔ مختلف ثقافتوں،قومتیوں اور جغرافیائی تقسیموں کے باوجودیمی دینی رشتہ ہے، جو مجم کو عرب سے باند ھے ہوئے ہے، وہ عربیت کے ای لئے قائل ہیں کہ اس سے ان کا دینی اور روحانی رشتہ ہے، یہی جذبہ ہے جس کی وجہ ہے وہ عربی کواپنی مادری زبان پر بھی ترجے دیتے ہیں،اورا سے محنت سے سکھتے ہیں۔

قوم پرستوں سے

نیں قوم پرستوں سے کہتا ہوں کہتم تجربہ کر کے دیکے لواور عربی کواس کے دینی مقام سے
الگ کر کے دیکھو کہتم نے کیا کھویا کیا پایا؟ اور نفع ونقصان کا تناسب کیا رہا نتیجہ یہی ہوگا کہتم دنیا
سے کٹ کررہ جاؤ گے ، اور یعظیم عالم اسلامی جوہر موقع پرتمہارے موقف کی حمایت کرتا ہے ،
حتی کہتم سے قطع تعلق کر اسرائیل سے ٹکر بھی لینا جا ہتا ہے ،تم سے قطع تعلق کر لے گا۔
آغاز اسلام میں عرب دنیا میں ایک جزیرہ کی حیثیت رکھتا تھا،عربی زبان ،عربی نسب ،

عربی تہذیب کے فضائل و خصائص سب موجود تھے، کیکن عرب جہاں تھے، و جی رہے، اسلام جب آیاتواس نے اس کے حدود میں اتن وسعت پیدا کردی کدوہ متمدن دنیا کے مقابلہ پر آگیا ہم جب اسلامی روح کوقد امت، رجعیت اور پسماندگی کہد کر کچلتے ہیں، اور قومیت کادم جرتے ہیں تو ہمیں وہاں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ ہم نے کیا تھویا اور کیا پایا؟ کیونکد دنیا ایک تجارتی منڈی ہے، جہاں سیاست و حکومت، معاملات و تجارت، جنگ و صلح ہر شے کو نقصان کی میزان میں تولا جاتا ہے، اور آمدنی و خرج کا حساب لگایا جاتا ہے، معمولی تاجر بھی اپنے میزان میں رہتا ہے، اگر ایسانہ ہوتو تمدن کی رونق اور اس کی گرم باز اربی باقی ندر ہے، اس لئے عربوں کو بھی اپنی اس تجارت کا موازنہ کرنا چاہئے کہ قومیت، اشتر اکیت اور ترقی پسندی کو لے کر اور اپنی روح وجذ بارت اور اسلامی رجی ان کے کھور گرہم نے کیا دیا اور کیا حاصل کیا۔

#### بلندو ما تک دعو ہے

ہم جنگ ہے قبل یہ بلند ہانگ وعوے من رہے تھے کے تنظیم عرب انسان الف لیلہ کے افسانوی جن کی طرح ہوتل ہے نکل کرجس میں اس کوکسی حکمت نے بند کردیا تھا دنیا کو اپنے جیرت انگیز کارناموں سے مسحور کردے گا۔لیکن ہم نے باوجود تلاش بسیار کے اس عظیم عبقری عرب کوئییں دیکھا بلکہ اس کی جگہ یہ المیہ دیکھا کہ ذلیل وخوار بے حثیت و بے وطن یہودی جو اپنی ذلت اور بردلی کے لئے ضرب المثل تھا۔ اس عظیم عرب پرغالب آیا۔

بیالمیدای وقت پیش آیاجب عرب دین سے معری اور معنوی اسلحہ سے خالی ہو گیا تھالہٰذا وہ سب کچھ ہوکرر ہاجس کا خواب میں خیال نہ تھا عربوں اور مسلمانوں کواس شرمناک شکست و رسوائی کی روسیاہی ملی جسے سات سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔

#### كياياي؟

عورکرنے کامقام ہے کہ ہم نے اس لادینی قیادت اوراشٹرا کیت سے کیافیض پایازندگی تمام ترتجر بات ہی پر قائم ہے اگر ہم تجر بوں سے عبرت نہ حاصل کریں اوراپنی غلطیوں کی تلافی مجھی نہ کریں اور اپنے دعوؤں اور تخیلات ہی پر جے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندگی کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہیں ہم نہ زندگی ہے کچھ حاصل کر سکتے ہیں نہ مستقبل کی کچھ امید ہوسکتی ہے جب انسان کا اپنے تجربات سے عقیدہ اٹھ جائے اور ہمیشہ وہ اوہام وخیالات ہی کی دنیا میں رہنے لگے تو انسانی ترقی کا سرامیدان ہی ویران ہوجائے گا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ علوم ریاضی کی بنیاد بھی تجارب ہی پر ہے زمانہ جدید کی اکثر ترقیاں استقراء اور تلاش و تجسس ہی کی بدولت ہوئی ہیں اس کی ایک جائزہ یہ بھی لینا چاہئے کہ اسلام سے بغاوت یا غفلت اختیار کرکے اوراس کی عظمت وصلاحیت سے انکار کر کے ہم نے چند سالوں میں کیا یایا؟

## وسائل کی کمی نہیں

خدا کے فضل سے ہمارے محبوب عرب ممالک کے پاس قدرت کے تمام وسائل موجود ہیں، خوشحال زندگی کے جملہ لوازمات انہیں میسر ہیں اس کے ساتھ ہی حرب و دفاع اور نشرواشاعت کے بہترین ذرائع بھی انہیں حاصل ہیں اور ان کی اتنی فراوانی ہے جو دوسر سے ملکوں میں کم دیکھنے میں آتی ہی اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ فتح وظفر کے تمام مادی اسباب فراہم سکوں میں کم دیکھنے میں آتی ہی اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ فتح وظفر کے تمام مادی اسباب فراہم سکھنے۔ پھر موجودہ صورت حال کس کمی کا نتیجہ کہی جائے اور اسلام کا بنیادی سبب کسے قرار دیا جائے۔ جواب بہت آسان اور کھلا ہوا ہے وہ یہی کہ اسلام کے ساتھ اخلاص کا سرمایہ نتی تھا۔ اس جائے۔ جواب بہت آسان اور کھلا ہوا ہے وہ یہی کہ اسلام کے ساتھ اخلاص کا سرمایہ نتی کہا فقد ان تھا جو صرف خدا کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔

#### اسلامیت ہے بےزاری

ال معنوی اور روحانی پہلو کے نقص کا پیوعالم تھا کہ بہت سے لیڈروں کواسلام کا نام لیتے شرم آتی تھی۔ ان پر کلمہ حق کی گواہی اور اپنی اسلامیت کے اقر ارسے بڑھ کرشا ید کوئی شے نا گوار نہیں گزرتی تھی۔ اللہ پراعتاد اور اسلام پر فخر کا نصور بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے برانتیج اور کیا ہوتا، پستی کی آخری حدجو ہو علی تھی ذلت کے ساتھ ہمیں وہاں تک آنا پڑا۔ ان تمام کھلی ہوئی نا کامیوں کے بعد یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کی ہمنوائی جھوڑ کر اصنام کی خدائی میں پناہ ڈھونڈ نے کا نصور کریں۔ ان بتوں کو تو ہم نے تراشا اور آنہیں پوجا بھی۔ مگر نہ یہ سنگدل میں پناہ ڈھونڈ نے کا نصور کریں۔ ان بتوں کو تو ہم نے تراشا اور آنہیں پوجا بھی۔ مگر نہ یہ سنگدل کیا ہوئی مدد کر سکا۔

## تاريخي حقيقت

صحابہ کرام بظاہر بہت ضعیف و نحیف تھے، غربت و جہالت کے مارے تھے۔ متمدن زندگی میں ان کا کوئی مقام نہ تھا نظریں انہیں حقارت سے دیکھتی تھیں کیڑوں میں پیوند لگے ہوئے ، جوتے پھٹے ہوئے ، ڈھالیں زنگ کھائی ہوئی تھیں لیکن اس کے باوجود چرت انگیز کارنا مے گردراہ کی طرح ان کی ٹھوکر سے پیدا ہوتے تھے۔ کل آ دھی صدی میں انہوں نے چار کھونٹ میں اسلام کاعلم لہرایا۔ اور آ دھی و نیا پر اسلامی حکومت کا سکہ رواں کردیا ، دنیا کو ایک نیا طرز حکومت نئ زندگی اور نئی تہذیب دی اور دنیا کو تگی سے و سعت و آ فاقیت اور انسانی ندا ہب کی جرزہ دستیوں سے اسلام کے عدل کی طرف اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدائے فوالجلال کی بندگی کی جانب رواں کردیا۔

ہم جب بھی ان حقائق کو جھٹلائیں گے اور تجربات سے چیٹم پوٹی کریں گے تو انسانیت پر ظم کریں گے اور حیوانوں کے مقام سے بھی کچھ نیچے آر ہیں گے۔ اس لئے کہ حیوان بھی ہبر حال تجربات سے فائدہ اٹھاتے اور خطرات سے بچتے ہیں۔ پھر آخر ہم کیوں ناکر دنی کو بار بارکئے جارہے ہیں حیوان بھی اپنے دشمن کو نہیں بھولتا لیکن ہم ہیں کہ دھوکہ کھانے کیلئے بڑھے جارہے ہیں اور تباہی کو منت واصرار کے ساتھ دعوت دینے پر تلے ہوئے ہیں۔

#### فنکست کے ذمہ دار

ہماری بذهبیبی ہے کہ جولوگ اس شکست کے ذمہ دار ہیں وہ آج بھی ہماری عقلوں پر چھائے ہوئے ہیں اور ہمارے دل میں اب بھی ان کی پہلی می عزت قائم ہے۔ اگر ہم میں ذرا بھی غیرت ، حیا اور انسانیت ہوتی تو ہم ان سے ان مجرموں کا سامعاملہ کرتے جوقو موں کے قاتل ہوتے ہیں۔ اور ملکول سے بے وفائی کرتے ہیں ان حالیہ مجرموں نے ہماری شخصیت ، ہمارے شرف اور ہماری تاریخ پریانی پھیرا ہے۔

# اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے بحرم

ان کاسب سے بڑا جرم یمی ہے کہ انہوں نے ہماری تاریخ پر دھبدلگایا ہے الیمی تاریخ پر جس پر ہماری عظمت رفتہ کا مدارتھا جس سے ہم ہر موقع پر مدد لیتے تھے اسلامی شعور کی بیداری ، شعله ایمان کی تابکاری اور جرائت وعزیمیت کے وفور میں اس کا بڑا حصہ ہوتا تھا یہی اسلامی عربی تاریخ بھی جس کا اہل علم فخرید حوال علم فن کی ہرمجلس میں دیتے رہتے تھے بیدوہ عصائے موئی تھا جو ہر جگہ ہمارے کا م آتا تھا ہم ایخ مجمی ماحول میں عباقر ہ اسلام اور نوالغ ایمان کی مثالیس دیتے تھے اور فخرید کے متابع کی مثالیس دیتے تھے اور فخرید کھتے تھے کہ فائے شام خالد ہیں اور فائے مجم سعد بن وقاص ہیں اور بیعقبہ بن نافع ہیں بیدفائے اندلس طارق بن زیاد اور بیدفائے ہندوستان محمد بن قاسم ہیں۔

اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع

عظمت رفته كي يامالي

یہ وہ عظم ہیر و تھے جو تھی گھر نہتے اور افلاس زدہ لوگوں کو لے کر نکلے اور ایک دنیا فتح کر ڈالی کین موجودہ پہائی نے اسلامی تاریخ کے عظمت وجلال میں بہت ہے رخے ڈال دیئے لوگ اب اسے شک وشبہ کی نگاہ ہے و کیھتے ہیں اور ہماری رہنمائی میں انہیں جھجک محسوس ہوتی ہوگی ہے۔ اب وہ ہماری زندہ جاوید تاریخ کو داستان پاستان اور قصۂ ماضی ہمھتے تھے۔ وہ یہ مانے کو تیار نہیں کہ اقلیت بھی اکثریت پر غالب آسکتی ہے جب پوراعا لم عرب اسرائیل کے مقابلہ پر آگیا تھا اور اسے گچل ڈالنے پر آمادہ تھا اس کی ہیت ناک چیلنج سے رو نگئے گھڑے ہوگئے تھے لیکن خلاف تو قع ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ ذلیل وخوار یہودیوں کی جماعت ان تمام کیومتوں پر غالب آئی یہ ایک ایسا حادثہ اور المیہ تھا جس نے ناطقہ سے قوت گویائی چھین کی حکومتوں پر غالب آئی یہ ایک ایسا حادثہ اور المیہ تھا جس نے ناطقہ سے قوت گویائی چھین کی گردنیں شرم سے جھک گئیں اور کوئی تاویل ممکن نہیں رہی عالم اسلام کا یہ ایسا خسارہ تھا جس کی تلافی شاید بھی نہ ہو، یہا لیے خواقب چھوڑ گیا جوشایہ بھی دور نہ ہو تکیں۔

تلافی شاید بھی نہ ہو، یہا لیے خواقب جھوڑ گیا جوشایہ بھی دور نہ ہو تکیں۔

خیر جوہواسوہوااب سوچنا ہے ہے کہ اب کیا کرنا ہے کیا اب بھی ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں آیا کہ جن لیڈروں نے ہمیں بیدن دکھائے ہیں انہیں ہم نااہل قرار دے کر قیادت سے ہٹا دیں۔اورصاف صاف کہہ دیں کہ وہی شکست کا سبب ہیں اور بیسب ان کی فیادت سے ہٹا دیں۔اور ماف صاف کہہ دیں کہ وہی شکست کا سبب ہیں اور بیسب ان کی فلط کارسیاست و پالیسی کا نتیجہ ہے ہمارا پہلافرض ہے کہ ہم ان سے بےزاری و براُت کا اظہار کریں اوراس عظیم خیارہ کا ان سے تا وان طلب کریں۔اگرامت میں احساس وشعور ہوتا تو ان فلط کاروں کا تختی سے محاسبہ کرتی۔

اس شعور سے میری مرادوہ اسلامی شعور نہیں جو صحابہ میں تھا جس کے سبب وہ اشخاص کے نہیں حقائق کے تابع فرمان ہوتے تھے۔ وہ خلفاء اور امراء کا تختی سے محاسبہ کرتے تھے اور ہر سلطان جائر کے سامنے کلہ حق کہنا فرض اولیں جمھتے تھے میں بیصرف سیای شعور کا مطالبہ کررہا ہوں بالکہ اس مادی شعور سے اپیل کرتا ہوں جس کے تحت غیر مسلم انگریز اور فرانسیسی بھی اپنے ایڈروں سے باز پرس کرتے رہتے ہیں جب مسٹرایڈن نے سوئز کے معرکہ میں شکست کھائی اور ایگریز قوم کی تو ہین ہوئی تو انگریز وں نے ان سے استعفیٰ طلب کرلیا اور کرسی و زارت سے اتار کر گوشتے گھانی میں جمیح ویا۔

#### خود دارقومول كاشعار

خود دارقوموں کا ہمیشہ ہے یہی شعار رہا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاتھوں انہیں اجھا تی رسوائی کا سامنا ہوا ہے انہوں نے شخصی عظمت کو جماعت پر قربان کردیا ہے بیانسان کی فطرت ہے آ پ کے شہر میں رمی جمرات کی تاریخ یہی ہے کہ ہم اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو اپنے دشمن از لی ہے ہو جو ہاری نا کامی کا سبب بنا تھا جس نے حضرت ابراہیم کو بہکا نا چاہا اور جو اب بھی ہماری تاک میں ہے۔ عربوں کی غیرت وحمیت ، ان کی خود داری اور عزت وفنس ہوا ہے مشائخ اور اپنے علماء پر کھلی ہوئی تقیدیں کیس ہیں انہیں کلہ حق ہے انہوں نے اپنے امراء اپنے مشائخ اور اپنے علماء پر کھلی ہوئی تقیدیں کیس ہیں انہیں کلہ حق ہے کوئی شے مانع نہیں ہوتی تھی لیکن آج ہم عرب نو جوانوں کو دکھور ہے ہیں کہو ہوگا کے دو گلم کا بدلہ مغفرت اور برائی کا مرات ہمارے سامنے ہیں۔ عرب شاعر نے غلط نہیں کہا تھا کہ وہ ظلم کا بدلہ مغفرت اور برائی کا احسان ہے دیے ہیں گویا اللہ نے اپنے خوف کیلئے انہیں بنایا ہے۔

# اسلام كى طرف بازگشت

ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ ہم جب بھی دین ہے ہم خالی اسلام سے بیز ار،اورروحانی افلاس کا شکار ہوئے ہیں ہم نے ہر چیز کھودی ہے۔اور ہمیں دین و دنیا دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ یہ شکار ہوئے ہیں ہم نے ہر چیز کھودی ہے۔اور ہمیں دین و دنیا دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ یہ طویل تجربات ہمیں چونکا دینے اور ہوشیا کرنے کیلئے کافی ہیں لہذا ہمارا پہلا فرض یہی ہوتا ہے کو یل تجربات ہمیں چونکا دینے اور ہوشیا کرنے کیلئے کافی ہیں لہذا ہمارا پہلا فرض یہی ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف بازگشت کریں اور اس کی بناہ میں آجائیں۔

اور بیاو شاپورے عزم و ثبات کے ساتھ ، پورے اضلاص وصدافت کے ساتھ ہو، اس لئے کہ صدافت نے ہر موقع پر نجات دی ہے اور نفاق اور تذبذب نے بھی کسی قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ تاریخ اس کی گواہ رہی ہے کہ ملت اسلامیہ کو جب بھی اس کے ایمانی مرکز اور اس کے دین رجحان سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا انجام ناکامی پر ہوا ہے۔ خواہ وہ مسیلہ کند اب اور دوسرے خانہ ساز نبیوں کا فتند رہا ہویا قرام طرکی سازش خواہ باطنوں اور فلاسفہ کا سیل کند اب اور دوسرے خانہ ساز نبیوں کا فتند رہا ہویا قرام طرکی سازش خواہ باطنوں اور فلاسفہ کا سیل الحاد رہا ہویا موجودہ قومی تحریک جوایک مستقل عقیدہ اور فلسفہ رکھتی ہے۔ سب کا انجام عبر تناک ہی ہوا اس کو سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی امامت و قیادت یا دوسرے لفظوں میں اس کی عزت وقوت کے سرچشمہ اور فتح وظفر کے عنوان سے جب بھی ہٹانے کی کوشش ہوئی ہو وہ اپنی موت آ ہے مرکز رہی ہے۔

، پیزنده شهادت به بتاتی ہے کہ اللہ کے سواملحاً وما وی اور کوئی نہیں ، دنیا میں اور کہیں گوئی جائے بناہ نہیں۔

> ایچ کنجے بے دروبے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

#### شکست کے بعد

شکست کے بعد آج ہماری وہی حالت ہے جوغز وہ ہوک میں نہ جانے والے صحابہ گ ہوئی تھی۔ جس کی تصویر نشی قر آن نے گی ہے کہ'' زمین ان پر باوجود ہمام وسعقوں کے مثل ہوگئی اوران کا جیناد وہر ہوگیا۔ اورانہیں خیال ہوا کہ نجات اور پناہ خداہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے ان کی تو بہ قبول کی' اللہ تواب ورحیم ہے'' ( قب۔ ۱۱۹) آج ہم پر بھی زُمین اسی طرح تنگ ہے آج مرزمین فلسطین جاکرد کھھے کہ ہماری ذلت و عبت کا کیا حال ہے۔ اور دنیا گی نگاہوں ہے ہم کتنے گر گئے ہیں۔ ہم اس وقت صحیح احساس کررہ ہے ہیں کہ اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں ، تمام راستے تاریک اور بند ہیں اس لئے ہمیں واقعہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہنا چاہئے کہ ہم نے اسلام سے بغاوت کرکے بچھ نہ پایا ہمیں اب کہنا چاہئے کہ ہم اسلام کے دائر ہمیں آتے ہیں اوراس کی قوت کوآ زمانا جا ہے ہیں جو ہماری مدد کو تیار کھڑا ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بلندی تک لے جانا جا ہتا ہے۔

# صاف گوئی اور تلخ نوائی

میں محسوں کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ان عرب بھائیوں پر بہت بخت تقید گی ہے جن
سے مجھے محبت وعقیدت ہے۔ اور جن کی میں عزت کرتا ہوں اور اللہ نے جن کے متعقبل سے میر استقبل اور جن کی عزت و ذلت سے میر کی عزت و زلت وابسة کرر تھی ہے۔ میں نے یہ بات ہندوستان میں بارہا کہی ہے کہ عالم اسلام کا متعقبل عربوں کے متعقبل سے وابسة ہے۔ عربوں کی ذلت وعزت اسلام کی ذلت وعزت ہے۔ یہ وہ قوم ہے جے چھوڑ کر میں کی قوم کو اپنا نہیں سکتا اور جس کی کتاب، جس کی زبان، جس کی تہذیب سے میں کسی قیمت پر وستبر دار نہیں ہوسکتا۔ اس پر میں جیتار ہا ہوں اور اس پر مرنا چاہتا ہوں یہ جس اور جن حالات کا آپ شکار بیں میں اختیار کی ہے کہ میں بھی آپ کے انجام میں شریک ہوں اور جن حالات کا آپ شکار بیں میں بھی انہیں میں اینے آپ کو مبتلا پاتا ہوں لاہذا پھر کہتا ہوں کہ محمد گری جھنڈے سے جمع ہوجا ہے، بھی انہیں میں اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہوں لاہذا پھر کہتا ہوں کہ محمد گری جھنڈے سے تلے جمع ہوجا ہے، قومی وطنی یا اور کسی جھنڈے کے نیچنیں۔

اللہ نے آپ کے ذریعہ دنیا گوان لعنتوں سے نجات دی تھی جاہلیت میں ہرقوم کے پاس تہذیب ومذہب تھا اوران کے آ داب ورسوم بھی تھے لیکن جب اسلام کا پیغام لے کر گئے تو آپ نے انہیں بچایا پھرخو دا آپ ادھر کیوں جارہے ہیں؟

## روشنی کی کرن

اے اہل عرب اے اہل مگداور اے خاد مان حرم آپ نے اپنے ہاتھوں ہے اس مقد س گھر کو بنایا تھا کہ ہر گھر ہے اونچا ہو جائے اور ہر صنم وہیکل ہے بلند دکھائی دے۔ آپ کے لئے یہ کیسے جائز ہے کہ پھران نا قابل ذکر بتوں کا سہار الیس یہیں ہے عالمی انسانیت کی آ واز اٹھی ، جس نے امتیاز ات کے بتوں گوتو ڈکر اور نسلی وطنی غلامی کے طوق وسلاسل کو کا کے کرر کھ دیا جس نے تاریخ کارخ پھیر دیا۔ جس نے حوادث کا منہ موڑ دیا۔ یہیں سے وہ روشنی کی کرن پھوٹی جو دنیا میں پھیل گئی اور جس نے انسانیت کے تن مردہ میں روح زندگی دوڑ ادی۔

#### جابلیت کار جحان

جمیں جرت ہے کہ آپ کیے اس جاہلیت کی طرف جارہے ہیں جے ہم ہوشیار قوم نے چھوڑ دیا ہے آج ہور پہلی ہوگیا ہے۔ یورپ کا اگل ہوالقہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کود کھنانہیں جاہتا، آپ وہی قوم ہیں جس نے دنیا کوا ہوائی میں آپ کود کھنانہیں جاہتا، آپ وہی قوم ہیں جس نے دنیا کوا پنے خوان کرم پرصلائے عام دیا تھا۔ اور قومیں آپ کے دستر خوان پرمہمان ہوتی تھیں۔ جس کے خوان کرم پرصلائے عام دیا تھا۔ اور قومیں آپ کے دستر خوان پرمہمان ہوتی تھیں۔ جس کے لئے کہا گیا ہے کہ

اویم زمیں سفرۂ عام اوست بریں خوان یغمال چہ وشمن چہ دوست آپ کیلئے کیسے زیباہوسکتا ہے کہ آپ خودہی دوسروں کے ہال طفیلی بن کر جا نمیں اوران کے پاس نہ و پر قناعت کرلیں۔

## ہمیں رسوال نہ سیجئے

اس ملک کے علاوہ ہمارے دوسرے عرب بھائیوں کے غلط مؤقف ہے ہم بجیب سٹکش میں ہیں جیں خصوصا ہندویا ک تو بجیب گھٹن میں ہیں ان لوگوں کو جوقر آن کے سواکوئی کتاب، شریعت کے علاوہ کوئی نظام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسواکوئی امام و قائد نہیں جانے انہیں یہ موقف بہت کھل رہا ہے میں آپ ہے رحم کی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اپن ملکوں میں رسوا زکریں۔ آپ ہماری مدونہیں کر بجھے تو ہمیں کمزور بھی مت بنائے ہمارے اسلام پراعتا واپنی اسلامیت پراطمینان اور تاریخ اسلامی پرفخر کرنے کے مواقع سے مت رو کئے ہمارے اسلامی پرانے اسلامی پرانے وہمالت کی بوجمان زنجیروں سے چھڑ ایا تھا۔

# عرب زعماء سے مجمی مسلمانوں کی اپیل

اے اہل غرب اور اے مصری اور شامی زعماء ان مسلمانوں پررتم کروجو جاہلیت سے منہ موڑ کراسلام وقر آن کوسب کچھ بھتے ہیں آپ نے انہیں مومن قوم بنایا تھا۔ اور شجر وجحرکی پرستش سے بچایا تھا۔ اور ایشیا وافریقہ کی قومیں آج بھی منتظر ہیں ، بھو کی بیاسی انسانیت زبان حال سے بچایا تھا۔ اور ایشیا وافریقہ کی قومیں آج بھی منتظر ہیں ، بھو کی بیاسی انسانیت زبان حال سے 'افیصو اعلینا من الماء او ممار زقام الله'' کی صدالگار ہی ہے۔ کہ محمد کے خواان کرم

ے ہمیں بھی کچھ دو،اہل مجم سے تو آپ اس معاملہ میں پیچھے ندر ہیں آپ سے تو اس رسول ﷺ کا قومی ،وطنی ،سانی اور تہذیبی بلکہ خون کارشتہ بھی ہے ،آپ ہم ہندوستانیوں کو دیکھیں کہ محکمہ کا قومی ،وطنی ،سانی اور تہذیبی بلکہ خون کارشتہ بھی ہے ،آپ ہم ہندوستانیوں کو دیکھیں کہ محکمہ کے نام نامی پر ہماز ہے جذبات بے اختیار ہوجاتے ہیں۔روح جھوم اٹھتی ہے اور آتش شوق تیز ترجوجاتی ہے۔

ترکوں کے لئے بینام ایک ایساسحرائلیز کیف رکھتا ہے جودوسرے کسی لیڈر کے لئے نہیں پایا جا تا مجرگانام لے کرتر کوں کوتم خرید سکتے ہوں ، انہیں غلام بناسکتے ہوں ، اسلام کانام لے کر تو دیکھوکہ کس طرح ہم ہندوستانی بھی سراؤ آئکھوں کے بل ہردور دراز مقام ہے آج بھی آنے کو تیار ہیں ، خداکی قتم دنیا کی کسی تاریخ نے اس سے بڑھ کرقوت کا سرچشمہ نہیں دیکھا کل تک یوری اس قوت سے تھرتھر کا نیتا تھا ہمین آج وہ خرائے کی نیندسور ہاہے۔

حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے الفاظ ميں كہوں گاكه "المحيامحياكم والمهمات مماتكم" اگريي خدائى رابطه نه ہوتا تو ہمارى تاریخ آپ كی تاریخ سے مختلف ہوتی ۔ اسلام ہی كے رشتہ میں ہم دونوں بند ھے ہوئے ہیں۔ وہی اسلام جہاں ہم دونوں عہدوفا نبھانا چاہتے ہیں، وہی اسلام جس كے لئے ہماری آرزو ہے كه آپ از سرنواس كی قیادت اوراس كے ہماری آرزو ہے كه آپ از سرنواس كی قیادت اوراس كے سہارے دنیا كی امامت كا كار عظیم سنجالیں۔

۔ مجھےامیدہے کہ آپ اس ٹلخ گوئی کومعاف کریں گے۔اس لئے کہ بیصرف اخلاص کا نے سر

> چمن میں تلخ نوائی مر ی گوارا کر کہ زہر بھی تبھی کرتا ہے کار تریاقی

### معیاری اور ارزال مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعہ چندوری کتب

| مولانا مشاق احمد في قلا ولي                                          | عربي زون كا أسان قاعده (ابتدائی قواعد)           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مولاة مشاق احمه جرتفاة لي                                            | علم الصرف اوّل ، دوم ( قواعد عربي صرف )          |
| مودانا مشتاق احمد فيرقعا وق                                          | علم الصرف سوم، چيارم (قواعد مرني صرف)            |
| مولا بالمثنة ق احمد جرتفاؤني                                         | عوامل النخو مع تركيب                             |
| مولا نامث آن احمد چراق و في "                                        | عربي مُنقَتَّنُونامه (عربي بول جال)              |
| مولا نامشاق احمد چرت ولي"                                            | عر في صفوة المصادر                               |
| مولان مشتاق احمد چرتها ول                                            | روضية الادب                                      |
| مولاة مشاق احمد جرتفاؤلي ا                                           | فاری زبان کا آسمان قاعده                         |
| مورة مشتق احمد جرهاة لي                                              | فاری بول جال (مع رہبرفاری )                      |
| 3.18 12 12 1 A                                                       | عزيز المبتدى اردوتر جمه ميزان الضرف ومنشعب       |
| مولانا محداض نا نوق ي                                                | مضيدالطالبين عريي                                |
| مولانا عبدالزحمن امرتسري                                             | تتاب الصرف                                       |
| * ولا ناخيدال همن امرتسري                                            | きーじ                                              |
| مولا نامحفوظ الرحمي ناعي                                             | مفتاح القرآت الآل تاجبارم (جديد كتابت)           |
| عی جدرم مصفی این ا                                                   | التحو الواضح لنمد ارت الابتدائييه اقرب ودوم بهوم |
|                                                                      | التحو الواضح للهيدارت الثانوبير اقال ادوم        |
| الدكتورف عيد مرتاح                                                   | وروت اللغة العربية لغيرا مناطقتين يبا            |
| مورية حا قط عبدالغدها شياقد يبه مولاة الشرف على قفا توي              | تيسير المنطق الألءودم بيوم                       |
| عظر عامولا يُناشَر فِ على الله لوي                                   | بهالهالق ن مع حدثيد ينت اخرى ن                   |
| مورية قارق البيدراليسي كي حالتيب ومدقار في انت نسيا و                | فو لدمني                                         |
| ين معدي عاشيرة منى مجاد صين صاحب<br>من معدي عاشيرة منى مجاد صين صاحب | تفستان قارى مخضى                                 |
| ين<br>شن عد في عاشيه قاشي سي بسين صاحب                               | روستان فاری محقی<br>دوستان فاری محقی             |
| موالا: عبر التارف عاصات                                              | مربي كالمعتم أول تأجيباره                        |
|                                                                      |                                                  |

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراجي فون١٢٨٦٢٦-٨٢١١١١٠٠

# خوانين كے لئے دلجیت لوماتی اور شندالشلامی کئت

| حضريت تحانوي                            | 15:25                   | أرده            | معف رومین<br>بهشتی زبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | الحرين                  | 32-             | اصلاح تحواتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * *                                     |                         |                 | اسسلامی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 A 6                                   |                         |                 | يرده اور حقوق زومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 4 .                                   |                         | عور             | السلام كانظام عفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مغستى طغيرالدّين                        | 11                      | وعمت ال         | The state of the s |
| حضرت تحانوى                             |                         |                 | محیلانا جزہ یعنی عورتوں کا<br>بندا تد سے سے مرد مذعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| البية ظريين تعانوي                      | 11                      | " "             | حوالین کے لئے تشرعی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ئىيدسىسىكىمان دروى                      | 11                      | ه صحابیات ر     | ميرانفتحابيات ع اسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مفتى عبدالرُ وف صب                      | 11                      | "               | م ما تدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | "                       | 11              | ف خوایین کانج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | "                       | "               | فسنحواثين كاطر نقيدتهاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| واكثر حت بي مياب                        |                         |                 | ازواج مطبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| احمد منسليل مبتعد                       |                         |                 | 🤶 ازواج الانب يار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عبدالعسنريز شناوي                       |                         |                 | ازواج صحابه کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د اکثر حصت انی میاں پہ                  |                         | بزاديان         | پیاری صاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حصرت ميان مغرسين حب                     |                         |                 | الماسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المدحنيل مبعد                           |                         | والى خواتين     | 🔝 جنت کی خوشخبری پانے و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                         | المين           | ورنبوت کی برگزیده خوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                         | 6               | ورتابعین کی نامور خواتین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مولانا عاست تق البي لنيشري              | "                       | "               | عف تواتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | *                       | " 3.            | المسلم خواتين كے لئے بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>y</i> . * <i>y</i>                   |                         |                 | ن زبان کی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                         |                 | منارع پرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مفت ۽ الف ۽ حب                          | 767                     |                 | میاں بیری سے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مفتى عبالغسنى صاب                       | **                      |                 | مسلمان بيوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مولانا درنسیں صاحب                      |                         | س أننسية إنّه   | خواتین کی اسسلامی زیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| محكيم لهارق محسبتود                     |                         | الحال في هاق    | خواتین اسلام کامثالی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تذبريم سديسسبى                          |                         | 6               | خواتين كالحالم معالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قاسسم عاشور                             | - 7                     | يد ونصاب        | م خواتین کی دلجیب معلومات<br>امر بالله و وزیرنی عن الدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نذريحسدسخستبى                           | رواربال                 | ر یا تواری فادم | الرباالمعروف وننبئ من المنكر<br>قصص الانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| امام این کشیری                          | "                       | مستندتين        | وقصص الانسبيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مولا بالشرف على تعانوي                  | 0 .                     | محليات ووظالف   | اعمال ت آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صوفي عسنريزالرجمن                       |                         |                 | التئيب خطليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وعد (الرسنة المدد عرب                   | ماخوذ فظالَفْ كالمح . ك | قرآن وحدیث ہے   | اسلامی وظائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المرابع المرابع                         |                         | 1 10            | يني واللشاعث أدوُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# تفائيروعلوم تف آنى اورحديث نبوى من المكيد أمير مَا اللَّهِ النَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْهِ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ عَلِي مِنْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

| مُلاشيار مِينَانَ أرامنا مَوْالاً بِنابِ مِدُون ارْق                                         | فأسير علوم قرانى                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | ت يرغمانى بلاز تغيير مع مزانات مبدركتات ومبله                                                                                   |
| قامنى مختنب الشابان بان                                                                      | ف يرمظنهري أرؤو ١١ علديب                                                                                                        |
| مولالاحفظ الرمن سيوحارين                                                                     | منص القرآن مع صفح ورا جديما من                                                                                                  |
| معاصب يسلمان توكل                                                                            | ريخ ارمن القران                                                                                                                 |
| انجنيكر ين حيدات ب                                                                           | ر<br>ران اورماحواث                                                                                                              |
| والطبعق في ميان قادى                                                                         | ران سائل اورتبذیره بسنان                                                                                                        |
| مولاز عيالا سياساني                                                                          | رب<br>غائب القرآن<br>غائب القرآن                                                                                                |
| قامني زين العت بدين                                                                          | المين القرآن<br>المون القرآن                                                                                                    |
| وْاكْرْمِدِاللِّرْعِ اللَّهُ عَلِيلَ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلِيلًا لِمَا يُعْرَى              | ، و من سرت<br>فأمونس الفاظ القرآن الحرميم (عربي الحريزي)                                                                        |
| حبان ميترس                                                                                   | معنگ البیّان فی مناقب القرآن و مربی احمدین<br>معنگ البیّان فی مناقب القرآن و مربی احمدین                                        |
| مولاتا شرف على تعانوي                                                                        | عت بيان و بي ماري من الماري المار<br>الم سال قرآني |
| مولاتا احمت معيد صاحب                                                                        | ر من من الماري<br>قرآن كى بالمين                                                                                                |
|                                                                                              |                                                                                                                                 |
| مولانانم وراست رى جغمى فامنل ويونيد                                                          | تغبیم البخاری می ترمبه و شدح اینو ۳ مبد                                                                                         |
| موقان زكريا اقب ال فاصل والانعلوم كواتي                                                      | 1                                                                                                                               |
| مولانا خنسار اخدساس                                                                          | الغبيم الم ، ، عبد                                                                                                              |
| مولانا روراح رسال الموان فويشيدها لم قالمي مسالة فالمن الم                                   | ما مع زیدی - ۰ ۰ مبد                                                                                                            |
| _ سولانافض المدساف                                                                           | سنن ابوداؤد شریف مهبد<br>سند : در در ا                                                                                          |
| مرالانامى تعورنعانى شاحب                                                                     | سنن نياني ، ، مبد                                                                                                               |
| مرفلها عابدار حمن كالمسلوي أموة بمويدا لأجب اويد                                             | معارف الديث ترجمه وشرح عبد عضال.                                                                                                |
| مرقا أنعيل الرحن تعمي الى متعامري                                                            | مفكوة شريف مترجم مع عنوانات عبد                                                                                                 |
| ر: امام محبث دی                                                                              | رياض الصالمين مترجم                                                                                                             |
| مراه المراب مياديد نمازي يوري فامنس في نبد<br>مراه المراب مياديد نمازي يوري فامنس في نبد     | الاوب المفرد كال تتازجه وشربة                                                                                                   |
| ره برسین در است.<br>منهت خالدیث مولانا محد ذکریاصاحب<br>سازت مدنه الدیث مولانا محد ذکریاصاحب | مظاہری مدیدشری مشکوہ شامید ، مبدکال ای                                                                                          |
| ملامشین برانهک ذبیعدی                                                                        | تقريخ ارى شريف مصص كامل                                                                                                         |
| مولانا بوالمستن مساحب                                                                        | تنجر در نخاری شریف ب ایک مبد                                                                                                    |
|                                                                                              | تنظيم الاشتات _شية مشكرة أرؤو                                                                                                   |
| مولانامفتی خاشق البی البرنی                                                                  | شرخ البعين نووي _ ترجب ف شهة                                                                                                    |
| مولانا محدز كريا قبال فاشل والامعلق كواجي                                                    | تسرور والرائع عرف الردو بازاراء<br>الترووار الاشاع عن الردو بازاراء<br>ويجدود و كار الاشاع بين يرن معرف المانة                  |